



ہمارے پیارے والد ڈاکٹر محمد ہاشم مرز 155 برس کی عمريس بروز بدھ مورخد 9 نومبر 2016 وكوايے خالق حقیق سے جاملے ۔ تمام قارئین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے

ڈاکٹر صاحب (مرحوم) 50 سال سے زائد عرصہ طب کے شعبے سے وابسۃ رہے اور 20 سال سے زائد عرصه' 'ماہنامه آنچل' كم معروف سليلے" آپ كى صحت"

کے ڈریعے قارئین کو ہومیو پیتھک طریقة علاج کے مطابق طبی مشورے فراہم کرتے رہے۔جس ے یقیناعوام الناس کی آیک بری تعداد نے استفادہ حاصل کیا۔

ان خدمات کے علاوہ ڈاکٹر صاحب (مرحوم) نے مردوں اورخوا تین کے بالوں کے مسائل کے حل کیلئے بھی 2 دوائیں Aphrodite Hair Inhibitor غیر ضروری بالوں کے خاتمے کیلئے جبکہ Aphrodite Hair Grower سرکے بالوں کے سائل ،خاص کر کینج بین کے حل کیلئے متعارف كرائيس جوكه بهت كامياني كے ساتھ بالوں كے مسائل كے حل كيلئے استعال كى جارہى ہيں۔ ہم اپنے والدمرحوم کے شروع کئے گئے کاموں کو جاری رکھنے کاعزم رکھتے ہیں۔ ہماری یوری کوشش ہوگی کہ متند ہومیو ڈاکٹر کی مدد سے کلینک پر علاج کی سہولیات Aphrodite Hair Inhibitor و Aphrodite Hair Grower کی قراجمی کونتینی بنا کس

هوميود اكثرمحمه بإشم مرزا كلينك ایڈرلیں: دکان نمبر5- C ، کے ڈی اے قلیٹس فیز 4 ، شاد مان ٹاؤن نمبر 2 بیکٹر B-14 ، ٹارتھ کراجی ۔75850 فول أم 21-36997059 -£ 9t6/1. £ 11100

دعاؤں کےطالب محدعاصم مرزا محدآ صف مرزا



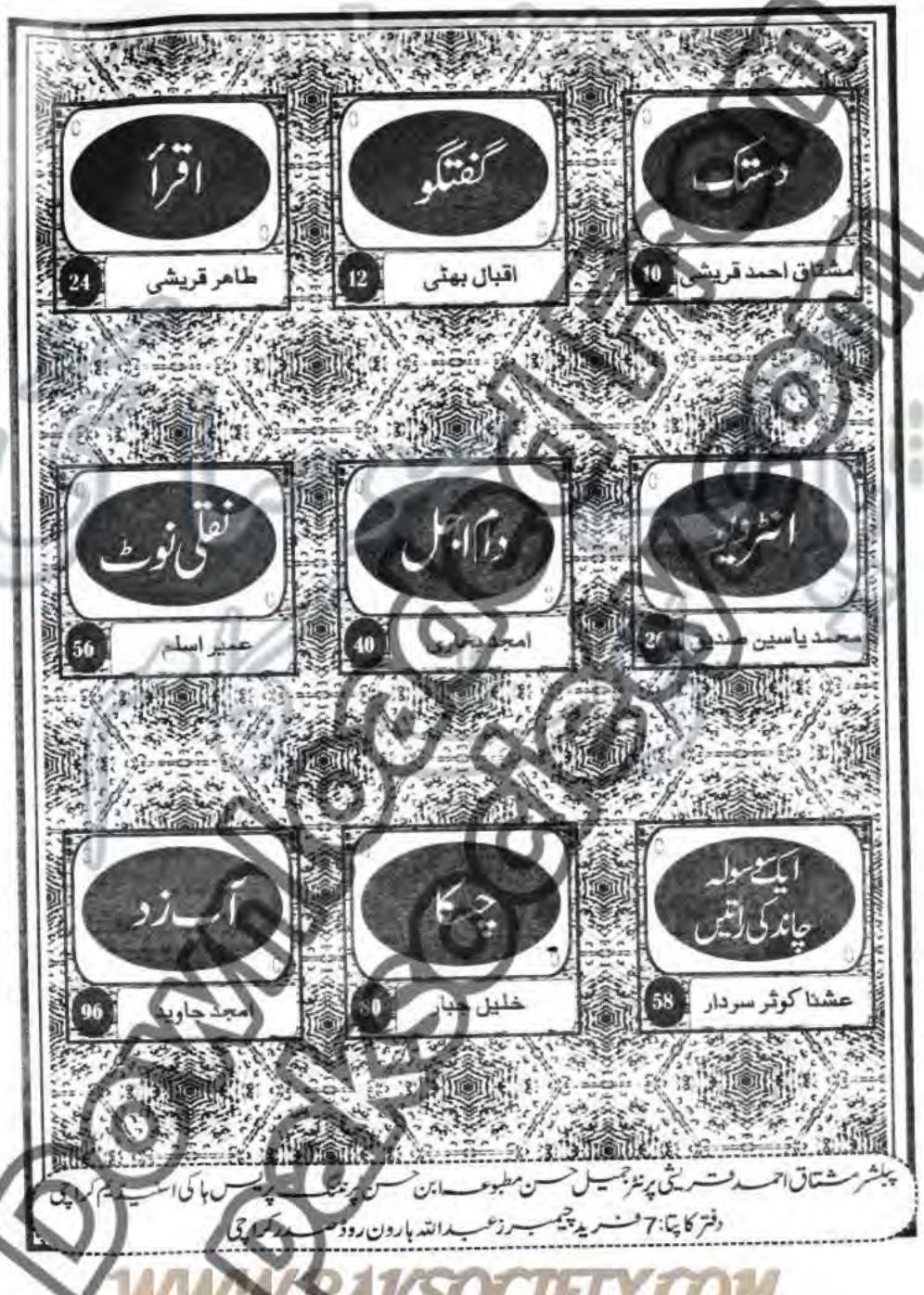

180CTETY.COM

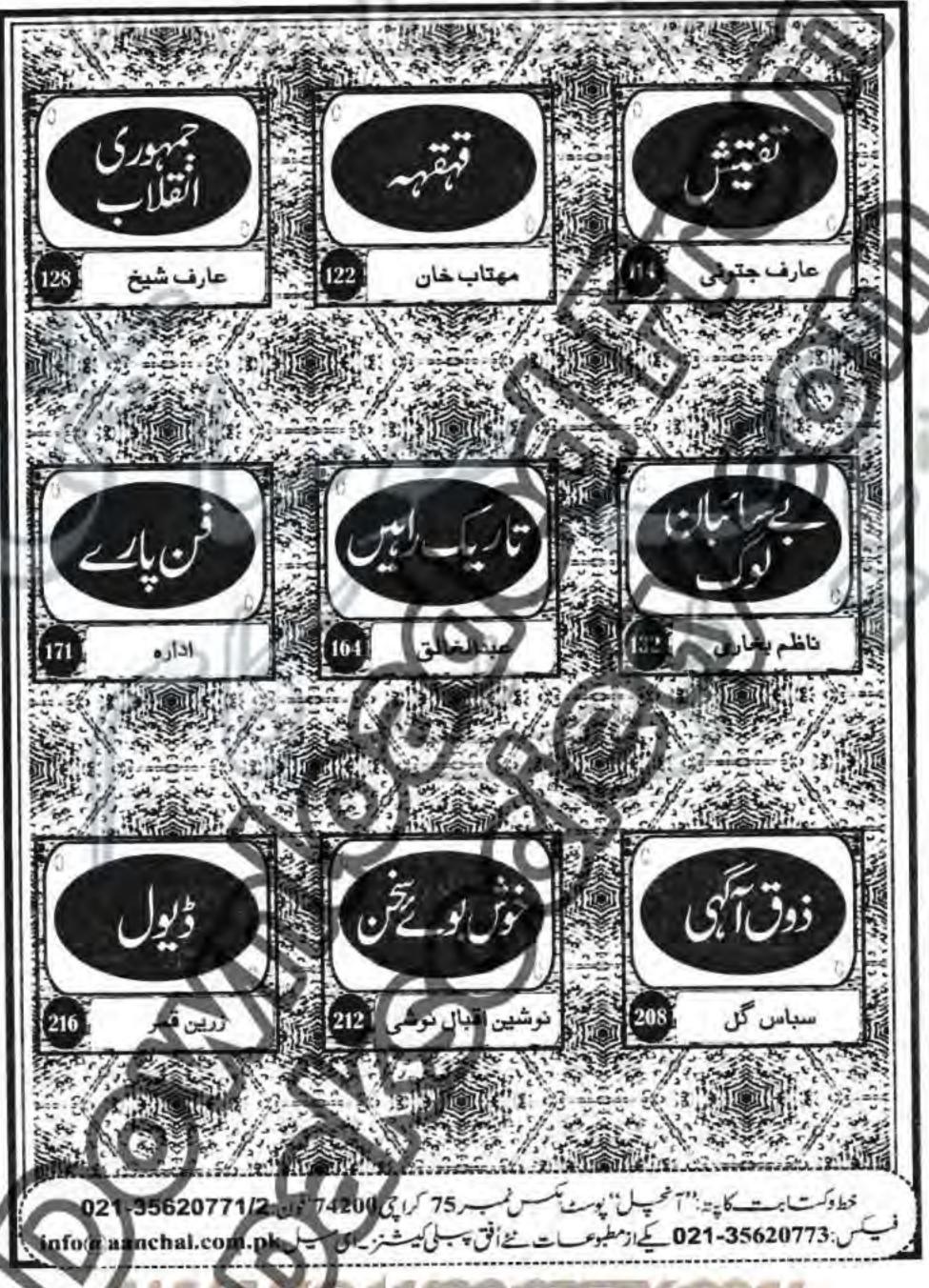

# [ست

### مشتاق احمد قريشى

يه تو هونا هي تها ....!!

بھارتی وزیرِاعظم نریندرمودی نے جب ہے وزارتعظمی کا عہدِہ سنجالا ہےان کی متنازع شخصیت کی وجیہے بھارت کی جو جنگ بنسائی ہورہی ہے وہ کیا کم تھی کہان کے دہشت گردا ناردیے اور ذہنیت نے بھارت کے سیکولر چبرے کو بے نقاب کردیا ہے۔ وہ اب خالص ایک ہندو مذہبی ملک بن چکا ہے۔ یہ بات خود بھارت کے ایک بزرگ ناگرگ (شہری) نے سوشل میڈیا پر کبی۔ان کا کہنا تھا کہ جب سے بیرچائے بیچنے والا وزیراعظم کی گدی پر براجمان ہوا ہے تب سے ملک میں ہرطرف و نکتے فسادات ہور ہے ہیں اقلیتوں کی زندگی اجرن کر دی گئی ہے۔ نریندر مودی دراصل نریندر موذی ہے ہے تخص بڑا ہی موڈی اور خطر ناک ہے اور جنتا جب جاہل اور بے پڑھے تکھوں کوافتڈار کے سنگھامن پر بٹھائے گی تو جنتا کی یوں ہی بدنا می ورسوائی ہوگی۔ تمام بھارتی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے بھارتی جنتا کو جنگ کے خوف میں مبتلا کردیا ہے جبکہ بھارتی سینا کے بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی عینافی الحال جنگ کے لیے تیارنہیں لیکن بھارتی میڈیازوروشورے جنگ کرار ہاہے دونوں طرف ہے میڈیاوالے ایک دوسرے کے ملک پراور لوگول پرزبانی کلامی حملہ کررہے ہیں۔سب کا دیاغ خراب ہور ہاہے اتنا شور مجار کھا ہے کہ کان پڑی آ واز سنائی نہیں و ہے رہی ۔ نریندرمودی تو مسلمانوں کا از لی دشمن ہے جب وہ گجرات کا مکھ منتری تھا تب اس نے مجرات میں سلمانوں کافل عام کیا تھااب اس نے اپنی خون کی بیاس بجھانے کے لیے تشمیر میں ونگا فساد شروع کررکھا ہے اے نیعقل ہے نہ بھواب ہیٹے بٹھائے پاکتان کارخ کرلیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ گیڈر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کارخ کرتا ہے ایسے ہی اس موذی نے پاکستان کارخ کرلیا ہے لیکن پہلے ہی ملے میں ا ہے منہ کی کھانی پڑی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلامتی کونسل میں جا کر بھارت پر سلگتا روپوں کا جواب وے سكتا'اول تواسے أمگريزي اتن بي آتى ہے جتني حائے كے گلاس ميں جائے آتى ہے۔

بیرتو تھی ایک بھارتی بزرگ شہری کی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ۔ ویسے بید حقیقت ہے کہ تمام بھارتی ذرائع ابلاغ نے اپنے طور پرطبل جنگ بجار کھا ہے خصوصاً ''زی نیوز'' ہے ایسی ایسی رپورٹ نشر کی جارہی ہیں کہ جن کا نہ سرے نہ پیز بلاسو ہے سمجھے زہر بھرے جملے ادا کیے جارہے ہیں گزشتہ دنوں زی نیوز سے ایک رپورٹ دکھائی گئی جسَ میں پاکستان کے یانچوں صوبوں میں شورش احتجاج دکھایا اور بتایا گیا کہ وہاں آ زادی کی تحریک چل رہی ہے۔ سندھ بلوچستان خیبر پختونخو ااور پنجاب کےعلاوہ ایک صوبہ یا کستانی مقبوضہ کشمیرکوبھی بتایا گیاہے۔ حیرت ہے کہ تشمیر جے بھارتی حکمران بھارت کااٹوٹ انگ کہتے نہیں تھگتے اےان کا بی ایک چینل پاکتان کا ایک صوبہ بتار ہا ہے گو کہ بیا لیک اچھی خبر ہے لیکن خبر دینے والاخو د کتنا باخبر ہے اس سے بخو بی انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی سرکار کا شاید خیال ہو کہ وہ اپنی زبانی مہم جوئی کے ذریعے پاکستان کوعالمی سطح پر ننہا کردیں گے کیکن ایساہونے کی بجائے خود بھارت اپنے حکمرانوں کے اوٹ پٹا نگ بیانات وحرکات ہے بتدریج تنبائی کا شکار ہور ہاہے۔ بھارت نے اپنے

سب سے بڑے اور اہم سر پرست روس کی جدروی اور تعاون کو کھودیا ہے 'آخر وہ کیا بات ہے جس نے روس کو پاکستان جیے حِریف جس کی وجہ سے نہ صرف روس کوا فغانستان سے نگھنا پڑا تھااورخو دروس کا شیراز ہ بھر کررہ گیا تھا ے مشتر کہ جنگی مشقوں کے لیے آ مادہ کردیا۔ سونے پرسہا گہ بید کہ ایران جس سے بھارت اور افغانستان جاہ بہار کا معاہدہ کر چکے ہیں اس نے بھی بھارت کو جھنڈی دکھادی اور اس کی بحریہ بھی پاکستان ہے مشاورت کے لیے اپنے جہازوں کے ساتھ یا کتان پہنچ بھی ہےاورخودامِرانی حکمرانوں نے پاکتان سے ی پیکِ پاک چین راہداری میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت امریکی شہ پر ہی سینہ پھلا کر بات کررہا ہے لیکن اس کا منہ تو ڑ جواب چین نے دے دیا ہے۔ بھارتی تحکمران اور میڈیا سندھ طاس معاہدہ کوختم کرنے کی بات کررہے ہیں'ان کا خیال ہے کہ پاکستان کوشایداس طرح بلیک میل کیا جاسکے اگر پاکستان کا پانی روک دیا جائے تو پاکستان ہے بس ہوکر گھنے فیک و کے گالیکن یا کستان کے دوست چین نے اس کے جواب میں بھارتی دریا جو چین کےعلاقے ہے نگلتے ہیں کا پانی رو کئے کی دھمکی دے دی ہے اس طرف ہے بھی بھارتی مہم جوئی نا کام ہوگئی ہے۔ با کستان کوعالمی سطح پر بدنام کرنے کی ایک اور کوشش اڑی حاوثے کے بعد بھارت نے سارک سربراہ کانفرنس ہے بھاگ کر کی ہاہے ساتھا ہے حلیف اور بڑوی مما لک کو بھی سارک کا نفرنس میں آئے ہے دوک دیا ہے ایسا بھارت پہلے بھی کئی بار کرچکا ہے اس کی اپنی بدنا می اور رسوائی ہوئی ہے یا کستان کی نہیں۔ بھارت یا کستان کا سامنا کرنے ہے نہ صرف میدان جنگ سے بلکہ سفارتی مسطح اور حکومتی سطح پر بھی بھاگ رہا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کا جھوٹ مکر وفریب کھل کراقوام متحدہ كے سامنے خود بخودة تاجار ہاہے۔ گزشتہ دنول سلامتی کوسل كاجلاس ميں بھارتی وزيراعظم في اپني جگدا بي وزيرخارج سستما سوراج کو بھیجاان خاتون نے اقوام عالم کو بے وقوف بچھتے ہوئے وہ کچھ برزہ سرائی کی کہ جس کانہ پیرتھانہ کی سر۔ان ہے پہلے یا کتانی وزیراعظم نے بہت دہیم مرر اثر کہے میں تشمیر میں بھارتی مظالم کوواشگاف الفاظ میں پیش کرے اقوام عالم کو پوری ظرح باخبر كردياتها كد بمعارث تشمير ميں كيا بچھ كرر ہاہے كيے كيے ميطالم منتے تشمير يوں پرؤ هار باہناس كے باوجود بھارتی وزیر خارجہ نے آئکھیں بند کر کے دہ وہ سفید جھوٹ بولا کہ دنیاد بھتی رہ گئی اس طرح بھارت نے اپنی اوقات بتادی کہ وہ کس دیدہ دليري مسيجهوث پرجهوث بول سكتا ہے۔سلامتی کوسل میں بیٹھے اقوام عالم کے نمائندے نیو بیوقوف ہیں نہ ہی ہے خبراتاج کی دنیاجوذ رائع ابلاغ کے باعث سمٹ کررہ گئی ہےوہ کیے کئی خبرے بے خبررہ عتی ہے بیادر بات ہے کہ پچھیممالک اپنے ا پے حلیفوں کی حمایت کے باعث اپنی آ تکھیں اور کان بند کرلیں۔ بھارت جوامر کی شہ پرناچ رہا ہے اپنی پالیسیوں کے باعث بتدریج تنها ہوتا جارہا ہے جیران کن بات ہے کہ بھارت کے سب سے بڑے اورا ہم حلیف وسر پرست روس نے بھارت کے بجائے اپنے وحمن پاکستان سے ہاتھ ملانا پسند کیا اور بھارت کے تمام تر احتجاج کے باوجود پاکستان کے ساتھ مشتر کہ جنگی مفقول کور بھیجے دی یقینا ہے پاکستانی سفارت کاری اوراقوام عالم میں افواج پاکستان کی مقبولیت واہمیت کا منبع ہے۔ بھارت جو گڑھایا کتان کے لیے کھودر ہا ہاب خوداس میں گررہا ہے۔ بھارتی حکمرانوں اور خصوصانریندرمودی کے رویوں کے باعث بھارت بدنامی اور تنبائی کاشکار مور ہاہے۔اللہ تعالیٰ یا کتان کی حفاظت اور مدد کررہا ہےان شاءاللہ یا کتان ہمیشہ کی طرح برميدان مين سرخرواور كامران رب كالمتحمن ابناسامنه لي كرره جائے كا ان شاءاللہ



wwwepalksrefetykerm

# كفتكو

#### اقبال بھٹی

" حضرت الس رسول كريم صلى الله عليه وسلم ب روايت فرمات بين فرمايا كه جس خص بين با تمن مول كى وه ايمان كامزه يائ گا-أيك بيك الله اوراس كرسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت اس كوسب سندياده مؤدوسر بيد كرم رف الله كے ليے كى ب دوئ ركئ تيسر بيد كردوباره كافر بناا ساتا تا كوار موجيسة كريش جمونكا جاتا " (ابخارى باب حلاوة الايمان)

عزيزان محترم ..... سلامت باشد

سال تو کینی 2017 و کا پہلا ثمارہ حاضر مطالعہ ہے تمام قار کین کوعیسوی سال تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال امن و سکون کا سال ثابت ہو، خاص طور پر دنیا جر کے مسلمان جن مہائل کا شکار ہیں اللہ رب العزب آئیل مشکلات ہے نجات ولائے اور ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم اس کی ری کو مضبو تھی ہے تھا ہم خود ایک سے تھا ہے رکھیں کیونکہ ہمارے دخمن بہود اور ہنود تو ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا ہم خود ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں ہوں اور ہنود تو ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے ہوں یا ہم دورایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں اتنا امر ایکا اور بھارت نہیں کررہا ایران و افرایقہ جتنا تا م سلمان ایک دوسرے کا کررہے ہیں اتنا امرائل امر ایکا اور بھارت نہیں کررہا ایران و افرایقہ جتنا تا کہ ہم نے اللہ کی رک تجھور دیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رک تجھور دیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رک تجھور دیا ہے کہ ہم نے اللہ کا مام معلمان ایک ایک ہوئے ہوئے دیا ہے کہ ہم نے اس ماہ معروف ڈرامہ نگارا مجد بخاری کی ایک پر اسراد کہائی ''دام اجل'' شامل اشاعت ہے تھینا یہ اس ماہ معروف ڈرامہ نگارا مجد بخاری کی ایک پر اسراد کہائی ہوئے ایک سلط وار کہائی ہمی تحریر کر کے ایک سلط وار کہائی ہمی تحریر کر کے ایک سلط وار کہائی ہمی تحریر کر کے ایک سلط وار کہائی ہمی تحوائے ہیں ، برید کر کے ایک اس کے علاوہ ہمارے بھی بجوائے ہیں ، برید کر کے ایک اور دسالے میں شائع کرادی ، اس حوالے سے انہوں نے پچھ شواہ بھی بجوائے ہیں ، برید کر کے ایک اور دسالے میں شائع کرادی ، اس حوالے سے انہوں نے پچھ شواہ بھی بجوائے ہو ہمیں ، برید کر کے ایک ایک خطوط کی طرف۔

ویاض حسین قسو .....منگلاؤی سفرماتے ہیں۔لائق صداحترام جناب اقبال بھی ماحب سلام محبت امید ہے کہ باورا آپ کے دست دباز وخیریت ہے ہوں گے دیمبر 2016 وکا شارہ صاحب سلام محبت امید ہے کہ آپ اورا آپ کے دست دباز وخیریت ہے ہوں گے دیمبر مثاق احرقریش میرے سامنے ہے، پھولوں سے جایا ہوا ٹائٹل بہت پیندا یا دستک میں محترم وکرم جناب مثاق احرقریش صاحب نے تو می دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے یہ بڑے دکھی بات ہے کہ ہم خود ہی اپند آپ کو اقوام عالم کے سامنے دسوا کرد ہے ہیں اور ہمارامیڈیاا نی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مختلف پروگرام زمیں ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو بلاتے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے پراس طرح کیچڑا چھالتے ہیں کہ خداکی بناہ، وہ یہ

ننےافق اسے 12 جنوری ۲۰۱۷ء

نہیں سوچتے کہ بیر پروگرامز باہر کے ملکوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں اور ان کے مزیدے لکلے ہوئے ز ہر ملے الفاظاقوم کے ایکے کو کس طرح خراب کردہ ہیں اور در پردہ ملک کی نیک نامی کو کس طرح داغ دار كرريب بي الله تعالى جميل ان نام نها در جنماؤل كى ريشه دوانيول مصحفوظ ركھے، آيين \_ايك روايت ہے کہ کمی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں عوام ہی اپنی مقبولیت جاننا جا ہتا ہوں کوئی طریقہ بناؤوزیر با تدبيرنے ايك تالاب بنوايا اور بادشاه سلامت كى طرف سے اعلان كيا كه موام كا ہر فردرات كے اند عيرے ميں ايك كلاس دود هكااس تالاب ميں ڈالےسب نے سوچا ہربندہ اس ميں دود جوڈالے كاميں اس بادشاہ کے لیے دودھ کا گلاس کیوں ضائع کروں استے دودھ میں آگر میراایک گلاس پانی پڑ جائے گا تو کیا فرق يركاسب في ايك كلاس بإنى كاو ال وياضيح كى روشى ميس و يكها كميا كه تالاب خالص بانى عيمرا مواتها تو باوشاه سلامت کوائی مقبولیت کا اندازه ہوگیا۔ یبی کھیمرے ساتھ ہوامیں قارئین کرام ہے درخواست كربيضا جواباكسى بھى قارى پرميرى درخواست كا كچھاٹرينه بواادركى قارى نے اگست كا فياق كاشاره نہیں جمیجا جس سے مجھے اپنی مقبولیت کا اندازہ ہوگیا۔ گفتگو کے آغاز میں آپ نے ایک بیاری مدیث ہم تک پہنچائی ہے گفتگو میں آپ نے بہت عمدہ بات چیت فرمائی ہے مجترم ایم اے راحیل صاحب کری صدارت پر براجمان ہیں ان کا خط اور تبصرہ واقعی اس لائقِ تقاراحیل بھائی آپ نے میرے تبصرے کو بہند كيا فكريدافسن ابرار رضوى صاحب كاخط بهى قابل ستائش برضوى بعائي جو يحمآب في محسوس كياوه عوام کا ہر بندہ محسوس کر دماہے مرمجبوری ہے بولٹانہیں خط پسندفر مانے کاشکرید۔ بھائی مجیداحمہ جائی نے ا بے خط میں جن خیالات کا اظہار فر مایا ہے اس میں شک وشبہ کی کوئی مخباکش نیس میرے لیے آ ب کے خیالات قابل ستائش ہیں میں آپ کاشکر گرار ہوں محتر مدصا بمہنورصاحبہ کا خط منفرد ہے ان کے خیالات بوے شبت اور قابل فور ہیں کاش ہم سجھ یا کیں محدر فاقت مختر کرا چھے تیمرے کے ساتھ تشریف لائے ہیں محترم ریاض بٹ صاحبیآ پ کا خط بہت خوب صورت ہے اورآ پ کی کہانی و بچلی ولا اس سے بھی خوب صورت ہاللبكر بي زور قلم اور زياده مير بارے مين آپ كے خيالات برے حسين اور قابل قدر بين شكريه بحترم پرنس الصل شابين اس بارقدر \_ مخترتبر \_ كے ساتھ تشريف لائے بيں بھائی كسى بقى پندیده چیزکو پند کرنا چاہیے بہت ہی پیارے بھائی عمر فاروقِ ارشد صاحب آپ بھولنے والی شخصیت نہیں ہیں آپ میرے دل کی دھڑ کنوں میں بہتے ہیں میں بے وفائی کے لفظ سے بھی آشنانہیں ہوں شارہ جیجنے کا وعده خوش آئند ہے محترم جناب عبد الجبار رومی کا خط قابل ستائش ہے اقر ایس پیارے اللہ کی نثری حمہ نے مارے ایمانوں کو تازہ کیا، اللہ ان کی اس کاوش کو تبول فرمائے آمین، باتی سب کہانیاں اپنی اپنی جگہ قابل ستائش ہیں ذوق آ گھی انتخاب خوب ہے خوش ہوئے من میں کلام کا انتخاب بہترین ہے رب کریم ہمارے اس پیارے جریدے کودن دگنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے ، آمین۔ حسن ابدال کی پررونق وادی سے ریاض بعث کامحبت نامداس بارایک خوشگوار جرت کا جھٹا اس

وقت لگاجب 21 نومبركو يوست مين نے سال 2016ء كا آخرى پر چه جھے ديا\_ يعنى اس بارجلدى پر چه مل کیاسرور فی دیکھ کرایک شعرد بن سے نکل کرنوک قلم پرآ گیا۔وقت کے سامنے تصویر پر بے بیٹے ہیں

آ مَنِيْ كُروش دورال كودكھانے والے مثاق احرقریش صاحب حسب معمول سوج کے دروا کرتی تحریر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے لے کر آئے واقعی سوچنے کی بات ہے کہ خربیسب کیے اور کیوں ہوا؟ اور اس کے پیچے کون ہے مقصد کے اوپر توا قبال بھٹی صاحب نے بری تفصیل اور ہر پہلو ہے روشنی ڈالی ہے اب بات ہوجائے تفتکو پر پہلا خط ہے ایم اے راحیل کا بھائی تبرہ خوب ہے میرا خط اور تفتیقی کہانی پند کرنے کا شکریہ احس ابرار رضوی آپ کی باتیں بالکل محیح میں ارباب اختیار دو دن بیان دیتے میں پھر سوجاتے ہیں میرا تبعرہ پند کرنے کا فكريه جيداح حائى بحائى حسب معمول آب كاتحريركرده خطبهترين بسب باتول كابرا الحصاورموثر انداز میں احاطہ کیا ہے آپ کو بھی میری کہانی ''پس پردہ'' ہمیشد کی طرح پہند آئی مہر ہانی صائمہ نور بہن آب نے بھی حالات حاضرہ کا بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے حالات کے متعلق اخبارات میں بڑھ کر اور مختلف چینلو پر د کیے کر دل دکھی ہوجاتے ہیں میری کہانی ''پس پر دہ'' آپ کو بھی متاثر کر گئی، مہر ہاتی محمد رفاقت صاحب آپ کامخضرتبر و برج میں آپ کی موجود کی کااحساس دلار ہا ہے اور ساتھ ہی مجھے بھی بہد احساس دلایا ہے کہ آپ کومیری تقتیقی کہانیاں پنید آ رہی ہیں ، جومیرے لیے باعث اطمینان ہے آپ ے گزارش ہے کہ ذرائیم پورتبعرے کے ساتھ آئیں، مہتاب خان آپ نے بچھے اپنا پیند بدہ رائٹر لکھا بہن بیآ پ نے اعلیٰ ذوق کی نشانی ہے آپ کا تبعرہ بھی خوب ہے ریاض حسین قمر بھائی حسب معمول خوب صورت مل اور لا جواب تبعرے کے ساتھ حاضر ہیں ، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ای طرح بجر پورتبعرے کے ساتھ حاضر محفل ہوتے رہیں میرا تبعرہ اور کہانی پیند کرنے کا بے حد شکر ہے۔ پرکس انضل شاہین آپ کا شعراس بار بھی خوب ہے اور خطابھی اللہ کریے زور قلم اور زیادہ میری کہانی اور ذوق آ تحجی میں انتخاب پیند کرنے کا بے حد شکریہ عمر فاروق ارشد بھائی کیسے ہو،آپ نے مجھے نظرانداز کردیا مولاآ پ کوخوش رکھے ویسے آپ کی باتوں کا جواب توزرین قربی دے عتی ہیں۔عبد الجبار رومی انصاری مراتبرہ پند کرنے پرمبر بانی آپ کا خط بھی بہترین ہے اب بات ہوجائے کہانیوں کی امین صدرالدین بھایانی کی کہانی محبت نفرت یاک بھارت تعلقات (آج کل کے) کی سیجے عکای کردہی ہے قطے پر ایٹی جنگ کے خطرات منڈ لارے ہیں اوراس آ گ کو چند عاقبت نا اندیش لوگ ہوا وے رہے ہیں یہ متھی بحرشرارتی لوگ ہیں ورنہ دونوں طرف کے زیادہ تر لوگ ان باتوں کو نہصرف تشویش کی نگاہوں سے و مجھ رہے ہیں بلکہ دونوں ملکوں کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہیروشیما اور نا گاسا کی پرایٹم بم کی تباہ کار یوں ہے کون واقف نہیں ہے جنگ اور وہ بھی ایٹی جنگ کس کے بھی مفاد میں نہیں ہے اللہ کرے معاملہ افہام وتعبیم سے حل ہوجائے آمین۔ رزاق شاہد کوہلر کی جال بھی ایک بہترین تجریر ہے میرے خیال میں سلیم اختر ایک منجھے ہوئے رائٹر ہیں ان کی کہانی انصاف زن زراور ز مین کی تکوین کے گرد محوثی ہوئی کہانی ہے جو اچھا تاثر چھوڑ گئی کہانی پرمصنف کی گرفت مضبوط ہے اسین صدیقی کی دائرے ایک بہترین اور برطرح سے پرفیک کہانی ہے مصنف کی کہانی پر گرفت کہیں تھی کمزور نہیں ہوئی ویل ڈن عضنا کوٹر سردار کی ایک سوسولہ جا ندکی را تیں جھی خوب آ سے بر ھار ہی ہے عمر

فاروق ارشد ہمائی آپ نے تو ہیرا پھیری میں کمال کردیا میر اسطلب ہے کہانی ہیرا پھیری اس میں حوال بعت ہمی ہے جوائل پائے کا ہے اور ساتھ جاسوی بھی ہے، ذہات بھی ہے اور چوروں کومور روئے والی بات بھی ہے آئندہ بھی الی بی بی کہانیوں کا انظار رہے گا، آپ تو چھے رسم نظے میرا مطلب قلم کے رسم سے ہے رسم وسہراب سے نہیں، خوش رہیں فض بھی ایک اچھی کہائی ہے ڈیول بھی اچھی جارہی ہے بے سائبان لوگ میں ناظم بخاری صاحب نے ایک حساس اور دکھی موضوع پر قلم اٹھایا ہے یہ ابھی جارہی ہے اس لیے مزید تبعیرہ پھر ذوق آگی میں چیوٹی کا تو کل (فلک شیر ملک) پرٹس افضل کی انجھی با تیں اور جادید احمد صدیقی کی ایک خاص دعا بہترین ہیں باتی ساراان خاب بھی اپنی مثال آپ ہے خوش ہو ہے تحن میں جو یکٹن میں جادید احمد سے تعلق کی ایک خاص دعا بہترین ہیں باتی ساراان خاب بھی اپنی مثال آپ ہے خوش ہو سے تحن

سدو عاقب .....الا ہور بحربیٹاؤن ہے رقم طراز ہیں، میں ماہنامہ نے افق کی مستقل قاربیہوں بہت ہی معیاری رسالہ ہے کہانیوں کا انتخاب عمر کی ہے کیا جاتا ہے مگر پچھلے کچے عرصے سے پر مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ میگزین میں نقل شدہ مواد کافی شائع ہور ہا ہے۔ اس کے علاوہ کچے رائٹرز نئے افق سے مواد چوری کر کے دوسرے رسالوں میں شائع کرارہے ہیں اس کی تازہ مثال نئے افق کی کہانی کا ماہنامہ کچی کہانیاں میں شائع ہوتا ہے۔ اس طرح کی کئی اور مثالیس موجود ہیں۔ اس پر قابو یا تمیں اللہ میگزین کو دن

دگی رات چوکن ترقی عطافر مائے۔

اکرآ بان کہانیوں اور رائٹرز کے نام بھی لکھدیتی تو زیادہ پہتر تھا۔ محمد وفاقت .....واه كينك محرم وكرم جناب عران احمد صاحب السلام عليم جناب ساور آپ کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارک با دہوئے افن کواتے اچھے انداز میں پیش کرنے پراس وفعہ کہانیاں بہت معیاری اورسبق آ موز تھیں وستک میں ملی مسائل کے بارے میں پڑھااوراس طرح سے حالات کا علم ہوا ویسے اخبار اور تی وی ہے بھی معلو مات ل جاتی ہیں ہیہ بات بھی درست ہے کہ عوا می نمائندے بھی ائے مفاد کے لیے کام کررہے ہیں ان کوعوام کی فکر جیس ہے ادھر لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج فانرنگ كاسلىلى جارى ركھے ہوئے ہاوراس ميں دن بدن اضافہ ہوتا جار ہا ہے اب تو شهرى آبادى كو بھی نشانہ بنانا شروع کردیا ہے یعنی ایک طرح کی جنگ چھیڑ دی ہے پاک فوج بھی بھر پور کارروائی کر ر ہی ہے اور حساب چکتا کرنے میں کوئی سرمبیں رکھی جارہی یا کتان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور تمام پاکستانی این افواج کے ساتھ ہیں ، اقوام متحدہ بھی اینے حامی آقاؤں کی سنتا ہے اور اے تشمیر پول ك تسل تشي نظر تبين آتى ان شاء الله وو دن دورتبين جب تشمير آزاد موكا اورتشميري آزادي كاسانس ليس کے، بھارت کا پتا چل چکا ہے کہ اب تشمیران کے ہاتھ سے نکل رہا ہے جس کی وجہ سے بیر فائزنگ کا سلسلہ تیزے تیز کررہاہے آتے ہیں کہانیوں کی طرف تو جناب اس دفعہ بھی ریاض بٹ صاحب نمبر لے سے ہیں پیاسویں کہانی بھی خوب لکھی ہے بٹ صاحب مبارک ہواور دوسری کہانیوں میں محبت سے نفرت محترم امين صدر الدين بهاياتي، انصاف، سليم اختر صاحب، جال، رزاق شامد كوبلر صاحب، دائرے جناب پاسین صدیق، بے سائبان نوگ جناب ناظم بخاری بفس سیم سکیند صدف اور ہیرا پھیری محترم عمر فاروق ارشدصاحب کی بہت بیندا سی اور بھی لکھنے والوں نے اچھالکھا ہے میری طرف سے سب کومبارک با دقبول ہو۔

عسر فاروق ارشد كافورت عباس بالمآب لكعة بير محترم مشاق قريش ، طابر بعائى اور اقبال بھٹی صاحب کیے مزاج ہیں آپ کے امیدوائق ہے کہ بخیریت ہوں مے دمبر کا شارہ ملاتو ول میں ار مان تھا کہ کافی عرصے بعد دل لگا کر تبصرہ کروں گا اور پرانے ساتھیوں سے دل کی باتیں ہوں کی مکروہ كہتے ہیں كدول كے ارماني آنسوؤں ميں بہر مجے بحتر ماس دوران مجھے ایك ايسادھ چكا لگ كيا كدميرے سارے ار مانوں پراوس پر کئی میں اپنی بات ولائل اور ثبوت کے ساتھ کروں گا اور آپ پرواجب ہوگا کہ جن پر فیصلہ کریں اولی ونیامیں سمی بھی ڈانجسٹ یا کتاب کے آغاز میں ایک بات لازمی واضح کی جاتی ہے جملہ خقوق بحق پباشر محفوظ ہیں۔اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بیآ بھی بخو بی جانتے ہیں ادارہ اپنے رسالے میں شائع شدہ مواد کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے کہا ہد کہ اپنا ہی ایک بندہ اٹھے کے اپنے رسائے سے مواد چوری کر کے کسی دوسرے میگزین میں جائے براجمان ہوجائے مجید احمد جائی جی ہاں ان صاحب پر سملے بھی چربسازی کے شوت ل میلے ہیں اور اس کے باوجودادارہ نے ان کوایک موقع دے کربہت بری عظمی کی تصدید ہے کد تمبر 2015 کے نے افق میں شائع ہونے والی میری لغزش نامی کہانی کوان جناب والانے اکتوبر 2016ء کے مامنامہ تجی کہانیاں کے شارے میں نام اور ابتدائی ایک صفحہ کی تبدیلی کے بعد ہو بہوا ہے نام ہے لکوالیا ہے میں اس تحص کو بہت براادیب سمجھتا تھا اس لیے جب نے افق میں ان پر الزامات لکے تو میں نے ان کا دفاع کیا تھا تمروہ کہتے ہیں نا کہ راہ پیا جائے جس کو تھیں گئی ہے وہ جانتا ہے میں نے سارے شوت ا قبال بھٹی صاحب کو بھیج ویے تصا کہ وہ اپنی آ تھوں ہے دیکے لیں ان صاحب کو جب پہلے بلیک لئے کرنے کا اعلان کیا گیا تھا تو انہوں نے نہایت ہی جذباتی اور چرب زبانی ہے روروکر مدير صاحب كوروام كرليا تفا مكراب ميس مجهتا مول كديدادار \_ كى ساكه كاسوال بي بيصرف ميرا ذاتي معاملہ بیں ہے، میں نے افق کے لکھاریوں ہے بھی التماس کرتا ہوں کہ کل آپ کے ساتھ بھی اس طرح كى دونمبرى ہوعتى ہاس ليے براہ كرم آب رحم كى الل كرنے سے كريز كيجي كا مجھے يقين سے كر مجيدا حمد جاتی صاحب بورا زور لگائیں کے إدھراُ دھر کی چھوڑیں کے کوہ قاف ہے بھی دور کی کوڑی لائیں کے اور ا پے مخصوص ہتھکنڈ سے استعال کرتے ہوئے بری الذمہ ہونے کی کوشش کریں مے مجراس دفعہ میں نے پورے شوتوں کے ساتھ پکڑا ہے اور میں اس محض کو نیج کے نہیں جانے دوں گا یہ نے افق میں شائع ہونے والی ہرمعیاری تحریکا تیا پانچہ کر کے اپ نام سے چھوانے کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ چیز سے افق کے ليے نقصان ده ہے ميں نے اقبال بھٹي صاحب كوجو ثبوت ديے ہيں ميں نہيں مجھتا كدان ثبوتوں كے ہوتے ہوئے مجیداحمد جانی کوصفائی میں کچھ کہنے یا جذباتی ڈائیلاگ مارنے کا موقع دیا جانا جا ہے۔ میں امید کرتا بول كداداره انصاف كرے كااورائي ساكھكا خيال ركھے كا،والسلام

عنبرین اختر ..... لا ہور۔السلام علیم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کے ماہ اکتوبر کا نے افتی ملاسرور ق بہت اعلیٰ بنایا گیا ہے دل کش اور دل کو ابھانے والاسب سے پہلے تو آپ کا شکریہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ادا کرنا چاہوں گی کہآپ نے میرا تعارف شائع کر کے میری حوصلہ افزائی کی عشنا آپی کا انٹرویو پڑھا بہت اچھالگا آب اور آٹش، میلے ہاتھ، احمقوں کا ٹولہ، ایک سوسولہ چاند کی راتیں، بےخودی مس کال معیاری اورا پچھے ناول اورا فسانے تھے ہاتی سلسلے بھی خوب جارہے ہیں اللہ آپ سب کوزندگی کی بحر پور خوشیاں نصیب کرے اور محبت کا ملہ کی دولت سے شاداب رکھے، آپین ۔ اب اجازت چاہوں گی میری طرف سے نئے افق کی پوری ٹیم کوسلام دعا قبول ہو۔

غلام اویس .....سید پورہ سے کھتے ہیں سلام عرض محتر م جناب اقبال بھٹی صاحب۔اس سال کا آخری نے افق میرے ہاتھ میں ہے سرورق سے لے کر (باقی آئندہ) تک شارہ اپنا کوئی ٹانی نہیں رکھتا۔ جناب مشاق احمر قریشی صاحب دستک میں بجافر ہاتے ہیں محفل گفتگو میں ماحول کرم تھا اور بہت سے احباب غیر حاضر بھی شے اب کس کس کا نام لواور کس کس کووائیں آئے کو کہوقیلہ بھٹی صاحب پرجا ج کل محفل میں نا کوار تہت کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ذرا کنٹرول کریں اگر خطوط کا جواب آپ ہی دیں تو کل محفل میں نا کوار تہت کے جاتے ہیں جناب جھٹی میں معاور جے جی وشش کر رہے ہیں جناب جھٹی صاحب مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں تمام معزز قار میں کرام سے گزارش ہے کہ پلیز میرے خط پر صاحب مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں تمام معزز قار میں کرام سے گزارش ہے کہ پلیز میرے خط پر کوئی تبھرہ نہ کریں اہل علمی عین نوازش ہوگی۔

ف الا م المعنون فوقاوی ..... بظفر اله الما ملیم ..... بال کاآخری شاره 24 نوم کو اوست شن کے ہاتھوں وصول پایا. مرورق خوش نما پھولوں سے جاد کش لگا۔ حدید کے گا بی چرے غزالی آگھوں میں جرت متر نے تھی۔ بر شک پر اس سال کا بہترین مرورق میں جہ ہوئے تھے ۔ بے شک پر اس سال کا بہترین مرورق ہیں جہ اس کے بعد فہرت کا سرمری جائزہ لیا۔ رزاق شاہد کو ہلری والہی خوش کر گئی . شکر ہے اب ان کی محربی تو بری بیت میں اچھا کھتے ہیں ... دستک سابی جالوں اور چھے رازوں کو بے تقب کررہی تھی . مشاق اجور ترجی کا مرسی کی میں بہت ملل انداز میں کالم کھتے ہیں ... گفتگوا قبال بعثی بھائی کا اوار بیا فی خوب رہا ، بیجان کر از حد خوشی ہوئی کہ جلد معروف مصنف جناب امحد بخاری کی سلملہ وارکہائی نے افق خوب رہا ، بیجان کر از حدول کے بیات کرتے ہیں . کو مقاد کی اس خطوط پہات کرتے ہیں . ایک اے راجیل اس بارصدارت کی کری پہ فاکڑ تھے . آپ نے دعا دی اس کا شکر گڑ ار ہوں . انسان کو دوسروں کے لیے دعا کر ان ان کو کو خفظ وایمان میں رکھاور شمیرو فلطین کے مقلوم مسلمانوں کو باطل کے شریخ بات بخشے . آئین . اور دوسروں کے لیے دعا کر تے ایک بھا ہوجائے اللہ تمام مسلمانوں کو باطل کے شریخ بات بخشے . آئین . اور راجیل بھائی ! آپ نے مسکمان مسلمانوں کو باطل کے شریخ بات بخشے . آئین . اور راجیل بھائی ! آپ نے مسکمان میں کی عول میں مرت بیدا کرنا تی کا کام تو ہے الزام تراشنا گناہ ہے . اس یا سیت بھرے موسم میں کی کے دل میں مرت بیدا کرنا تھی کا کام تو ہے الزام تراشنا گناہ ہے . اس یا سیت بھرے موسم میں کی کے دل میں مرت بیدا کرنا تھی کا کام تو ہے بین بندے کو اپنا کام کرتے رہنا جا ہے ... بنا ہم معذرت کے ساتھ عوض کروں گا کہ بندہ اگرام کھنے رہے ہیں بندے کو اپنا کام کرتے رہنا جا ہے ... معذرت کے ساتھ عوض کروں گا کہ بندہ اگر غلط کام کرتے وابنا کام کرتے رہنا جا ہے ... بنا کروں گا کہ بندہ اگر غلط کام کرتے اور اس پر الزام گیا اور بھر وہ وہ وہ دین بن کر میں مرت کے ماتھ کوش کروں گا کہ بندہ اگر غلط کام کرتے وابنا کام کرتے رہنا جا ہے ... بن کر معذرت کے ساتھ کوش کروں گا کہ بندہ اگر غلط کام کرتے وابنا کام کرتے رہنا جائے ہیں۔

ووباره وي كام كرما ري تو اس كا كونى علاج موما جائي ... صائم تور ملتان ... آب كا انداز تحرير مجیداحمد جائی سے مماثلت رکھتا ہے ... شاید آپ ان کے خطوط کوریوائل سے پڑھتی ہیں ۔ ویسے آپ کا خط بھی جید صاحب کی طرح کمال ہوتا ہے ریاض بث بھائی آپ کے پاس محبت سے بھر پور الفاظ کہاں ے آجاتے. بہت خوبصورت محبت بھرا خطالکھا. علاوہ ازیں ریاض حسین قمر ،عمر فاروق ارشداورعبدالجبار روی انسیاری کےخطوط زیردست سے اقراء میں اسم اللہ کی صفات وفوائد بیان ہوئے اس کے بعد انظروبود بکھا۔ اس بارصباایشل نے انظرو یو کیا۔ اشفاق احمرخان کے بارے بہت کھے جانے کوملا... شہباز ا كبراور سبل بث كے سوالات پسندآئے۔اب جلتے ہيں كہانيوں كى رنگارنگ دنيا ميں امين بھايانى نے متنقبل قريب كومدنظرر كاكرايك بهت اعلى كهاني للحل ... بيشك ايك اويب نفرت كوعبت بين بدلنے كا ہنرر کھتا ہے. ماتا جی کا کردار بھی خوب رہا. افلا کی نے بھی خوب ساتھ دیا. اینے قیس بک فرینڈ اورمشہور رائٹررزاق شاہد کوہلری کہانی "جال" ولچیپ ٹابت ہوئی ... عماد احد باپ کی بات نہ مان کرزندگی ہے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اِسکیٹر کرمانی اور پاشانے عماد کی بجائے عامی استاد کو ماردیا ہوتا شاید برے انجام سے ج جاتے. ممر جو کسی کے لیے کڑھا کھودتا ہے خود کرجاتا ہے... ہیرا پھیری نے مسکراہیں بھیرویں .... ناظم بخاری کی کہانی سیس اور چرس کے گرو کھومتی رہی .....اس کیے درمیان سے ہی چھوڑتی پڑی ... اللہ مِعاف كريفن يارے بيس نا قابل فراموش اور تماشائ اہل كرم خاصے كى شے ثابت ہوئيں... ويول همل ہوجائے تب پڑھوں گا ..... تا کہ انظار کی زحمت ہے صاف نیج نگلوں ..... آخر میں تمام دوستوں کو نیاسال مبارک. الله پاک سے دعا ہے کہ بیسال امن وامان سے گزر ہے۔ صائمه نور ..... ملكان آواب!اس دُعاكم اتها ي خطاكا آغاز كرناجا مول كى كرالله تعالى الل اسلام کا بول بالا فرمائے اور بھی کو صحت و تندر سی کے ساتھ شاداور آبادر کھے آمین ۔ ماہ دعمبر 2016 کا آخري مهينے اور اس سال کا آخری نے اُفق ۔ وتمبرخرامان خرامال رخت سفر کی طرف رواں دواں ہے اور نے اُفّق پوری آب وتاب کے ساتھ میرے زم گذار ہاتھوں میں پھڑ پھڑارہاہے۔ سرورق زبروست ہے۔سب سے پہلے میں مبارک بادیمیش کروں کی اُن ساتھیوں کوجن کی تحاریراس سال پڑھنے کولی اسجی نے شانداراور کمال لکھااوراُ مید کرتی ہوں ای طرح پیاری ، اُچھوتی اور جاندار تحریریں پڑھنے کودیں کے - میں بحیثیت تیمرہ نگارآپ کے ساتھ ساتھ رہوں کی ۔ زندگی کا بعروسہ اتنا ہے کہ لحد لحد موت کی طرف جارے ہیں۔ اللی سائس کا بحروسہیں آئے یا نہ آئے۔2016ء الوداع ہونے کو ہے۔اس سال ہم ے بھول چوک، جان بوجھ کر بہت ہے گناہ سرزدہوئے ہوں کے ۔ گزرابل ماضی کا حصہ بن جاتا ہے - بيسال بمنى ماضى كا حصد بنے جارہا ہے ۔ الله تعالى نے ہارے ليے توبدكا آپش ركھا ہوا ہے ۔ جتنى جلدی ہو سکے تو بہ کرلیں ۔۔۔۔اور تو بہ کرتے رہا کریں۔ اِنسان خطا کا پیل ہے غلطیاں ہوجا تا برخی بات مہیں فلطیوں کوؤ ہرا نا کری بات ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو دُہرا نامبیں ہے۔خود اینے آپ کا احتساب كرنا ہے۔دن جركى معروفيات كے بعدسونے سے پہلے چند لمحالى زندكى كودياكريں اورسوچاكريں آج ہم نے لئنی نیکیاں کیں ، کیا غلطیاں ہوئیں، ہارے اعضاء نے کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ۔ ہم رب کے حضور سر بھیج دہوئے کہ نہیں۔۔۔ ؟ چند لمحے روز کا احتساب آپ کی دُنیا ورآخرت سنوار دیے گا۔ سال نو کی مبارک باد پیش کروں گی۔اللہ کرے آنے والا سال ہمارے لیے باعث نجات ہو، بیار بول ، تکلیفوں اور پر بیٹانیوں سے محفوظ رہیں اور جق اور بچ کے ساتھ دینے والے بن ساتھ دینے والے بن جا میں ۔خود اپنے ساتھ انساف کرنے لگ جا میں اور آخرت کی فکر والے بن جا میں۔ آخری ماہ دسمبر کا تبعرہ اُدھار رہا کیونکہ ابھی پڑھنا باتی ہے، میں لا ہور گئی ہوئی تھی۔اس لیے مطالعہ لیٹ ہورہا ہے۔حاضری لکوانی تھی ،سوچ حاضر ہوگئی۔

پرنس افضل شاهین .... بهادلتر ساس باردمبرکا ف 24 نومرکون ل گیا ،مرورق

و كي كرفورانية قطعه ذبن من آيا

تو نے یہ پھول جو زلفوں میں لگا رکھا ہے اک دیا ہے جو اندھیروں میں جلا رکھا ہے جیت لے جائے کوئی مجھے کو نصیبوں والا جیت لے جائے کوئی مجھے کو نصیبوں والا زندگی تو نے مجھے داؤ پر لگا رکھا ہے

وستك من آب نے كما ہے كہ كھر كا بعيدى لئكا و حاتے جى بال انكلش اخبار كے ربور الله بہت بى علط كيا ہے۔ايسے ريورٹراوراس كووه اسٹورى دينے والول كوسر اضرور ملى جا بيتا كيآ كنده تو ي سلامتي كو خراب کرنے والوں کو ہزار بارسوچنا جا ہے اورسوچنا پڑے اللہ کرے آری چیف قمر جاوید باجوہ راحیل شریف کی پالیسیاں جاری رہیں کے اور دہشت کردوں کا صفایا کرتے رہیں، آجین ۔ اقرابیں طاہر بھائی نے اللہ کے نام کی صفات میان کی ہے اور اس کے پڑھنے سے جونوا کداور برکتیں ہوں گی وہ بھی بتایا ہے۔ مفتکو میں شکر ہے اس بارنا چیز کا خطاشامل تھا کیونکہ چیلی بارمیرا خطاردی کی ٹوکری کی نذر ہو گیا تھایا مجرلیث پنچا ہوگا، اس بار کی نے بھی میری غیر حاضری کونوٹ بیس کیا اس کا مطلب ہے کہ نا چیز ایک منام لکعاری ہے ایم اے راجیل، احس اہرار رضوی، جیداحد جائی، صائمہ تور، ریاض بث، ریاض حسین قرعم فاروق ارشد عبدالجاردوى انسارى كے خطوط زبردسيت رہے جميں حسن نظامى ، رياض حسين كى كي محسوس مولى، جائي صاحب عائب نبيس مونا حاضري ضرور لكوانا جاب جارلائوں كا خطري لكسنا كيونك مستقل لکھار یوں کی میں شدت ہے محسوس ہوتی ہے، عمر فاروق آپ نے ایم اے راحیل ہے اچھا مبیں کہا کہایڈریس بھیج دویس آپ کورقم بھیج دوں گاایم اے راحیل کاحق ہے کہ انہیں انعای رقم ملے وہ بھی نے افق کے دفتر سے آپ نے حسین جادید کو غلط کہا ہے کہ مدیر کے سر پر بم پھوڑنے میں انہیں مزا آتا ہوہ تواہے خط میں یہ بات مریکر کے بیدد مجناجا ہے ہیں کہ البیں کتنا بیارلوگ کرتے ہیں اور یاد كرتے بين ذوق آ كى ميں رياض بث، حسين خواجه، جاديد احرصد يقى بمير الجير، رويى على ،خوش بوت سخن میں آسیا سال آئی، ملک جوادنواز، نسرین اخر، ایم حسن نظامی، نوشین اقبال نوشی جمائے رہے، افسانوں میں محبت سے نفرت، جال، و بحلی ولا، انصاف، ہیرا بھیری، سلسلے دار باولزتو خوب جارہے ہیں، صباعيقل نے اشفاق احمد خان كاخوب انثرو يوليا ، انثرو يوين تفقى رہى انثرو يوز تفصيلى مونا جا ہے تھا كيونك آ کھے مچولی ہیں ہم بھی لکھتے رہے ہیں ان کا انٹر دیو پڑھ کرآ کھے پچولی کی یادیں تازہ ہوگئیں،آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہا شعار کاسلسلہ شروع کریں آگر سرورق پراشعار کاسلسلہ شروع ہوجائے تو سونے پرسہا کہ ہوجائے، نئے افق کو سچانے والوں اوراس میں لکھنے والوں کے لیے کہوں گا۔
میری دہ گزرمیری منزلیں، میری تحفلیں تیری ذات تک میری دو تھی میری جنتو میری ہرخوشی تیرے نام تک میری خواہش میری جنتو میری ہرخوشی تیرے نام تک ہو تیری سوچ میری باد تک گفتگو میری بات تک

ہو میرے ساتھ کی آرزو میری زندگی کے بعد تک ظهور احمد صعائم ..... ما تكامندى لا بور السلام وعليم ورحمته الله و بركاته اميركرتابول ك خیریت ہے ہوں کے ماہ دیمبر کانے افق کافی دیرے ملاامیر پر دنیا قائم ہے اس لیے تبعرہ لکھ رہے ہیں ورندد ریکانی ہو چک ہے، سرورق واقعی سال کا الودائی سرورق کہلانے کے قابل ہے۔مصور صاحب کی كاوش قابل داد ب، كفتكويس داخل بوئة ول اواس بوكميا جارا خط بحر بليك لست بنس تفا، ببرحال تمام دوستوں کے تبعرے عمدہ تنے مجید جائی صاحب آپ بہت اچھی یا تیں کرتے ہیں اور عمر فاروق ارشد کی بیشی چرا بھی بہت اچھی طرح کھونیا ہے آ پ بھی کہانیاں افل کرتے ہوں کے بیں نے بھی سوچا تک جہیں تھا، ریاض قر بھائی کیا حال ہے آ یہ نے اس دفعہ سانحہ کوئٹہ پر بردا ہی عمدہ لکھا اللہ کرے زور فلم اور زياده رياض بث صاحب كوسلام آپ كي تفتيش كهانيان نهايت اچچي موتي بين، ويكر كهانيان بحي بحي اچپي میں آ خری صفحات پرزریں قمر کی ڈیول خوب جارہی ہے اتار چڑھاؤ متاثر کن ہے ناصر ملک صاحب کو ایک آ دھ بارلانے کے بعد آپ نے عائب کردیا ہے براہ کرم این سے مسلسل کھوا کیں،خوش ہوئے تن بم ول دكھانے والإسلسليہ ہے كيونكہ ميں يهال شاؤ وناور بي موقع وياجا تا ہے خبر ہم بھي كے ہوئے ہيں مجى تواميد برآئے كى باقى تمام عاره عده تفاالله مزيدترتى دے، والسلام\_ شيجاعت حسين شجاع بخاري جعفري ..... چكوال السام عليم ابتدا بربالل کے بابرکت نام سے جو برامبر مان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محتر معران بھیا کیے مزاح ہیں آ پ کے امید كرتا ہول كر خريت سے ہول كے آپ اور آپ كى پورى فيم اور قار تين كرام كوميرى طرفي سے سلام 2017ء مبارك، سرورت بس اجها بي تها دستك مين مشاق احد اجها تها تمام كهانيان الجهي تحين، جال، انصاف، ایک سوسولہ چاند کی را تیں اچھی جارہی ہے ویکی ولا ریاض بٹ صاحب کی تحریرا چھی تھی ، اقرامیں طاہر قریشی کامضمون پڑھکرایمان تازہ ہوا، گفتگو میں اقبال بھٹی کی انتخاب کردہ حدیث اچھی تھی، پہلا خطایم اے داخیل صاحب کاسلام مجیداحرصاحب نے خوب پر حاصل گفتگو کی ،اس کے بعد آئی صائر فورصاحبہ سلام آنی جی حکمرانوں کے لیےسب کھے پید ہی ہانہوں نے چھاورکوئی نہیں سوچنا جی مخررفافت،مہتاب خان كخ تبعرے خوب بتھے، ریاض بث اور ریاض حنین قمرصاحب سلام مسنون آپ نے رسالہ پرخوب سپر

ننےافق ہے۔ 20 جنوری ۱۰۱۷ء

حاصل اور مدلل تبصره كيا برنس افضل عمر فاروق عبدالجبارصاحب نے بھی خوب صورت تفتگو کی ، ذوق آ مجھی

مِين فلك شير، يرنس افضل ، رياض بث ، اويس اوليي ، عبد الجبار ، جاويد احمد ، شارياض ، بتول كائنات كاتمام بي

انتخاب إجهاتها بخوش بوئي تخنءآ برونبيلها قبال ،رياض قمر بحمراسكم جاويد ،نوشين اقبال نوشى كاكلام إجهالها اور رِنس أفضل كا انتخاب الحِيماِ تها، باقى تمام شعرا كا كلام الجِها بى قِفا بن پاروں بيس تمام تجريريں الجيمي تحسي، آخر من دعا ہے اللہ تعالی اسرائیل و بھارت کے نایاک ارادے خاک میں ملائے اوران دشمنان اسلام و یا کتان كونيست ونابودكر إوركشميروفك طين كآزادي عطاكر ايتم مين-

مسيكان ظفر بهتى ..... شام كيهال مرورق كيكولى كلاب كيتول كاطرح زم نازك لرك كسى اجنبي ملك كى باشنده لرك بدستك يرسيح باكتاني كدل كي واز بي ايك مندوباتي سارے مسلمان ہیں جو ہندو کی خوشنودی نے لیے اپنوں کے خون سے نہا رہے ہیں۔ مفتلو میں انگل ا قبال بھٹی نتیب صداقت کے فرائض کے انجام دے رہے تھے،احس ابرار رضوی کے تھم پر تبعرہ کرنے کی کوشش کررہی ہوں ، ایم اے راحیل نامی کوئی لکھاری ہوتو ادارہ اسے انعام بھیجے، ایڈرلیس کے ساتھ شاخی کارڈ کی کا پی بھیجوانعام کی ذمہ داری میری تغیری۔ ایم اے راحیل ایک طرف تو ریاض قر کے منون ہیں دوسری طرف بزرگ ستی میاں کرامت حسین سے بے ہودگی سے بول رہے ہیں، کھریس باب اور دا دا کو بھی ایسے بی بولئے ہوں گے۔میکان بھٹی آ داب عرض کے ادیب کی بیٹی ہے ہیشہ چور فھگ فراڈے اور دونمبری کرنے والے گھر کا پتائیس دیتے سترہ خطوط میں سے صرف ایم اے راجیل کے شہر کا نام نہیں لکھا آخر کیوں؟ بھائی عبدالمجید ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو پسند کرنے کا شکریہ۔متاز احم ہے گزارش کی تھی کہ حسد ، بغض منافقت ، رقابت جیسے لفظیوں کومعانی وے دویم واقعی طفل کمتب ہو، کہانی لکھنا تمہارے بس کاروگ نہیں اس کے لیے سوچ فگراور مخیل کی ضرورت ہوتی ہے تم نے ساری خوبیاں خطوط میں گالیاں لکھ لکھ کرضائع کردی ہیں ،افرایز ہے کرمسلمان ہونے کا احساس ہوتا ہے بریان وانی کی شہادت اور والدین کی قربانیوں پرخوب روشنی ڈالی گئی، انقیام میں جیلی نے بڑے طریقے ہے ہوی کی جان چیزائی۔ قافلہ شہیدوں کا جذبہ جب الوطنی پرخوب تحریر سی بھائی مجید جائی نے ڈائن نما بد کروار عورت كرديب بركمال لكعاءرياض بث كي تفتيش كاكيا كهناجن يرشك تفاوه معصوم فكے صدافت حسين كي تحرير خوب می الکیٹری مجبت نے رونے پر مجبور کردیا عارف سے نے راشی افسر کوخوب سزادی کرن میں کوئی خاص بات نہ می ،نوشین اقبال ،فریحہ چوہدری اور حمیر اقریشی کی شاعری بہت پسند آئی۔

عبدالجبار رومی انصاری المور کلیوں عوخ حینہ آ تھیں نظر آئی ہیں جس کی تاکینہ ماحول میں بے خودی کا سا عالم ہے روی نے افق یہ سجا ہے کیا خوب قرینہ

محمر كالبيدى لنكا وهائي، مهار يسيد سالار جزل راحيل شريف تواب سابق موئ ان كي خدمات ليم ترجنهي ونيايا در محے كى اوران كى جگه سيدسالارا ئے جزل قرجاديد باجوه ماشاء اللہ سے وہ بھى ان ے مجیس دکھتے ہم توانیس جزل راحیل ہے بھی بڑھ کرد یکھنا جا ہے ہیں اور جنہوں نے جرلیک کر کے انکا

و حانے کی کوشش کی ہے فوج کی ان بر بھی نظر ہے اور ہمارے سابق سید سالارنے اسے آخری خطاب میں جن مسائل کاذ کرکیا ہے خاص کر مقبوضہ محمیر میں بھارتی دراندازی ،کریشن اور دوسرے اہم مسائل جن سے من بھی رہے ہیں اورآ کے ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے اب عوام کی نظریں نے سے سالاً رہر ہیں امید ہے وہ بھی ایک بہترین جزل ہوں مے اور دنیا کی عظیم فوج کے سیدسالار بن کے خودکو اور بھی عظیم ترین منوائیں تے۔حضرت ام ملکی کی روایت میں آ می کا فرمان امت کے لیے غور وفکر کی وعوت دیتا ہے خصوصاً اس دور میں جہاں گناہوں کی کثرت بی نظرا تی ہے ضرور بچنا جا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہر طرح کے گناہوں ہے بیخے کی توقیق عطافر مائے آمین ۔امین بھایاتی کا خوب صورت افسانہ محبت سے نفرت بہت اچھالگااور واقعی تجی بات ہے بھارت میں ایس جانے کتنی باتا ہی ہوں گی جن کے جوان بھارتی ہے دھرم مرکار کی جینٹ چر در ہے ہیں اور تشمیر سمیت بھارت کے اندر بھی مسلمان اور دوسری افلیتیں بھی ان کاظلم وستم برداشت کررہی ہیں جہاں عدم مساوات کی بنا پر کمزورلوگ ظلم سے پرمجبور ہیں ،اللہ کرے ایسا ہو جب کشمیر تشمیریوں کی خواہش کے مطابق آزاد ہواور دونوں عمالک کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں اور سرحدوں پر بی انٹری ویزا جاری ہو کاش ایسا ہواور ہر طرف اس وامان کا بی دور دورہ ہوا یم اے راجیل کا تبسرہ بھی خوب رہا آپ نے بجافر مایا کہ امریکا میں ایکشن کی ہار جیت کوشلیم کیا جاتا ہے لیکن اس دفیعہ ڈونلڈ ر مب کے جیتنے پرتو امریکی عوام بی سرایا احتجاج بن کئی کے ٹرمپ کیوں جیت تھے احسن ابرارا آپ کی دعایہ آ بن کہتے ہیں اللہ کرے ہر جگے ہی امن قائم ہو،اس وفعہ کوئٹہ کے بعد باوچتان کے بسمائدہ علاقے شاہ نورانی کے مزار پر دھا کے نے بھی بلا کرر کھادیا اب تو حکومت سے میں گزارش ہے کہ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی جلے وغیر ہوں یا تھوٹے بوے اجھاع موں برجکہ برعوام کی سیکورٹی کا پورا بورا بندوبست كرے تاكد بعد ميں نقصان خدا شانا يڑے، بھائى مجيد احمد جائى آپ كى خدمات يرخلوس بيں اور تبعرہ بھى خوب ہے پریا خری خط والی بات نہ کریں، پلیز ،صائم تورنے بھی اس دفعہ جر پورخط لکھا بہت اچھالگا اور اليي نهرول كى بدولت بى تو چاندميرى زمين چول ميراوطن بيخ اليملى كا حصه بنتى مهتاب خان كالمبعره بھى بہت عدہ رہا (بہتی ندی کا پائی واپس نہیں آتا جیے جوانی ) اور وجھلی کے بہتے سرول نے کی پیار کرنے والوں کی جوانیوں کو ڈیودیا تھا،شیریں، وقار، زیبا، اخیر سب اس کی بھینٹ جڑھ کے اور پھر جا کے خالد السيكثر في وتجعلى كاراز بھي ياليا، رياض بث كى كہانى تجس سے بعر پور بہت الچھى لكى اورآ پ كا تبعرہ بھى ایک دم زبردست تھاریاض حسین قر کافردافرداسب سے حال احوال ہو چھپا بہت ہی اچھالگا اللہ تعالیٰ آپ كوبھى اپنے حفظ وامان ميں ر كھے اور صحت قائم ر كھے مين بشكريد برتس افضل شاہين بھائى آپ سے بھى ضرور ملا قات رہے کی اور شعر کے ساتھ آپ کا تبعرہ بہت اچھالگا، ارے عمر فاروق ارشد بھائی آپ شام كي بشيال كموت ري تحوري جهل قدى كركة مع جو بنكة جات توجمين بهي آپ كي خدمت كاموقع مل جاتا اورآخر بیعبدالجبار روی انصاری جھنگ میراٹی تو چوہنگ ہے لا ہور میں خیرکوئی بات نہیں ایبا ہوجا تا ہے کر مانی اور پاشا کے بچھائے جال میں بے چارہ عمادتو بے موت مارا گیالیکن اس جال نے کرمانی اور یاشا کوجھی تھیدٹ کیااور پھر عامر عرف عامی اورظمبیر صدیقی نے مل کرخوب بدلہ لیااور پھرزارا کے تینوں

کی قبلی بھی ممل ہوگئی کہانی بہت اچھی تھی پڑھ کر مزہ آ سمیا محبت دورستاروں کی کہکشاؤں یہ بنا کھر لگتا عین محبت میں جذبہ صادق ہوتو خیال حقیقت بھی بن جاتے ہیں تیمور لفظ لفظ محبتوں سے گندھی پراٹر تخریر ایک سوسولہ جاند کی را تیں بہت عمدہ جارہی ہے، داداجی سے ڈرتے انہی کے ساتھ ہیرا چھیری کرتے ٹوئی اورفضلومزاحيهمي اداكارول كي طرح جملے بو كنے ميں ايك دوسرے سيبقت لے جانا جا ہے ہيں يول وہ دونوں بی ایک دو ہے کے لیے تہلے پروہلا ٹابت ہوتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو دیما بھی انہیں ہاتھ دکھا جاتی ہے ہیرا پھیری اچھی رہی شر اغلطاتو کرنے جارہی تھی لیکن اس کی بیسز اکیا ہے آل ہی کردیا بیانتہائی غلط ہے اور نام آ کیا غیرت کافل ایک انسان جان سے کیا دوسرے جیل میں اگر شز اکوسزاد بی تھی تو اس کے پاسپورٹ وغیرہ ضبط کر لیتے ، بتا جل کیا تھااوراہے جانے ہی نددیتے بروں کے سامنے پیش کردیتے وہ خود ہی شرم ہے خاموش ہوتی یا رودھو کے حیب ہوجاتی لیکن کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اب تفس عبرت الركباني تفي سواتناى كهيل ك\_ ويول من طليل كامران مقاطية من جانبرنه بوسكايمير جهال دماعي صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اچھا فائٹر بھی ہے تو خلیلی کی بٹی عالیہ بھی کچھ کم نہیں ہے دہشت کردوں کا مقابلہ کرنا خوب جانتی ہے اس کیے میسر کواہے بھی ساتھ رکھنا جاہے باتی کہائی زبردست ہے تن یارے بھی خوب رے انو پڑھ تو لی سمجھانہیں یہ کیا ہے۔بس یا کل بن محمد خالد جادید کی نا قابل فراموش پڑھ کرمتا ثر موے بناندرہ سکاز بردست پاک فوج پاکتان زندہ باد، باتی کہانیاں بھی اچھی رہیں، ذوق آ کمی سے فلک شیر ملک، حسین خواجها در سمیر تغییر کی با تین انچی لکیس اورخوش بوت سی سے ایجا سیال ، ریاض حسین قمر ، احمد رضاانصاري اورنوشين اقبال نوشي ببيث ربين-

ناقابل اشاعت:

مجھے فرشتوں نے لوٹا،خونی مہندی، بہارلوٹ آئی،عورت، جیت رشتوں کی،نور ہدایت، بلاعنوان، چپ می، بنت عبداللہ، بکی والی، بلصی واس، سفر تامہ، کیسے کیسے لوگ، از لی تضاد، روشن کی کیسر، نظل کا کوڈ، خواب تعبیر، مایوی، اپنا گھر، معاف، ارادہ، پہچان۔

مصنفین سے گوند اس وہ خوشخ طاکھیں۔ ﷺ مسودہ صاف اور خوشخ طاکھیں۔ ﷺ صفحے کے ایک جانب اور ایک سطر چیوز کر کھیں صرف نیلی یا سیاہ روشنانی کائی استعمال کریں ﷺ خوشبوتوں کے لیے جن اشعار کا انتخاب کریں ان میں شاعر کانا مضرور ترج برکریں۔ ﷺ ذوق آ کی کے لیے جیجی جانے والی تمام تحریوں میں کتابی حوالے ضرور ترج برکریں۔ ﷺ فوٹو اسٹیٹ کہانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اصل مسودہ ارسال کریں اور فوٹو اسٹیٹ کرواکر اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ اوارہ نے نا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ کیونکہ اور دخوشخ طرح برکریں۔ ﷺ مسودے کے خری صفحہ پراردو میں اپنا مکمس نام پتااور موبائل فون نمبر ضرور خوشخ طرح برکریں۔ ﷺ اپنی کہانیاں دفتر کے بتا پر رجمۂ ڈڈاک کے ذریعے ارسال کرچے۔ 7 مفرید چیمبرز عبداللہ ہارون روؤ کرا ہی۔ wwwepalkenefalykenm

ترتیب: طاهر قریشی

الرب

(یانے والا۔ یروردگار)

الرَّبِ كَ معنی پالنے ولا زندگی كے ایک مرسلے ہے دوسر ہے مرسلے تک لے جائے والا ہم مرسلے کے لئے سامانِ زیست مہیا كرنے والا بہت ہے لاحقوں كيساتھ" رب" كى صفت قرآن حكيم بيس آئی ہے۔ رب العلميين ' ربّ رحيم' رب العرش العظيم' ربّ السموت والارض' ربّ المشر ق' ربّ المغر ب ربّ المبدئ تقريباً اٹھائيس آیات بیس صفت رب كاذكر ہوا ہے۔

رب پروردگار ما لک صاحب بیاصل میں رب پڑئی کا مصدر ہے جس کے معنی تربیت کے ہیں اور پھر مبالغہ کے لئے عدل کی طرف بطور وصف استعال کیا جانے لگا اور بعض علماء کے قول کے مطابق برکی طرح صفت مشہہ کا صیغہ ہے۔ امام راغب کا قول ہے کہ رب مصدر ہے جو فاعل کے لئے مستعار ہے۔ تربیت کی تعریف امام راغب نے اس طرح کی ہے" کسی چیز کو یکے بعدد پگرے ایک حالت سے دوسری حالت میں اس طرح نشو و نما دیے رہنا کہ وہ حد کمال تک پہنے جائے امام طیمی نے بھی رب کی تعریف انہی الفاظ میں کی ہے۔ تعریف الم کے بھی رب کی تعریف انہی الفاظ میں کی ہے۔

امام پہنی : کتاب الاساء والصفات میں یوں رقمطراز ہیں۔ '' حلیمی نے رب کے معنی میں فرمایا ہے کہ '' رب' وہ ہے جو ہر چیز کو جے اس نے ایجاد کیا ہے کمال کی اس حد تک پہنچادیتا ہے جو حداس چیز کے لئے مقرر فرمادی ہے 'پس وہ نطفہ کو پشت سے نکالتا ہے' پھراس کو پھتکی بنا تا ہے پھر پھتکی کو بوٹی پھر بوٹی سے ہڈیوں پر گوشت چڑھا تا ہے پھر بدن میں جان ڈالٹا ہے' اور اس کو ایک نئی صوت میں جبکہ وہ نا تو اس بچ ہوتا ہوتا ہے نکال کھڑ اگر تا ہے اور برابراس کی نشو و نما کرتے رہنا' یہاں تک کہ اس کو پورا مرد کر دیتا ہے۔ اور ابتداء حال میں وہ جو ان ہوتا ہے پھر اس کو ادھیڑ پھر بوڑھا بنادیتا ہے' اور جو چیز بھی اس نے پیدا کی اس کے بیدا کی سے جو صد اس کا بہی طور و معمول ہے' اس لئے رب وہ ہواس کا گران اور اس حد پر اس کو پہنچانے والا ہے جو حد اس کا بہی طور و معمول ہے' اس لئے رب وہ ہواس کا گران اور اس حد پر اس کو پہنچانے والا ہے جو حد اس کے لئے مقرر کی گئی ہے۔

ابن خالوبیا بغوی نے تضریح کی ہے کہ رب کے معنی لغت میں سیداور مالک کے ہیں۔ ( کتاب الاسماء

ننےافق سے 24 جنوری کا۲۰۱ء

# یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



والسفات) اپنی ای کتاب بین امام بیبتی امام خطابی کا قول نقل کرتے ہیں کداگر کی اضافت کے ساتھ رب بولا جائے تو رب بمعنی سید (آقا خاوند) ہاور پچھ کے نزدیک رب بمعنی ما لک ہے۔ جبکہ امام راغب اصفہانی نے تحریم کیا ہے کہ 'رب' مطلقاً بعنی بغیر کی شرط کے اگر استعال ہوتو سوائے اللہ تعالی کے جومصالح موجودات کا فیل ہے اور کسی کے لئے نہیں بولا جاتا جبکہ اکثر علاء کا اجتماع ہے کہ 'رب' کتاب اسام عظم کی فہرست میں اور نہ ہی اللہ تعالی کی صفت 'رب' نہ تو حضرت امام جلال اللہ بن سیوطی کی کتاب اسام عظم کی فہرست میں اور نہ ہی اللہ تعالی کی صفت 'رب' نہ تو حضرت امام جلال اللہ بن سیوطی کی متر جہد: سب تحریف اللہ تعالی کے لئے ہے جوتم ام جبانوں کا پالنے والا ہے۔ (الفاتحہ ۱۱) متحمل کی ضرور یات مہیا کرنے والا اور تکیل کی صفت ہے 'جس کے معنی ہر چیز یعنی ہوگلوق کو پیدا کر کے اسے اس کی ضرور یات مہیا کرنے والا اور تکیل تک پینچانے والا اللہ کی اس صفت 'رب' کا استعال بغیراضافت کی ضرور یات مہیا کرنے والا اور تکیل تک پینچانے والا اللہ کی اس صفت 'رب' کا استعال بغیراضافت کے خاص ہیں ہرضم کی تحریف کا چیقی مشتول و مرز اوار صرف اللہ تعالی کی ذات ہے کی بھی چیز میں جو کئی اور کے لئے استعال کرنے قول کی اور کے لئے استعال کرنے میں جو کئی بھی جو میں ہو تھی ہو جو کئی بھی طرح کسی اور کے لئے استعال کرنے ہوں وہ کا کا کہی پیدا کیا ہوا ہے۔ لفظ اللہ اس خالتی کون وہ مکاں کا ترجہ نے جو کئی بھی طرح کسی اور کے لئے استعالی نہیں ہو گئی ۔ ترجہ نے تر درب کی طرف ہے تی بہی ہوئی ہی ہوئی کرنے والوں میں (شامل) نہ ہونا۔ (آل ترجہ نے تردب کی طرف ہے تی بہی ہے خبر دارشک کرنے والوں میں (شامل) نہ ہونا۔ (آل عران۔ ۲۰)

ترجمہ:۔اپوگوااپ پروردگارے ڈرو جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا۔ (النساء۔۱)
ایک جان سے مراد ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام ہیں۔ آ بت میں مزید ارشاد ہوا ہے 'ای ہے'ان
کی بیوی حضرت حا کو بیدا کیاا دران دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیے۔
وہی سب کا مالک حقیقی اور تکمہان ہے سرف اس سے ڈرنا چاہئے اوراس کی ہی عبادت کرنی چاہئے۔
ترجمہ:۔ آ سانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا پروردگاروہی ہے۔
(القیف۔۵)

ترجمہ:۔وہی(اللہ)پروردگار ہےآ سانوں کااورز مین کااور جو پچھان کے درمیان ہے وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔(ص۔۲۲) اللہ تعالیٰ کی صفتِ رب قرآ ن تکیم میں تقریبااٹھای مقامات پراستعال ہوئی ہے۔





#### ياسين صديق

#### دًا كتر عبدالرب بهني

ڈاکٹرعبدالرب بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔اس وقت ڈائجسٹوں کی دنیا میں صف اول کے مصنف ہیں۔اب تک غالبا30 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔اردو کے تمام قابل ذکررسائل میں کہانیاں لکھ چکے ہیں۔ 20 سال سے زائد ہوئے جب لکھنا شروع کیا تھا۔انہوں نے ہمدانشام کا ادب لکھا ہے۔اور ہرایک ہیں خُود کومنوایا ے۔ان کے اس انٹرویو سے ہم سب کوان سے بہت کچھ جاننے اور سکھنے کو ملے گا۔

کہتے ہیں صیر کا کھل میٹھا ہوتا ہے ۔شائداس لیے کہ ترس ترس کرملتا ہے۔میرااشارہ جناب محترم ڈ اکٹڑ عبدالرب بھٹی کے اس انٹریوز کی طرف ہے۔ ایک صبر آ زماا تظار کے بعد ہم ان کا بیانٹرویوکرنے میں کا سیاب ہوئے۔ اس کی وجہ یکھی کہان کا سوشل میڈیا پرکوئی ا کاونٹ نہیں تھا ( تھا تو اے ڈی ایکٹیوکیا ہوا تھا) ۔ سوچا کال کر کے ریکارڈ نگ کر الوں جیسامحی الدین نواب (مرحوم) کا انٹرویو کیا تھا۔انہیں فون پریہ پات بتائی تو انہوں نے چنددن بعدا پنافیس بک ا کاونٹ ایکٹیوکرنے کا وعدہ کیا۔ یہ چندون چند ماہ میں بدل گئے۔ ہم بھی ہر پندرہ میں دن بعدان کو یاد ولاتے رہے \_جولائي 2016 كاايك خوبصورت دن تھا جب انہول نے اپنا وعدہ پورا كيا (بيد انٹروبو پندرہ دن جاري رہا) \_بيد خویصورت ہمعلوماتی ،انٹرویو کرنے میں ہماراانٹرویو پینل (ظفر علی ،قاری ایو بکر،عاصم سعید بنعمان عظیمی ،عدیل عادی، شہباز اکبر الفت بشبیر اعوان علوی،عطا المصطفے ،آصف مجھی ،بندہ ناچیز کے علادہ محترم ایجد جاوید صاحب، جناب رزاق شابد کوبلر، سید بدرسعید، جناب جمیداختر ،ایم اکرم میال ،صدانت حسین ،وقارحسین تبغییرعباس بابر،اعجاز راحیل،رضوان سلطان، پاسین نو ناری، جیسے دیگر دوستوں نے ساتھ دیا۔ان سب کا میں مشکور ہوں۔

(س) اسلام علیم محترم جناب عبدالرب بھٹی صاحب خوش آ مدید ، جی آ یاں نوں لیکن بڑی دیر کی مہریان آتے

(ج) معدرت خواہ ہوں کہ آپ کوانظار کی زحمت سے گزرنا پڑا، دراصل ہم ڈاکٹر روں کی لائف اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، میں آپ سب کا خاص طور پر یاسٹین صدیق بھائی کامشکور ہول انہوں نے مجھے آپ احباب ہے ہاتیں کرنے کاموقع دیا ہے۔

(س) بعنی قاری اور لکھاری کوآ مضسامے کردیا ہے۔

(3).840

(س)آپكانامكس فركها؟

(ج) میرانام میری والده نے رکھا۔ عبدالرب قوم بھٹی ہے اور ڈ اکٹر پیشہ۔

(س) آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ جائے پیدائش کون ی ہے؟

(ج) میری تاریخ پیدائش افعارہ، چو، 1969 ہے، اور جائے پیدائش جیکب آباد سندھ ہے۔

(س) آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ان میں آپ کا مبرکون سا ہان کا مخصر تعارف \_؟

(ج) ہم ماشااللہ نو بہن بھائی ہیں ، میں سب سے چھوٹا ہوں باقی سب بہن بھائی ،بھی اچھے عہدوں پر ہیں ، یعنی

ۋاكىر،انجىس ،ادرىردىسىرز . (س) بھین میں بٹائی ہوتی رہی ہے؟۔ کس وجہ ہے؟ (ج) میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، پڑھنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ آوارہ گردی کرتا تھا۔ گھروالوں سمیت آلے والےسب کی ناک میں دم کرتا تھا۔ای ابو ہے بٹتا بھی تھا الیکن پھروہی شرارتیں اورامچیل کود۔ (س) آپ کی شادی کہاں ہوئی خاندان میں یا خاندان کے باہر۔۔کیاوالدین کی پہند کی تھی۔کب ہوئی۔شادی ے پہلے بیگم کود یکھا تھا۔ان کی تعلیم کیا ہے؟ ان کی ادب ہے دیجی کے بارے بتا تیں۔ (ج) شادی خاندان سے باہر ہوئی۔والدین کی پندھی۔1998 میں ہوئی۔شادی سے پہلے بیکم کودیکھا تھا۔و کمریلوخاتون ہیں ۔ٹھیک ٹھاک پڑھی کھی ہیں۔ بیم نے بھی کتابوں کوسوکن نہیں سمجھااس کیے کدوہ خود بھی شوق سے پڑھتی ہیں ،مزے کی بات یہ ہے انہیں میہ مروکارٹیں ہوتا کہ کس ادیب نے لکھی ہے ،بس کہانی انچھی ہونا جا ہے۔۔ایک بار میں کہانی لکھنے میں محوتھا ، بیٹم ایک ڈ انجسٹ پڑھنے میں، کہانی پڑھنے کے بعدوہ اس کہانی کی تعریف میں بولنے کلیں، بولیں ، یہ بہت اچھی گی مجھے۔ کیا پ نے پر صی پہ کہانی ؟ میں نے نام پر صاوہ میری تھی ، تکر مزے کی بات ، میں نے ان سے بیٹیس کہا کہ بیتو میری ہی کھی ہوئی ہے۔اللہ کاشکر ہے مجھے اچھی وا نف ملی ہرطر ت سے میرا ساتھ دیتی ہیں ،۔ہم انجوائے کرنے کے لیے فیملی سے ہونلگ کرتے ہیں اور کھو متے پھرتے ہیں بچوں کے ساتھ ، انہیں خوش دیکھ کر بھی بھی خوش ہوتا ہوں (س)آپ کے بچے کتنے ہیں۔ (ج) ماشااللہ تین ہیج ہیں ، دو میٹے اورایک بئی۔ (س) آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے ادب کا مطالعہ شروع کیا؟ (ج)بارہ تیرہ سال سے مطالعہ شروع کیا تھا۔ (س)وہ کون کی کہانی یا ناول تھا جوسب سے پہلے پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ (ج) خدا کی ستی \_ پریشر کر ایمر جنسی اور بہت سے ناول تھے جوابتدامیں بی پڑھنے کا موقع ملا (س) آپ کی تعلیم کیا ہے ؟ کس کا فج سے حاصل کی ؟ ۔ کا فج دور کے کسی استاد کا تعارف کروائیں جنہوں ۔ - アレプロウン (ج) ایم بی بی ایس کیا ہے، میذم رضانے بھے بہت متاثر کیاتھا، وہ اچھار حاتی تھیں۔ (س) M.B.B.S كبال = كياتفا.؟ (ج) لا رُكانه جا ند كاميد يكل كائ عديس كراجى --(س) كالح لائف مي آپ كے بہترين دوست اب وه كبال بي؟ (ج) بہت ہے دوست تھے ،اب بھی بھی بھی ملا قات ہوجاتی ہے۔ (س) آپ کے خاندان میں اور کوئی اویب ہے۔ اگر ہے تو ان کا تعارف چند سطروں میں؟۔ (ج) کوئی تیں (س) سرآپ پہلے ڈاکٹر ہے یا مصنف۔ڈاکٹر بنتا آپ کی خواہش تھی یا آپ کے والدین کی۔ (ج) میں پہلے رائیٹر بنا پھرڈاکٹر ، پیخواہش میرے والدین کی تھی ، راینئر بننے کی میری خواہش تھی۔ منوری ۱۰۱۷ء

( س ) مطالعه کا شوق کیسے بڑا؟ اسکول لائف بچین کی کچھ یادیں شیئر کریں۔ (ج) بڑے بھائیوں کا شوق تھا ہے، وہی ناول کہانیاں لاتے تھے ،جنہیں بعد میں میں بھی شوق ہے پڑھنے لگا۔ بچین کی بہت می یادیں ہیں ، کیا کیاشیئر کروں؟ (س)ادب اورفکشن میں کس کس رائٹر کو پڑھا؟ آپ کا پیندیدہ ترین افسانہ اور ناول کون سا ہے؟ پیندیدہ رائٹر جس سے متاثر ہو کر کہانیاں لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔؟ (ج) تقریبا سب کو بی پڑھا ہے ، پہندیدہ افسانہ احمد ندیم قانمی کا تھا ،شاید رنگ حنا نام تھا ، پہندیدہ را پیمئر زمیں كرش چندرسعادت حسين منثو، قائمي اورشوكت صديقي شامل بير . منتو، چندراورشوکت صدیقی کی کہانیوں نے مجھے متاثر کیا ہے،ان کی کہانیاں بولتی تھیں۔ میں بھی ایسا لکھنا جا ہتا (س) آپ کی سب سے پہلے کہانی کون ی فی اور وہ کہاں شائع ہوئی؟ (ج)میری پہلی کہائی نونہال اورافسانہ کہائی اخبار جہاں کے ایک چھوٹے ہے سیکشن میں چھپے گھی۔ ( س) ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلی کہانی کب للعی تھی؟ (ج) شايد 1985 ميں، بے حدخوشي ہوئي تھي۔ لکھنے کا اعتماد الجرانتیا،خؤ داعتمادي ميں اضافہ ہواتھا۔ (س) سرجس کہائی کا سب سے پہلے اعز از پیلائس رسالہ میں شائع ہوئی تس سال؟ (خ) كِي كِهانيال، غالبًا 1998 ( س) پہلی بارکباور کتنااعز از پیملاجے آپ محنت کا صلہ سمجھے؟ (ج) اخبار جہال سے ایک کہائی پر تین ہزار، پیغالبا1998 کی بات ہے۔ ( س) سرسب سے زیادہ معاوضہ اب تک آپ کو کس کہائی کا ملا؟۔ (ج) سودائے جنول ، گفن بدوش ، آ وار ہ کر در غیر ہ (س) آپ کی سب سے زیادہ کون تی کبانی پند کی گئی؟۔ (ج) برگ خزال ، خارزار ، شکته گھروندے ، سودائے جنوں ، صحرا گرد ، آ وار ہ گرد ، گفن بدوش وغیرہ ایسی کہانیاں جي جن کو بہت پيند کيا گيا۔ (س) اب تک آپ کی سب سے طویل کہانی کون سے؟ (ج) بہت ی ہیں، کمین گاہ، کالا ز،آوارہ کردوغیرہ ( س ) آپ نے بچوں کے لیے بھی لکھا ہے سا ہے کہ ایک وقت تھا، جب انو تھی کہانیاں ہے آپ کی کہانی ریجیکہ ہوئی تھی اب جب آپ اس بلندترین مقام پر کھڑے ہیں ،تو پیچھے مؤکرد مکھنے پروہ وقت اب کیسالگیا ہے۔ (ج) ہاں! نونہال، ٹوٹے بٹوٹ میں لکھا،انوٹھی کہانیاں میں ایک ہی کہانی جیجی تھی، پہلاحصہ تھا،اسی لیے ریجیکٹ ہوگئ تھی۔ باقی چیچے مڑ کرمیں کم بی دیکھتا ہوں۔ (س) كوئي اليهاموضوع جس پرلكھنا آپ كوبہت پيند ہو۔ (ج) جذبہ حب الوطنی اوراسلام کی تبلیغ نیزمسلمانوں کےخلاف عالمی سازشوں کے تحت جس طرح اس کاتشخیصر ابگاڑا گیا ہے،اے بےنقاب کرنے کی میری بھر پورخوابش ہے ( س) كوئي ايساموضوع جس يرآب نے لكھنا جا باہواورلكھ نەسكے ہوں؟

( ج ) میرے تو خیال میں ایسا کوئی موضوع میں نے تہیں چھوڑا، کوئی رہ گیا ہو، تو سوچ لیتا ہوں ۔ یوں بھی جھے ایک بی موضوع پر لکھنے ہے اُ کتابت ہوتی ہے ، میں موضوع بدلتار ہتا ہوں۔ ( س) کوئی ایساشعر سنا نمیں جو ہر دور میں آپ کو پسندر ہا ہو۔ سدا بہارآپ کا پسندیدہ شعر۔ (ج) احجها خاصا بیٹھے بیٹھے تم ہوجا تا ہول۔۔۔۔اب میں اکثر میں ہیں تم ہوجا تا ہوں ( س)علامہا قبال ،غالب کے علاوہ بتا نمیں آپ کوکون ساشاعر پہند ہے۔ (ج) ثاعر بہت ہے پہند ہیں (س) کیاآپ نے شاعری کی۔اگر کی ہے تواپناایک شعر۔ (ج ) حسیں اک خواب کیے بیٹھا ہوں خودكوعذاب ديني بيضابول (س) آپ کے نزویک جمہوریت اسلام کے مماثل ہے یا متصادم؟ ( ج )جمہوریت اگراہے تمام تر شبت اواز مات کے ساتھ ہوتو یہ میراخیال ہے کہ بیاسلام کے متصادم نہیں ہو اس) کیاایک اویب کاپین بنرآ کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے اور قلم کے ذریعے سے جہاد کرے؟ (ج) بالكل حق بهنچتا ہے، ایک ادیب كا بلکہ ایک مسلم ادیب كا تو فرض ہے كہ وہ اپنی تحریروں میں اسلام كى بھی بلنے کرے اورابیا کرتے بھی ہیں دیگرادیب،میری کہائی سودائے جنوں،گفن پدوش اس کی مثال ہیں۔ (س) آپ کیا کہتے ہیں کداس منتے کے بارے میں کدانسانیت سب سے بروافد ہب ہے جب کہ صرف اسلام (ج) انسانیت کوتو مذہب نہیں کہ عجتے بیا یک جذبہ ہے ،جبکہ اسلام تو انسانیت کی قدر کا درس دیتا ہے۔ (س) آپ کی کوئی ایک تحریر جے آپ بھتے ہوں کہ ہوسکتا ہے بیمیری بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ (ج) ''نیند' نامی میراایک ناول اخبار جهاں میں چھپاتھا،اس میں ایک گناہ گار محض بستر مرگ میں پڑا گڑ گڑ اکر اللہ سے زندگی کی بھیک ما تکتا ہے کہ اس باراہ صحت یاب کردے اورنی زندگی دے وہ دوبارہ برے کا مجیس كرے گا،تباس كى آنكھ كل جاتى ہے، وہ خواب د كھے رہا ہوتا ہے۔ (س) كونى اليي ياد جود كلى كرديق مو؟ (ج) کسی مظلوم کوناحق مارکھاتے ہوئے نہیں برداشت کرسکتا تھا،میراایک بچین کا دوست تھا،وہ جا گیردارگھرانے سے تعلق رکھتا تھا،میری اس سے دوئتی ہمیشہ کے لیے ای لیے ختم ہوگئی تھی جب میں نے اسے ایک غریب ہاری کے یج پرتشد د کرتے ویکھا۔ (س) ملک کے پرخطرحالات احساسِ عدم تحفظ الاقانونیت ،وہشت گردی ،منافقین کے گروہ،سیاس بازیگریاں ،عوام کاجذباتی التحصال ،سیاستدانوں کی بے س خاموشی ،آپ اس من میں کیا کہیں ہے؟ (ج)عوامی اتحاد اجتماعی سوچ ، ذاتی مفادات ہے بالاتر ہو کرصرف وطن کی خدمت کے جذبے کو پروان چڑھنا چاہے، تب بی حالات میں بہتری آ عتی ہے۔ (س) جتنا بھی بڑاسانحہ ہو. میڈیا کاواویلا دودن بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے ،میڈیا کی اس پالیسی کوآپ کیاکہیں گے؟

(ج) یقیناً، بیسب ریننگ کا چکر ہے۔زردسحافت بی کبوں گامیں اے ،خبر کوصرف خبرتیں بلکہ ان کا کام ہے کہ وہ اے عملی اور منتقی انجام تک بھی پہنچا کیں۔ (س) زندگی کے متحن شب روز کا احوال سنائیں کچھ؟ (ج)ا یک وقت تھا، میں کسی کلینک پر ڈیپنسر کی حیثیت ہے کام کرتا تھا، آج میری کلینک میں 7 ڈیپنسر کام کرتے (س) كى كوآ توكراف ديج ہوئے سب ہے زياده كون ساجملەشعريا قول لكھتے ہيں؟ (ج) خوش ر ہوخوش رہے دو (س) آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ( ج ) بزارول خوابشیں ایسی که برخوابش بیدم نکلے (س) محبت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ (س) قرحی لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں پر کیااحساسات ہوتے ہیں؟ (ج) شندی سائس بعرکے رہ جاتا ہوں۔ (س) آپ میرے پسندیدہ قلمکار ہیں آپ سے بہت کچھ سکھا ہے سکھ رہا ہوں آپ کے سلسلے وارکہانی خارزار ے آپ سے شناسانی ہوئی تھی- خارز اربہترین کہائی تھی-اس میں ایک چیز جومیں نے نوٹ کی و وحقیقت کے بہت قریب بھی- خاص کروؤ روں کاغریب ہار یوں پڑھلم، ناانصافی اوران کی بہو، بیٹیوں، یہنوں کی عزت یا مال کرنا وغیرہ وغیرہ-کیا آپ اندرون سندھ کی گوٹھول میں گئے ہیں؟ یا پھرنے سنائے واقعات رقم کیے تھے؟ (ج) ارے بھائی! میں تو پیدائی ان کے درمیان ہوا ہول۔ (س) آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ناخوشگوار داندجس نے آپ کو پہلی مرتبدا پی سوج تبدیل کرنے کاموقع دیا ہو؟ (ج) سندھ میں مظلوم ہار یوں کے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں اور خود ساخند رسموں پر لکھا،ان پر ہونے والاظلم آ جھوں دیکھا ہے ای طرح کاروکاری کے ایک ناخوشگوار آ جھوں دیکھے واقعے نے مجھے لکھنے پراکسایا۔ (س) حال بی میں آپ کا ایک سلسله فلسطین کے بارے میں شائع ہوا (سودائے جنوب) چندا قساط میں ایک نا آموزادیب ہونے کے باوجودمیراخیال ہے کہآپ کووہ کی وجہ سے سیٹنا پڑا حالانکہ کہاس کا کینوس بہت وسیع تھا آخر وه وجد کیا تھی؟ (ج) جي بال "سودائ جنول" ببت پند كياجار باتها، يس اے آ مے برهانے كااراد وركھتا تھا، مكر ي (س)ای مکر' کے لیے توبیہ وال یو چھاہے؟۔ (ج) مکراییانه ہوسکا۔ (س) فلسطین اور تشمیرے موضوعات کے بعداب س پر لکھنا جا ہیں سے ؟ مثلاً برمائے مظالم ،شام میں ظلم (ج) ہاں! میری بڑی خوابش ہے کہ میں بر ما کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پرتکھوں ،لیکن ،الیم تحریر پی مخصوص پلیٹ فارم اور ہوم ورک کے بعد ہی تکھی جِاتی ہیں ،تا کہ اس کی حقیقت کہانی میں کہانی نہ بن جائے ہمکن ہے آ پ آ وار و کرو میں اس کی جھلک عنقریب ملاحظ فر ما تمیں ننےافق کے اوری کا ۲۰۱۰ء

(س) آپلی ایک کہائی پر بہت زیادہ تنقید برائے تنقید ہوئی ؟ (ج) میں فقط اتناہی کہوں گا کہ بسااو قات تنقید کے پیچھے دوسرے عواملکارفر ماہوتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ اس قتم" کی تفیید کا مجھے بی نہیں روٹ سے والوں کو بھی پیتالگ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے چمر وقت نے ثابت کرویا کہ (س) آ واروگرد پر کچھلوگ تنقید کررے ہیں کہ بہت تیز رفیارے وغیرہ وغیرہ (ج) یہاس کہانی کا نقاضا ہے ،ورندانہی لوگوں کوسلواور جمود کی شکایت ہوتی ۔ پیکہانی اس قبیل کی نہیں ہے کہار میں تفہراؤلا یا جائے۔اگر چہیں کوشش بھی کرتا ہوں اس کی مگرنہیں ہو پاتی میشایداس کی ڈیمانڈ ہے۔ (س) کچھلوگوں کا کہنا ہے کہ آوارہ گرد کا ہیروشنری اطفال کھرے نکلا- نہکوئی تربیت لی، نہ فائٹ کے داؤ ہج سی احیا کے شوٹر بن گیا۔ جبکہ میرے خیال میں وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ آپ کیا کہتے (ج)جو چندلوگ ایسا مجھتے ہیں ،ان پر مجھے حمرت بی ہوتی ہے کدوہ پھراب تک کیار ہے آئے ہیں؟ کدانہیں یہ بھی نہیں پیتا کہ حالات انسان کا سب ہے بہترین استاد میں ،آپ کوکوئی کھونسہ مارے تو کیا آپ بچاؤ کے لیے اپنا یا تھے مہیں اٹھا نیں گے؟ شنری اول خیر جیسے لوگوں کے ساتھ رہا، یاور کے میڈ کوارٹر میں تربیت کی۔ اطفال کھر ایک ودیدیتم خاینے کی شکل ہے ،وہاں بھی اس نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا۔اس کے دوست اشرف وغیراوراستاو کگل ے ساتھ چیقلشیں ، بیاس کی زندگی کا حصدر ہا۔ مگر جوزیادہ فطرتا" حساس ہوتا ہے وہ نؤ دے بھی بہت کچھ سکھ لیتا ہے (س) آوارہ گردآ کی سب ہے اچھی اسٹوری ہے آ پکوخودا پی کوئی کہائی اچھی گئی ہے۔ (ج)جوآپ لوگوں کواچھی لگےوہی اچھی گلتی ہے۔ میں ہر کہانی کواچھا سمجھ کربی اس میں ڈوب کر لکھتا ہوں۔ (س) کسی شعر کے ایک فقر ہے گیا۔ فلم کے کسی ڈائیلاگ کاضرب المثل بھاورہ . یاعام افراد کے بول جال کا حصہ بن جاناادیب کے لیے بہت خوش مستی کی بات ہوتی ہے آپ کی کہانی آوارہ گرد کا''او خیر کا کا'' بیہ مقام حاصل کم (ج)الله كافكر بى بال! آپكى بات درست ب-(س) ایک کامیاب رائٹر کوکامیاب کوئی چیز بنائی ہے؟ (ج) مخصوص حدود میں ان تینوں عوامل کا دخل ہے۔ مگرتجر بدادر مطالعہ بھی اپنی جگہ ہے (س)ادب میں کوئی چیزیں انسان کواخلاقی بلندیوں پر لے جاتی ہے (ج)قلم كى حرمت (س) اوب بروصنے کے لیے قاری کا ادبی ہونا ضروری ہے یا ہادب بندہ بھی ادب کا مطالعہ کرسکتا ہے؟ (ج) کوئی ضروری تبیں۔ (س) ایک گروپ میں ایک قاری ولکھاری نے پوسٹ لگائی جسکامفہوم یہ ہے پچھٹر پسندعناصر نے لکھار یوں کے وماغ يرقبضه جماك لكحار يول كورغمال بنايامواب (ج) بھٹی میرے دیاغ میں توسیمی شرپسندوں نے قبضہ جمار کھا ہے اور پر غمال بھی۔۔شایدای کیے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ایک ڈاکٹر۔ایک رائیٹر۔ایک خوشحال گھرانے کاسر براہ۔ بنانے میں آگران"شر پہندوں" کا کام

ے تو مجھے یہ "شرپیند" قبول ہیں۔ دل دجان کے سِاتھ ۔ ایک رائٹر کے لیے ویسے تو اس کے سب قارئین قابل احترام ہوتے ہیں مگر رائٹر بھی چونکہ انسان ہونے کے ناتے احساسات وجذبات کا مجموعہ ہوتا ہے اس لیے سمسی قاری کاوالہانہ لگاؤد کچے کروہ اے خصوصی عزت تو وے سکتا ہے کیکن کوئی قاری اے برغمال بنا کرا چی من مائی نہیں کراسکتا۔ جوابیاسو چتا ہے وہ غلط ہمی کا شکار ہے۔ ( س) کیا آپ نے قلم یاؤرا ہے کھے پانہیں اگر لکھے ہیں تو نام بتا نمیں اگرنہیں لکھے تو کیوں نہیں لکھے؟ (ج) ڈرامے لکھنے کاارادہ ہے ، مگراس میں بک ہونا پڑتا ہے۔ (س) کوئی ایساپلیٹ فارم ہوناوفت کی ضرورت ہے جہاں قاری ولکھاری مل بلیٹھیں؟ (ج ) لکھاری اور قاری کی ملا قاتیں ہوئی جاہیں ،شرکت کرنے کی کوشش کروں گا۔ (س) كياآپ نے ديكر بہت سے دائيٹرز كى طرح كسى اور نام سے بھي لكھا ہے؟ (ج) صرف اے آربھٹی اوراے آرراجیوت کے نام ہے لکھا، مگر بہت کم کم۔ (س)آب كماني كس يرتكعة بين-؟ (ج) میں کمپیوٹر یالیپ ٹاپ جس میں موقع ملے لکھتا ہوں ادر کہانی ادار وں کوای میل کردیتا ہوں۔ (س)جب آب ایک کہانی لکھتے ہیں تو کیا ممل کہانی آپ کے زئن میں ہوتی ہے؟ یا آپ لکھتے جاتے ہیں او كبانى بنى جاتى بيغى كبانى خودكوخود كمواتى بيل بيل پاك كلي بين (ج) میں پہلے کہانی کا ایک خاکہ بنا تا ہوں ، پھراس کے ابواب بنا تا ہوں ،اورلکھتا چلا جا تا ہوں۔ ( س) کبانی کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کس کی پہندگوسا ہنے رکھنا چاہیے ایڈیٹر، قاری پا ا بن پند پر لکھنا جائے؟ (ج) بیہت ی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے،سب کی پسند بھی دیکھی جاتی ہے اورایڈیٹر کی "پسند" بھی (س)اگر ہمارے پاس ایک اچھا پلاٹ ہو , کردار وغیرہ سب کچھ , ہم لکھنا جا ہیں پھر بھی نالکھ پائیس تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا جاہے۔ (ج) كوشش زك ندكري ،ايك دن آپ لكه يس ك\_ (س) کس موضوع پر کہانیاں آپ کو پیند ہیں۔ کیساادب وقت کی ضرورت ہے۔ (ج) مجھے تو ہرموضوع اچھا لگتا ہے ، مرآج کے حالات کے مطابق مجھے ایے موضوع اچھے لگتے ہیں جو عالمی سیاز شوں کو بے نقاب کرتے ہوں ، بہت ہے قار کمن نے آوارہ گرد میں یہ بات محسوس کی تھی کہ جن کی نشاندہی کی گئی تھی کہانی میں ، بعد میں وہی کھے حقیقت میں بھی نظر آیا۔ (س) ناول لکھتے ہوئے کن باتوں کومد نظرر کھنا جا ہے؟؟؟ (ج) ناول کے سلطے میں بنیادی بات اس کا فارمیت ہے۔آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ ناول کی روح کیا ہے آپ کا مقصد صرف تفری پہنچانا ہے یا کوئی پیغام بھی ہے،لیکن اگر آپ آگا ہی کا پہلوناول میں شامل رکھیں سے تو آپ كاناول بهى ناكام تبيس موگا\_ ( س ) آ پ اپنی بہترین دس کہانیوں یا ناولز کے بارے میں بالتر تیب بتا کیں جوسب ہے زیادہ یا پولر ہوئے۔ (ج) كتابين على ميان اور القريش پبلشرز لا مورے مل على بين، ميں نے سجى ناول اچھے بى تگھنے كى كوشش كى ے اور کرتا ہوں۔ ننےافق

(س) آپ نے کوئی کماب. کہانی دوبارہ پڑھی ہوجیسے میں نے بازیگر، دیوتا، کمراہ، داستان ایمان فروشوں کی robberytraingreatthe، خدا کی بستی جا نگارس) (س) آپ کی کوئی ایسی کمانی جس پرسرقد . چربه کا پی کا ازام لگامو (ج) بميسين لگا (س) انداز بیال سے لا دیب اپنی بجیان بناتا ہے۔آپ کے انداز بیال میں کسی کارنگ تو جھلکتا ہوگا (ج)میرے لکھنے کا پناا نداز ہے، ہاں! آج کے ادیب میراا نداز بیاں اپناتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ (س) آپ كاببت برسائل كے مالك ومديران بوالطربامرين كے بارے يس بنا ميں آپ نے البير (ن) بھٹی مدریسب ہی اچھے ملے ،انہیں اچھا کام پہند ہے اور بس \_ (س) كيا لكي بكهانے يے ايك درمياندور بے كااديب مالى آسودگى حاصل كرسكتا ي (ج) كرسكتا بمعنت اورككن سے مالى مسائل بھى حل ہوجاتے ہيں۔ (س) بھی آپ نے باروٹا کے ٹرائی کیا ہے -؟ (ج) بارریمی بہت کھاہے، کھنڈر، آخری رات، بدروح، ویراندو غیرہ میرے ناول اور مختصر کہانیاں ہیں (س) اگر کوئی ایک دوا چھی تحریریں لکھ لے تو کیا اے سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ (ج) جب آپ نے کہانی لکھنے کا ارادہ باندھ لیا تو مجھوآپ میں لکھنے کی صلاحت ہے ،آگے آپ کی محنت مستقل مزاجی اورلکن پر محصر ہے (س) آپ کی کبانیاں کن رسائل میں مستقل شائع ہور ہی ہیں (ج) جاسوی ہسسینس ،سرگزشت ،اخبار جہاں \_ نے افق مسٹری میگزین ،ایڈو نچر ڈ انجسٹ ،عمران ڈ انجسٹ . میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ (س) دس کتابوں کے نام بتا نمیں جوآپ کوتر تیب سے پہند ہوں۔ (ج) خدا کی بہتی ، جانگلوس ، پریشر نکر ، ایمر جنسی ، أواس نسلیس ، آواز دوست۔ کیجرا گھر ، ایمان کا سفر۔ لا ڈیل۔ (س) آپ کی تحریراموشنل تاثر بہت دیتی ہے کوئی جذباتی سین آجائے تو آ کی کہانی کا کردار حالات کواسطرح برداشت کرتا ہے کہ جیسے کچھ ہوائی نہ ہو۔ میم راخیال ہے۔ (ج) پیر حقیقت ہے کہ جب انسان کا جوش اور جذبہ فزوں تر ہونے لگے تو وہ پھراس آتش جوش کے سامنے بردی ے بڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ (س)بطور رایٹرآپ ہم عام لوگول سے بہت بلند میں آپ کے نزد کیک کونسا جذبہ زیادہ طاقتور ہے محبت یا (ج) اپنے اپنے طور پر دونوں جذبے طاقت رکھتے ہیں۔ فرق صرف مثبت اور منفی ، ایجھے اور برے کا ہوتا ہے ، میکن محبت کا جذبه زیاده اثر انداز ہوتا ہے۔ (س) بیارے ہاں محبت پر لکھنے والے محبت کو پاکیزگی سے مشروط کردیتے ہیں۔جسم کی ہوس سے پاک محبت بی سچی محبت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ انسانی فطرت میں جن مجی شامل ہے اور محبت ہوتی بھی خوب سے خوب تر کے ساتھے

وے رہاہوں ۔ وجہ آپ کومعلوم بی ہوگی۔ (س)زندلي کياہ؟ (ج) ایک مقصد ہے ، عظیم مقصد، بے مقصد زندگی ، زندہ موت ہے۔ ( س ) اِنسان کی کامیا بی و نا کا می میں قسمت یا تقدیر کا کتناعمل دخل ہے۔ کیاانسان جبریہ زندگی گز ارنے برمجبورے جیسی لکھ دی گئی ہے۔ یا تقدیر یعنی اس میں اپنی کوشش ہے تبدیلی کرسکتا ہے۔لفظ تقدیر کی مختصر تغریف۔ (ج) میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب وہی انسان بہتر طور ہر دے سکتا ہے جو، زندگی کے ایک طویل تکلخ و شیریں تج بات ہے کز را ہو۔ چلیں میں اپنی مثال پیشے کیے دیتا ہوں ،میرے مطابق تقدیر تدبیر کے تابع ہے ، آپ ا پھی تد بیر کریں گے آپ کواس کا اچھا صلیہ ملے گا ، اب آپ کے ذہن میں بیہوال ابھرے گا کہ ایسے لوگوں کو بھی تو ہم ے ویکھا ہے کہ جو پوری دیا نت داری اورلکن کے ساتھ محنت کرتے ہیں ، یعنی تدبیر کرتے ہیں۔وہ کیوں نا کا مریج ہیں جمکن ہے آپ اے قسمت کا نام دیں ،لیکن میرے نزدیک میاس نا کام انسان کی بید یانت داراند محنت ، بدهستی نہیں کہلائے گی، بلکہ بیاس کے اچھے اعمال نامے میں اضافے کا باعث بنے گی۔جس کا صلیا ہے آخرے میں ملے گا اوراس سے بھی زیادہ ملےگا،جس کی وہ دنیامیں تو قع کی ہوئی تھا۔اس لیے تقدیر کوکوسنا جائز ہی تہیں۔ (س)ادب میں ہیرو بہادر، نڈر، بھی مردانہ خوبیوں کا ما لک ہوتا ہے کیوں؟ (ج) کیااصل زندگی میں ایسانبیں ؟ بالکل ہیں ،لیکن میری کئی کہانیوں میں ڈر پوک ،سادہ فطرت اور عام انسان بھی ہیرو کے طور پرآئے ہیں۔ (س) حقیقی زندگی میں ولن . بی ہیرو ہوتا ہے۔ وہ جوظلم وستم کرتا ہے . اس کا بدا نہیں ملتا بہیرو یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہود والیے بی دنیاے سدھار جاتا ہے۔ (ج) ہاں ، میں اس بات سے متنقق نہیں ہوں کہ صرف ہیرو ہی اچھا ہو۔ولن میں بھی بہت می باتیں اچھی ہوتی ہیں ،اس کا پس منظر بیان کر کے ،ہم ولن کے کردار کو بھی سبق آ موز بنا سکتے ہیں اور میں نے اپنی کہانیوں میں ایسا کیا بھی ہے ہنتھیں ہیروے زیادہ ولن کو پسند کیا گیا ، کہیل وادااس کی مثال ہے۔ ( س )اردوفکشن کا کیا مستقبل نظر آ ر ہاہے آپ کوجبکداردوفکشن کے بڑے بڑے نام نواب صاحب کا شف زمیر ا قبال کاهمی وغیرہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں؟۔ عارضی طور برخلاضرورآتا ہے جیکن میں یمی کبوں گا کداردوفکشن کامستقبل ہے۔ (س) کچھلوگوں کاخیال ہے کہ ایک ادیب کوگرو پنگ میں نہیں بڑنا جاہیے؟ ( ٹ) سوفیصد متفق ہوں ،ایک ادیب سب کے لیے ہوتا ہے ، پھر بھلاوہ کیوں گرو پنگ میں پڑھے ،لیکن یہاں یہ و کھنے میں آیا ہے ، کہ کوئی اگر کسی وجہ ہے کسی سے ناراض ہے تو وہ ادیب ہے بھی ناراض ہوجا تاہے ، حالال کہ اس میں اس بے جارے ادیب کا کیا قصور؟ مخالفت کرنے والول کو اپنے اختلافات اپنے تک محدود رکھنے جاہیے اد يول كوكسى صورت مين تبيل تفسينا جا ہے۔ (س) اردوادب میں تنقیدایک اصطلاح ہے جس میں سی بھی تحریر کے محاس ونقائص پر بحث کی جاتی ہے۔ بہت مم رائٹر دیکھے ہیں جو تھلے ول سے تقید برداشت کرتے ہیں، اس کی کیاوجہ ہے؟ (ج) اس لیے کدانہوں نے کہانی خودلکھی ہوتی ہے ،اوروہ لکھنا جانتے ہیں ،اوران کے اس لکھنے کے پیچھیے برسوں کی محنت اور تجربہ شامل ہوتا ہے جبکہ تقید نگار کوئی محنت نہیں کرتا ، نابی ایک ادیب یا شاعر کی طرح کسی تجرب سے

کزرتا ہے وہاں!اصلاحی پہلوے کی تی تقییر بہتر ہوتی ہے۔ (س) اکراپ پرکونی تقید کرے تو آپ س طرح React کرتے ہیں؟ (ج) کل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں (س) كونى السالحد جوجات بين واليس آجائ. ؟ جب ایک بڑے رسالے میں میری پہلی ہی کہانی نەصرف چھپی تھی بلکہ بہت پیند بھی کی گئی تھی اوراس <u>سے مجھے</u> بے حدخوشی ہوئی تھی۔ ( س) کوئی ایسالمحہ جب آپ نے خود کو بہت کمزورمحسوں کیا ہو؟ (ج) اپنا محاب کرتے ہوئے میں نے خودکو بہت کمز ورمحسوس کیا (س) بھی خود ہے یا تیں کی اگر کی تو خود ہے یا تیں کرنا کیسا لگتا ہے؟ ( ج ) کرتا ہوں ، بھی اپنی کہائی کا ایک کر دار بنتے ہوئے اور بھی اپنا آپ ( س ) بیہ ہماراخیال ہے کہ طاہر معل صاحب گاوں کے ماحول میں رزاق شاہد کو ہلرصاحب پختون ماحول میں اور ئے تھر یاسندھی ماحول میں کہانیاں لکھنے کوئر جیجے ویتے ہیں۔ ( یج ) میں ہرشم کی کہانی ککھنے میں ایز کی قبل کرتا ہوں ، یہی وجہ ہے کہ میں نے ہر مزاج و ماحول کی کہانیاں ککھیں جو ا پیند کی کتنیں ۔ بسااوقات کوئی اویب ایک موضوع پرشہرت حاصل کر لیے تو پھروہ ای کوہی تھیٹینار ہتا ہے ،تب ایک وفت آتا ہے قاری اس سے بور ہونے لکتے ہیں ، برقتم کے موضوع کو یچ کرنے والا ادیب بھی قاری کی نظروں میں یک انت زدہ ہیں کہلاتا ،سد ابہار کہلاتا ہے۔ (س)جب آپ کوئی کہانی شروع کرتے ہیں تو کیا کھمل کہانی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے یا لکھتے لکھتے کہانی آ کے برحتی جاتی ہے (ج) کافی ہے زیادہ حد تک کہائی ذہن میں ہوتی ہے، باتی سوج کرآئیڈاز بنا کراکھتا جاتا ہوں۔ (س) نے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی جاہیے جبکہ نے لکھنے والوں پر تنقید کی فائز نگ کردی جاتی ہے سينتررائشرز في مصنف كى تحارىر يرهنا كوارانبيس كرتے ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ برے برے صرف نام کے برے کوں ہوتے ہیں؟ (ج) میری سوچ یمی ہے کہ نے لکھنے والے آگے آئیں۔ان کاراستہ رو کنااد بی خیانت ہے۔ نے لکھار پور کو ہمت نہیں بارٹی جا ہے۔ اس معاملے میں ہمارادورزیادہ بخت گزراہے ،کوئی راہنمائی نہیں کرتا تھا ہماری۔ ( س) سب رنگ ڈانجسٹ کی مقبولیت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں . سب رنگ کے بعداس جیسا کوئی اور ڈانجسٹ منظرعام بركيون تبين آسكا؟ اورسب رنگ بند كيون موا؟\_ (ج) مجھے اس کا واقعی کچھ خاص علم نہیں ،البتۃ اس سلسلے میں بیشنید ضرور ربی ہے کہ جوٹیم شکیل زادہ صاحب کے ساتھ ربی تھی وہ رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ ( س) بیانٹر یوز ماہنامہ نے افق کے لیے کیا جار ہا ہے آ ہے کی کہانیاں بھی نے افق میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ نے افق اردوادب کے افق پر چک جائے اس کے لیے مالکان کوکون ی تجویزات دیں گے آپ؟۔ (ج) منجھے ہوئے ادیوں سے لکھوانے کے علاوہ، کچھ تبدیلیاں لائیں،مثلاً کچھ سیکشن مخصوص کہانیوں کے لیے مخص کریں۔؟ ننےافق

LANGE STORY OF THE STORY OF THE

(س) مخ افق میں آپ نے لکٹی کہانیاں تکھیں۔ (ج) نے افق میں بھی میں نے بہت ی کہانیاں تکھیں ہیں ،ایک سلسلے دارناول صحرا گر دلکھا، جو بہت مقبول ہوا۔۔

(س) ایک ادیب کیے اس معاشرے کی اصلاح کرسکتا ہے۔۔

(ج) اپی تحریروں کے مثبت نفس مضمون کے ذریعے

(س) كيا بھى بياحساس ہواكة پ ك لكھنے معاشرے اورلوگوں ميں كھتبديلى بيدا ہور بى ہے؟

(ج) تبدیلی کے عمل کولانا ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ جووفت کے ساتھ ساتھ ہی بیداحساس دلاتا ہے کہ ان کے اجماعی عمل سے مثبت تبدیلی آئی ہے یانہیں ، ہاں ایک تکھنے والا ای اُمیداور عزم سے لکھتا ضرور ہے ، جس کے مطمع نگاہ بیامر ہو کہاں کی تحریر ہے کسی کواچھا سبق ملے اور وہ اس کا نہ صرف اچھا تا ٹر لے بلکے عملی زندگی میں بھی وہ اس کا خمونہ ہیں گرے تو میں بچھتا ہوں کہ وہ ایک ا کائی کی صورت تبدیلی کی طرف ایک قدم بڑھا چکا ہے ،اس لیے انچھی اور نیک امید برنائید مینی بھی مدد کرتی ہے۔

( س )ادب کیا ہے؟ موجودہ دور میں ادیب کا کیا مقام ہے؟ اس معاشرے میں ادیب کوکن کن مشکلات کا سامنا

در حقیقت علم وادب سے مقصود اس کا ثمرہ ہے ، اور علم وادب کا ثمر ارد واسلوب کے مطابق فن نثر وظم میں مہارت كانام ب،ادب كمعنى اصل ميں بلانے اور وعوت دينے كے بين (عربي طرز وائداز واسلوب كے مطابق) اوب كو انجحی ادب اسلئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہتر اوصاف واخلاق کی دعوت دیتا ہے بیکن اب اس میں اخلاق اور کمرشل ازم دونوں شامل ہو چکے ہیں ۔ ادب ایک شعور اور آگائی کا نام ہے ، ہمارے معاشرے میں ادیب کا مقام محدود ہے، مشكلات كے بارے ميں يج كبول كاكد مجھے نہيں ية -

( س )عموماد یکھیا گیا ہے انسانی الہوں پر لکھا جانے والا ادب ہی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔سوال میہ پداہوتا ہے کہ کیااوب سی المیہ کا محاج ہے؟

(ج) الميه کسي بھي نوعيت کا ہووہ انسانی جذبات واحساسات پراثر پذیر ہوتا ہی ہے ،مگریہ کہنا کہ کہاد ہے کو مقبول ہونے کے لیے کسی المیے کی محتاجی ہے ، خلط ہے، طربیہ بھی ادب نے بھی شہرت حاصل کی ہے۔ (س)عربی ادب پوری دنیامیں جانا مانا جاتا ہے ، اور تعلیمی نصاب میں بھی شامل ہے \_ اسکی وجہ کلام منظوم

ومنثور میں انکی مہارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ادب میں زیادہ تر اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں اردو میں ایسا كيول تبين؟

(ج) اردوادب میں تاریخ کوخٹک موضوع سمجھاجا تا ہے اورلوگ تاریخ پڑھنے سے کنی کتر اتے ہیں اس کی وجہ اردو میں تاریخ کومخصوص اور محدود کر کے چیش کیا گیا ہے ،آسان لفظوں میں سمجھ لیس کہ تاریخ کوصرف تاریخ کے طالب علموں " کے لیے چیش کیا گیا ہے عام قاری کوجان کاری پہنچانے کامقصد کم بی ملحوظ رکھا گیا ہے ، یہی سب ہے كة تاريخ كواردومين صرف "مخصوص "افرادكا حلقه بي شوق سے پڑھتا ہے ، باتى لوگوں كے ليے يدخنك موضوع مو

( س )اردواد پ کے ٹھیکد ارول نے اردوفکشن کو و ہ مقام نہیں دیا جواردوفکشن کاحق بنیآ ہے. آپ کی نظر میں اس کی کیاوجہ ہے .. کیافلشن کامعیار بی اس یائے کانہیں تھا کہ کی نوٹس میں آتایا پھرکوئی اوروجہ ہے؟

(ج) اردوفکشن کوسب دنگ نے عروج دیا اورخوب دیا ، جہاں اردوادب کے جفادراو بیوں کی کہانیوں کا انتخاب ہی نہیں بلکہان کے طویل ناول بھی چھیتے رہے ہیں ، شوکت صدیقی کا جانگلوس اس کی مثال ہے ،اس کے بعد جاسوی سسپنس ، نیارخ ، نے افق اورمسٹری ایڈرو نجراور بہت ہے ڈ انجسٹوں کی بھر مار نے ان" مھیکیداروں کو ہریشان کر دیا۔ ۔۔۔ کیون کہخودان کا پنا پیرحال تھا کہان کے او بی جریدے ادب کے طالب علموں تک محدود تھے اور کوئی نہیں انہیں خرید تا تھا۔ یا پھران کی سرکیولیشن اعز ازی کا پیوں تک محدود رہتی تھی۔ جبکہ فکشن کواد ب کا قاری بھی اس ذوق وشوق ے پڑھا کرتا تھا۔۔۔ بیا لیک" او بی منافقت" تھی۔انٹھیکداروں کا توبیہ حال تھا کہ بیلوگ آپس میں چندہ کر کے اد بی نشتوں کا انعقاد کیا کرتے تھے ، جوزیادہ چندہ دیتا ،نشست میں اس کی کہانی یاغز ل کی زیادہ تعریف کردی۔ باقی اردوفکشن میں اعلی ادب چیش ہوتار ہاہے۔ تکلیل عادل زادہ ، جبارتو قیر ،نواب صاحب ،اظہر کلیم ،ایم اے راحت ، پردیز بلگرای ،انوارصدیقی بخلیل انجم بخود احمرمودی اقلیمطیم ،احمرا قبال ،ا قبال کاظمی ،ابوضیاا قبال ، نامبیرسلطانه اختر ، ا قبال بار مکیه، ار نعمانی \_ \_ \_ \_ مشاق احمر قریشی علیم الحق حقی ،غلام قادر ، طاہر جادید مغل ، کا شف زبیر ، ان سب نے نہ صرف اعلیٰ یائے کا دب چیش کیا، بلکہ اردو کے قاریئن کو" بھا گئے" نہیں دیا۔ وہ ان کی تحیر مروں کے تحیر میں جکڑ ہے رہے ، کبی ان کی کامیانی کی سند ہے تو بھلا پھرانہیں ان" مھیکیداروں" ہے سند لینے کی کیا ضرورت تھی؟؟ انہوں نے تو ابن صفی جیسے عظیم ناول نگار کوجھی تسلیم نہیں کیا، جن کی تحریروں نے جاردا تک تبلکہ مجار کھاتھا۔ ( س) واجسٹس کا آئ کل وہ معیار نہیں رہا جوآج ہے یا نج سات سال پہلے ہوتا تھا۔ آپ کی نگاہ میں ڈ انجسٹ مالكان كواية ال رويه برنظير ثاني كي ضرورت ب كنبيس؟ (ج) بہت سارے ڈاجسٹس نے تو منجھے ہوئے رائٹرز کومعاوضہ دے کر تکھوانے کی بجائے نو آموز لکھاریوں ہے تج بیا نیاں ٹائپ کہانیاں نکھوانے کا سلسلہ شروع کررکھا ہے مانا کی نوآ موز رائٹرز کی حوسلہ افزائی ہوگر اس کا پیمطلب مجی نہیں کہ ڈاجسٹس کے معیار کا ہی خیال ندر کھا جائے ڈائجسٹوں میں آج بھی معیاری لکھا جارہا ہے ، فرق ہماری سوچ کاہوگیا ہے ، پہلے قاری جنونیوں کی طرح ڈانجسٹ لے کر بیٹ جاتے تھے ،اوررات ہے صبح تک مسلسل پڑھتے رہتے تھے ،کیکن اب وہ جلد بازی کرتے ہیں ،اس لیے کہ اب انہوں نے انٹرنیٹ پر بھی بیٹھنا ہوتا ہے ،اسارٹ فو ن ایروانس اپ چینینگ بھی کرنا ہوتا ہے ، یوں وہ سرسری انداز میں مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں کیا مزوا آئے گا تا ہم اس میل قلشن رائیٹروں کا قبط الرجال کا بھی دخل ہے۔ پچھاتو و ہے ہی نہیں رہے ، پچھکو بھاری معاوضہ وینا پڑر ہاتھا ، انہیں گھر بینادیا گیا۔ (ان میں، میں بھی شامل ہوں، جاسوی مسینس میں لکھنے ہے پہلے میں دیگر ذئجسٹوں میں لکھتا تھا ،اور تب تک لکھتا رہا جب تک وہ میرامعاوضہ "برداشت" کرتے رہے ۔ ۔ پھرانبوں نے نوآ موز اور قار نین قسم کے

ننےافق

میرے بی متعلق کیوں نہ ہو، بھاری سعاوضے کا مقصد لا کی تہیں اپنی انہیں بھی ہوتا تھا، کین بیشتر اویب ایسے تھے ،
جن کی روزی روٹی بی لکھنا لکھانا رہی ہے۔
جن کی روزی روٹی بی لکھنا لکھانا رہی ہے۔
کے نام۔اور پیکسب کتابیں کہاں سے ل سکتی ہیں

کے نام۔اور پیکسب کتابیں کہاں سے ل سکتی ہیں

(ج) کہانیوں کے مجموعے گروش ، (ابائی کہانیاں) اپریل 2002 میں الجاہد پبلشر نے گوجرا نوالہ سے چھاپا تھا۔ پر اسرار کہانیوں کے مجموعے "وریرانہ اور آخری رات القریش جہلیشر لا ہور 2005 میں چھے ، فارزار
2007، بدرور 2007 ہے بچوار 2005 علی میاں پبلشر لا ہور میں چھے ، کھنڈر پر اسرار ناول 2005 جاں فروش 2007، بدرور 2007 جاں فروش 2006 تری بساط 2005، برگ فزال 2006 جاں فروش 2006 ایندھن 2008، برگ فزال 2006، زروج پاند 2006 افری بساط 2005، برگ فزال 2006، کیون گاہ وہ کالازار 2006 بیندگی 2001 ہے جاتی کہا ہے۔
پیلشر، گور کھائی کی جو بلی ،حیورا آباد پبلشرز ،صحواگرد جیلانی پبلشر اوردو بازار کرا چی ،خوبصورے چڑیل ، محمر پسلشر، گور کھائی کی جو بلی دونے میں گیا بہائشر، گور کھائی کی جو بلی ،حیورا آباد پبلشر، گور کھائی کی جو بلی ،حیورا آباد پہلشر ، کور کی رہ نے سے پہلے کون ساکام کرتے ہیں گیا نماز خ

(ج)رو نیمن کا کیابتاؤں بھائی ا جوسی ہے میری" دوڑ گی" ہے ، و ونو بجے ہے رات تین بجے ختم ہوتی ہے۔ میج ایک سرکاری ہاسپلل میں جاب، پھر دو پہر کو دو تھنٹے کا قیلولہ،اس کے بعد پرائیوٹ کلینک،رات کو واپسی ، پھر کمپوڑ پراسٹوری رائیٹنگ نے نماز پڑھتا ہوں ، جنتی پڑھ یا تا ہوں ،

(س) میری کافی عرصہ نے خواہش تھی کہ آپ کا انٹر یوکرنے کی۔اللہ کاشکر ہے پوری ہوئی۔ میں آپ کا بے حد مفکور ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کڑوے کیلے سوالات سے اور ان کے جواب دیئے۔ آپ کی قدر ہمارے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ تھی ہے۔اللہ آپ کوخوش رکھے اور مزید کا میابیاں عطافر مائے۔ آپ یوں اوب کی خدمت کرتے رہیں۔

(ج) آپ کا بھی شکر ہے۔اچھادوستو! میں نے اپناوعدہ پورا کردیا، میں عارضی طور پر (فیس بک پر ) آن ہوا تھا، انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میری کچھ مجبوریاں ہیں،ای لیے میں یہاں سوشل میڈیا میں نہیں رہ سکتا ۔اسی لیے میں نے اب تک کوئی پوسٹ ہی نہیں لگائی،امید ہے آپ اس بات کودل پڑئیس لیں گے،آپ کی محبتوں کا مشکور رہوں گا۔ ،اللہ آپ سب کوخوش رکھے ( آمین ) ہاں جن کے پاس میرافون نمبر ہے وہ مجھے سے بلا مجھجک کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں۔



## امجد بخارى

بها كتى دور تى زندكى مين بعض واقعات كيه ايسے بھى چيش آ جاتے ہیں عقل جس کی تو میں پیش نہیں کرعتی جس کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں وہ تو وہ بلکہ سننے والا بھی اس پریقین

معروف ڈرامہ نگارتی وی پروڈ پوسرا مجد بخاری کے قلم سے ے افق کے قار مین کے لیے ایک براسرار تحریر۔

### مٹرین ٹیں ایک خاتون کے اغواہے شروع ہونے والے ڈرامے کی روداد

والى آواز نے صور اسرافیل جیبا كام كيا اور زعركى جاك التى ، چند كى جال موت كى خاموتى جمانى مونى مى اب وہاں یکا یک چہل پہل نظر آنے کی ،آیک عجیب ی بعاك دور شروع مو چي تحي ..... كر كر ايث كي تيز آوازين كراس نے جو تك كرائي وائن جانب و يك او ووآ دى ايك تعلائما گاڑی کودھلتے ہوئے تظرآئے جو چھے بی محول میں اس كقريب الزركرة عيده كاراس في الكميس عار كريم تاريك ماحول من بغورد يميت موئ مظركو بجحن کی کوشش کی تو اعدازہ ہوا کہ اس تھیلا نما گاڑی پر خاصا سایان بھی لداہوا تھا۔ گاڑی کے آئی سے فرش پر رکڑ کھا کر كو كرابث كى يد ب بتكم آواز پيدا كرنے كا باعث بن رے تھے، جے ان کروہ اس طرف دیکھنے پرمجور ہوا تھا۔ " یاروہاں بیچ کرسوچیں کے ..... کھینہ کھے بندو بست توہوی جائے گا۔

اس کی نظریں ایک بار پھر سنائی ویے والی آواز کے تعاقب من اين ياليس جانب المحكيس اور وه تين طار آدی آئی میں یا تی کرتے ہوئے اس کے قریب ہے كزرت يط مح فيك اى لمح زين من بكا بكا ارتعاش سا پیدا ہونے لگا ، یوں جیسے زار لے کے بعد کے آفر شاكس آنے كے موں اس نے ابى بورى حسات كو

ہمیٹ کراس صورت حال برغور کرنے کی کوشش کی لیکن مر مجر من المالي عرجب زمن كالرزش اوراس ك وجود میں پیدا ہوئی وائیریشن مزید براحتی چلی کئی تو اس نے جاروں طرف نظریں تھمائیں۔ جب کچے نظر نہیں آیا تو يلت كرا في عقبي جانب ديمين لكا، دور بهت دور دو روش نقطے ہوا میں مطلق نظرا نے ،جن کا جم آستہ آستہ بوحتا چلاجار ہاتھا اور پھر چند ہی کھوں کے بعدوہ دیوہیکل عفریت اس کی نظروں میں واضح ہو چکا تھا۔

اس کے ارد کرد چھیلی افراتفری میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا، بے ہم ماک دوڑ کے ساتھ ساتھ اب ای کے کانوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بھی کو نجنے

الله والإ ..... والا ..... والـ كر والا....اندا بركر....ناي بركر....نان یکوڑے

اس نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے بیٹے پر پھیلی اپنی ناتكول كوسمينا بمبل كوتفسيث كراية اردكرداجهي طرح لبينا اور پھر ڈھلے و حالے سے انداز میں اپنے اکلوتے منڈ کیری کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چند ہی کھوں کے بعد اسے تھیٹتے ہوئے وہ بھی لوگوں

كاس جوم كا حصد بن كياراب ووخرامال خرامال چال موا



پلیث فارم بررگ فرین کی ست بوحد باتھا۔

جول ہی وہ این کمیار شنث کے دروازے بر بہنجا کوئی چنز پھاک کی ی آواز کے ساتھاس کی ٹانگوں سے آگرائی، وہ محبرا کر دوقدم چھے ہٹا اور بغوراس بلائے نا کہانی کی ست دیمینے لگا جوایک خاصا براسفری بیک تھا۔ انجمی اس کا به جائزه همل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک چینی ہوئی سی نسوانی آوازاس کی ساعتوں سے آن مکرائی۔

"أے ہے ....اب اونث کی طرح مندا تھائے اوحر بی کھڑے رہو کے بارات بھی دو کے؟ پیتائیں اس ملک ك لوكول كوجلدى كن بات كى رائى بي سيموع من افعائے تھے چلے آتے ہیں ..... یہ گی کئی سوچے کہ پہلے میں میں مجاور قوم میں اتر نے دالوں کوتو موقع ویں .....

وہ تیرت سے منہ بھاڑے اس عجیب الخلقت برحیا کی جانب و میصنے لگاجو پہلے اس کی ٹاکوں اور اب بے تکان ال کی ماعتوں کی تجرفے رہی تی۔

کین وہ اس کی جمرانی ہے بھر بے نیاز رہے ہوئے ایک بڑے البی ہے تھم تھاد کھائی دی۔ بدقت تمام اس نے الیجی کو حکیل کر نیج ا تاراجوموصوف کے قدے مجھ بی چھوٹا تھا۔وہ تیزی ہے آگے بر حا اور پھرٹی سے المبھی کو وطل کر دروازے کے سامنے سے دور بٹا کرسیدھا بھی منیں ہواتھا کہ برحیا کی دہاڑ سنائی دی۔

"اعمرة وياب ادهرى الجعلار عكايا الحدور ك نے ارتے میں بھی مدد دے گا؟ وحثانی تو دیکھو ..... بزرگوں کا تو کوئی احرام بی میں آج کل کی سل

وہ بڑیدا کرآمے بوحا چر ہاتھ بکر کرونیا کے اس آ تھویں جونے کو نیچے اڑنے میں مدوفراہم کرنے لگا۔ " ان كى ايك كريهة واز تكالية موع بدهمان بليث فارم پر قدم رنج فرمایا اور وہ منہ کے بل نیچ کرتے کرتے بھا۔ کول کہاس کے اعدازے کے برعلس اس کشرالحة بوصیا کاوزن یقینا یا یکے سے چھٹن کے لگ بھگ رہا ہوگا۔ اس نے بھٹکل اینے آپ کو سنجالا اور جھٹکا آجانے کے باعث تکلیف کے شکار آپ باز و کو ایک دو بار فضایس لبرانے کے بعدایے اکلوتے بینڈ کیری کومضوطی سے پکڑا اور جان بچی سو لا کھوں پائے کے مصداق لیک کر ہوگی میں مس کیا۔اور پھرا تدر داخل ہونے کے بعد اے جن

حالات كاسامنا كرنايزابياس كم المن بركز غيرمتوقع لبيس تے۔ کیونکہ ملک کا ہرشہری ریلوے کے اس نظام سے بہ طريق احسن والفيت ركمتا ب\_ووفرش برآ زي نيز هے بمحرے ہوئے ناجائز قابضین سے خود کو بچاتے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے کی نہ کسی طرح اپنی ميث تك وينجنے ميں كامياب موہى كيا۔ جومجزانہ طور پرخالی ای می اور یول وہ مرید بدعرہ ہونے سے فی کیا۔اس نے ونذكرى سيث كي فيحدهكيلااوردهم ع برته بركركرايك کہری اور طویل سائس اینے چیپیردوں میں اتاری اب وہ الكل مطمئن تما، يول جيسا محى المحى يانى بت كى الرائى جيت

حواس قدرے بحال موئے تو اس نے اینے ساتھی مسافرون کا جائزہ لینا شروع کیا۔اس کی برتھ سب نعے والی سی جب کہ سینٹر والی اور اوپر والی دونوں برسیس خالى ميں يرسامنے كى سيٹ ير دوويهاني ٹائپ خوا تين بيقى آپس میں پیس ازاری میں۔اس نے بیرتو من رکھا تھا کہ خواتین میں ایک محصوص حی بدرجداتم موجود مولی ہے کہ اكركوني مردنظري جها كرد يجية أيس فورامحسوس موجاتا ہے لین بیص عرکے اس مصے بی بھی آئی فعال ہوتی ہے اے اس بات کا ممرا عدازہ نہ تھا۔ بیا مشاف اس برتب ہوا جب دولوں خوا تین میں ہے آیک بری بی نے جرت الکیز طور پرایتا آپسی سلسلہ کا منتقطع کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھااور پ*کرفور*آئی سوال بھی داغ دیا۔

"پتر!نوابشاه جانال این؟" بدی نی کے اس اجا تک سوال براس نے قدرے گزیردا کرجواب دیا۔

" ين بين إفيل آباد جار بامول "

بدی نی نے زورزورے یوں سر بلایا جیسے بوری ہات مجھ کی ہوں۔ مجر قدرے توقف کے بعد دوبارہ کویا

" بتر! ايه فيعل آبادنواب شاه تون ..... پهلي آو ڪا يابعدوج؟"

اور وہ بے ساختہ آنے والی ملی کو دبانے کی کوشش 122021

"جی اگر گاڑی تھیک چلی تو دو سے تین مھنے میں آجائے گا نواب شاہ .... میں تو کل منع جا کر پہنچوں گا

ننےافق 🕕 🚺 42

تے گڈی دیاں عل۔" خوب روائر کی نے جمرت سے بوی بی کی جانب دیکھا مرمتانت سے بولی۔

"جي ا ميرے كنے كا مطلب تفاكه ..... يدسيث میرے نام پر بک ہے،آپ نے بھگ میں کروائی؟" جيلے كا اختيام سواليه اور تخاطب كا مدف بدستور وه بى

'' نے کابدی بکتگ.....؟ ایہےتے نواب شاہ کھڑااے مي كبر البورجانال اي ..... تعوز اميركر لدهيم " خوب روحینے براسامنہ بناتے ہوئے جیسے بری بی كے جلے كومضم كيا بحر كم ركى سے باہرد مصنے كي \_ كا زى اپني بوری رفارے دوڑی چل جارہی می اور کھڑی ہے آئے والی ہوا کے شریر جھونگوں کو جمی جیسے مصروفیت ال کئی، وہ مروانہ واراس کے بالوں کی لٹول بر شار ہونے گئے۔ چھکا چیک چھکا چیک کے روحم پرونس کرتی اس کی زلفوں کا رہے نظارہ انتا دل فریب تھا کہ وہ محور ہو کر رہ گیا۔ ہوا سے المعيليال كرت موسة بيشر يمو كحدوقا فوقا فيسل كراس كى طرف آتے تواس يرى بيكر كے وجود سے جراكر لائى جانے والی خوشبوے اس کے مشام جاں کو مطرکر جاہتے اوراس كول من إافتيارية فوأبش الكوائيان ليفكن کے کاش وہ بھی ہوا کا ایک جھوٹکا ہوتا ۔ یہ منظرا تنا کیف آكيس اور دل مش تفاكروه بليس جيكانا تك بحول حمياليكن وه این اس محویت کوزیاده دیرتک برقر ارتیس رکه بایا \_ کیونک

د. تكييرها دروالا ..... تكييرها در!" اس نے محور کراہے دیکھاتو وہ براہ راست اس ہے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ "مرا تكيه جادر جائي؟" "كنفي بي لين مو؟"

سنائی دینے والی آواز نے اسے بے دردی سے تھیدے کر

تصورات کی ونیا سے باہر لا محینکا تھا۔ اس نے با کواری

ہے اس تھی کی جانب دیکھا جواس وقت اے بالکل زہر

لگ رہا تھالیکن وہ اس کے جذبات واحساسات ہے بے

اس نے براسامنہ بنا کردریافت کیا تو وہ بولا۔ "مرامرف ساتھ روپے ..... سے آپ کے اٹھنے ہر

واليس في الحاول كا-"

خرايي بى بالتع جلا جار باتعا\_

بوهيانے أيك بار كرزورے سر بلايا اور كہنے كلى " ہلا پتر! لواب شاہ آ وے تے مینوں دسیں!" اس نے برصیا کی بات تن اور پھر بوری سعادت مندی ے جواب دیا۔ "جی ضرور۔"

تھیک ای کمھے خوش ہو کا ایک خوش کوار جمونکا اس کے مختول سے قرایا جس نے اسے بلٹ کرد میصنے پر مجور کردیا اور محراس كالميث كرو يكنابي تفاكه كاثري مين بهارآ كي خو بصورت راش خراش اورجد يدطرز كے سلے ہوئے ينك سوٹ میں ملیوں وہ شعلہ جوالہ جس کی اپنی رنگمت بھی سرخی اورسفیدی کا حسین احتراج کیے ہونے کی وجہ سے پنک وکھائی دے رہی می اٹی بوری آن بان کے ساتھ جسم کمڑی می اور دہ دورشوق و جرت کے ملے مطے تاثرات سے معلوب ہو کر دیدے محارے اے دیلمے چلا جا رہا تفار وفت محم ساميا تعاادراس كالورادجود بالكل بكاليحلكامو کر چیے پرستان کی فضاؤں میں پرواز کرنے لگا لیکن ب كيفيت زياده ديرتك برقر ارندره كل \_ادهر بلكاسا جمينكا لكنے كے بعد كاڑى نے بليك فارم يرر يكنا شروع كيا ادهراس كرخ يا قولى لب وا موئ تو بارش ك يمل قطرك مانداس کی نفرنی آواز نے اسے سفر کا آغاز کیا جس کا اختام بالأخراس كايماعول يرموا

انب! بلیز ناتلین میش کے ....تا کہ میں اپنی سیٹ

کیج کا تاثر یقیناً سوالیه بی تھا .....اور وہ جو یاؤں يبارك حوزا موابيفا تعاجلدي سيدها موكيا "بهت هريدا

مترنم آوازنے کانوں میں جلترنگ سے بجادیے اوروہ مجرمات يباهرى لث كوجه كادے كرايك اعداز كے ساتھ سدها کرتے ہوئے اس کے قریب سے کزری چردونوں خواتین کے ساتھ بھتے ہوئے ہولی۔

''سوری! لیکن ..... سیه سیث میری ب،آپ اپنی

سیٹوں پرجائے۔'' یوی نی نے مشکیس نظروں سے اس قالہ عالم کو محورا فحريرا سامنه بنات موس يوليل .

" وصفے توں کموا کھروں لے کے آئی ایں .....میثال

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

بات این آرام کی می اس لیے اس نے ساتھ روپے ادا کرے تکیہ اور جا در لے کرسیٹ پر رکھے اور لڑی کی جانب متوجه جواجو چند کھوں تک ان دونوں کی طرف دیکھتے رہے کے بعداب ایک بار پر کھڑ کی سے باہرد کھے رہی تھی اوروه اب- کافی دریتک وه اس منظرے لطف اعدوز موتا ر ہالیکن اڑی نے سرے ہے اس پر کوئی توجہ نددی مثایدوہ

اییے ہی کسی خیال میں کم تھی۔طویل اورصبرآ زیاا تظار کے بعدجب وه مانوی کا شکار مو گیااور قدرے تھکاوث بھی محسوس كرنے لكاتواس نے شائدى آه بحرتے ہوئے تكي

كروكي والى سائيذ يرلكا يااور پھرجا دراوڑ ھاكر ليٹ كياليكن اس کی ہرسویج کا مرکز ومحوراب بھی وہ لڑکی ہی تھی جواس کی

اعدونی کیفیات سے بے خراب بھی بے پروا اعداز میں کھڑی ہے باہرد کھرنگ گی۔

خیال اورخواب کے معاملے میں انسان شروع سے خود کفیل برہا ہے۔ یہ وہ نعت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دوسرا محص بحى محدجان بى جيس ياتا عاب آب محد بحى سویتے رہو، کی کے بارے میں کوئی بھی خیال قائم کرو -جن طرح آپ کے خیال کوکوئی جیس پڑھ سکتا ای طرح آپ کے خواب مجی صرف اور صرف آپ کی ذاتی ملیت اورائی جا کیرہوتے ہیں۔ کچے بھی دیکھو، محال ہے جو کوئی روک یائے۔ سووہ بھی خیالوں کے مدو جزر میں ڈو ب ابجرتے اور بہتے بہتے ناجائے کب خوابوں کے تھلے سمندر المن جا بينجا اسے اندازه بى تا موسكا \_ يهال مواول ملى لى ہوئی محور کن مہک ،اور برطرف نظرا نے والا ،وہ بی ایک چره ..... جے ویکھتے ویکھتے وہ نیندے ہم آخوش ہوا تھا۔ نگاموں کا دائرہ وسیج موا \_زندگی جیسے صرف دو انسانوں برمحیط تھی ،تاحد نگاہ پرسکون سمندر اور اس کے

نیکوں پائی پر تیرتے وہ دو انسانی وجودجو آلی میں چہلیں کرتے آئے ہی آئے بوجے چارے تھے۔ زند کی مسکرار بی تھی .... کیوں کیدہ حسینداب جل بری كاروب دهارےاس كے پہلو يس كى۔اس نے احساس ملكيت عفلوب موكرسرشاري ساس كى جانب ويكها فیک ای کے نسوانی وجود نے ایک جھٹکاسا کھایا اور پھر ایک ہلکی می محیح کی آواز نے تو جیسے اس کا کلیجہ ہی چھلنی كرديا\_نسواتي وجوداب سمندر كي تنهدكي جانب تحنجا جلا جا رہاتھا۔وہ تڑے کراس کے پیچے لیکا تواس کا سرمی بخت ی

چزے جا عرایا۔اس نے محبراکر آنکھیں کھولیں ، پھرا گلے چند بی لحول ش اے بخوبی اعداز و بوگیا تھا کہ اس کا سر دونوں کمڑ کیوں کے درمیان بی اس میل ہے الرایاہ جهال مسافر دوران سفرياتي كاكوراور ديكر حيوتي موثى اشا خورد د لوش رکھتے ہیں۔ "چھوڑ و جھے ۔۔۔۔ زیل .۔۔۔ کمینے"

ایک سریلی لیکن تھٹی تھٹی می آواز سنائی دی تو اس نے تحبرا كرادهرو يكها- چناخ كى ايك زنائے دار آواز بلند مونی اوراس برجرتوں کے بھاڑتوٹ بڑے۔جو کھود کھائی دیااے دیکوراس کی تصویر تعلی کی تعلی رہ می تھیں۔ جہاں جذب مدردی عود کرآیا و ہیں اے ان دونوں آدمیوں پر شديد غصر جي آيا ..... كول كه ده خوب صورت لاكي ال وفت محم معصوم فاختدى ما نندان دونوں كيم محم آ وميوں كى كردنت على يرى طرح بحر برارى مى جواس اوے کیل لے جانے کی کوشش کردے تے جب کیدوہ كمزورادرنا توال لؤكي بساط بحراحجاج مستسل جاري ركع ہوئے می اس کا یارہ ایک دم بانی ہو گیا اورخون جیسے رکول

میں تھوکریں مار نے لگا۔ "ا \_ ..... چيوڙ وات .... كون يوتم لوگ؟" اس نے کڑک کر کہا آوان عل سے ایک آدی سانب کی می پیرتی سے داہی پلٹا اور پیرایک کمروری اور پیریل آواز سانی دی۔

"انے کام ہے کام رکھو .....ورنہ کی بڑے سے اخبار م ..... چھونی ی جربن کررہ جاؤ کے۔"

سانب جیسی آ محمول والے اس لیے ترا کے مخص کے چرے برقر کے کث داڑھی اور کیج میں سانے کی ی پھنکار مى ، جب كراج برف كى طرح سرداور محد كردي والاتعا لیکن وہ ایک ایک اول کو بے بارو مدد گار کیے جھوڑ سکتا تھا؟ جےد میسے بی اس کے بورے وجود میں بجلیاں ی دوڑ جاتی محیں ۔ سواس نے اپنے زمین بوس ہوتے حوصلے کو سنجالا ديااوراض كي وحش كرت موع بولا-

"رك جاؤ .... تم كى كماتھا يے كيے کیکن ابھی وہ پوری طرح اٹھے پایا تھا تا ہی اس کا جملہ ملل ہوا تھا کہ اجا تک وہ محص بیلی کے کوئدے کی طرح ليك كراس پرآر ہا۔ سوچنے بچھنے كاكوئي موقع ديے بغير بى وہ اے دکیدتے ہوئے دوبارہ سیٹ برگراچکا تھا اور چرکب

تكيدا س محص كے باتحوں اور پھر باتھوں سے اس كى ناك اور چرے يرآ جمااے اعدازه على يو موسكا۔ آخرى احساس یہ بی تھا کہدو ہاتھوں نے اس کی ٹائلیں قابو کرر تھی ہیں اور دو ہاتھ اس کے چرے پر تلیدر کے پوری قوت سے دیا رے ہیں۔ باوجود تڑے اور پھڑ کنے کی کوشش کے،وہ کھ مجى ناكر پايا اور پھراس كا ذبن كبرے اند جروں بيس ڈوہتا

تاريكى .....ايك لامحدودتاريكى .....اور كراسكوت! وكركبيل دورايك جكنو ساممثما ياجو اندجرون كاسينه واك كرت موت اس كي جانب يدع نكار مرحمى يه روسى جول جول قريب آني كن اس كالجم بوهتا جلا كيا\_اور پر جب روشي أتفول من جينے لي تو وه مجرا كر اتف بیٹا۔ گاڑی کی گر کوں میں ہے چمن چمن کرآنے والی سورج کی بیروشی فی فی کردن لکل آنے کا اعلان کررہی محی ۔ویے بھی مررات کے بعد ون اور تاریکی کے بعد رو تی کا وقوع پذیر ہونا قدرت کا قانون ہے۔اس نے جب خود كولمحه موجود كاحصه بنايا تواندازه مواكه كارى ايي بوری رفتارے اڑی چی جا رہی می سامنے کی سیٹ پر ایک ادمیزعم آدمی اور ایک برخ بوش خاتون براجمان تھے۔اس کی چسلتی ہوئی نظری ان کے چرے برے ہوتے ہوئے کھڑی والی سائیڈیس خالی کشست پررکے اس پنگ پرس سے جا الجيس - اس كے ذہن ميں ايك چمنا كاسا موااوركزرے موئے واقعات كے بعدد يكرے ممی فلم کی طرح چلنے گئے۔ ذہن کے بردہ اسکرین پر مودار ہونے والی بیاجلتی جھتی شکلیں اے گزشتہ رات کا قصہ سنار ہی تھیں۔ ٹرین میں اس خوب صورت لڑکی کی آ مد ال ے ہم کلائی، چر کھڑی ہے باہر دیکھتے ہوئے ب اعتنائی کا مظاہرہ،اس کا خیالوں میں ڈوبنا اور پھراہے ہی سوچے ہوئے سو جانا۔ آگھ ملنے پر دو تھے تھے آدمیوں کا نظراً نا بھیدے کراڑی کو لے جانے کی کوشش کرنا ،اس کا صدائے احتیاج بلند کرنا اور پھران کا اس پر حمله آور ہونا۔ ایک کے بعد ایک اے تمام تر واقعات یاد آتے یطے محق ال في حرت سايك بار فرسام بيقي او عزمر آ دی اور برقع ہوئی خاتون کا جائزہ لیا۔ اس کے اور ان کے علاده آمنے سامنے کی دونوں سیٹوں پر کوئی ذی نعس موجود نا تفارسامنے نظر آتی سنگل سیٹوں پر مجی دو اجبی چرے

تے۔ کمڑی سے آئی تیز دوب بدم دو سانے کے لیے کائی تھی کہ نیند یا گارے ہوتی کا بدعرصہ خاصا طویل رہا تھا، کول کہ اب رات کی جگہ دن کے چکا تھا۔اس نے وزویدہ نظروں سے ایک بار پھر پنگ کرے اس برس کی جانب دیکھاجوگزری ہوئی رات کی کھائی سنانے اور اس کی یا دواشت والی لانے کا باعث بنا تھا۔ یقینا کھڑی والی اس سیٹ کے خالی رہ جانے کا سبب بھی وہ برس ہی رہا موگا۔جورات کو دفوع پزیر مونے والی اس واردات کا جیتا جا کتا جوت تھا۔لازی کی بات تھی کہ پنک کیڑوں والی حیینهاس وصینگامشتی اور زور زیر دی کی وجہ سے اپنا وہ میجنگ برس سے جایاتی کی۔اس نے ایک بار مرآ اس میں تفکو کرتے ہوئے اس ادھر عرص اور برائع پوس خاتون کی جانب دیکھیااور پھر ہاتھ برحا کر وہ یرس الفالياءاد عير عرفض نے محور كراس كى جانب و يكوليكن م کھے بولا میں ، چروہ دوبارہ برائے بوش خالون سے میں لگانے میں مصروف ہو گیا۔

اس نے تیزی سے دھڑ کتے ہوئے دل کوسنجالا اور پھر یس کھول کر اس کا ہوسٹ مارش کرتے نگا۔میک اپ کا سامان ء ایک چھوٹا سا پر فیوم، ایک کی رنگ اور ریز گاری کے علاوہ و کھی نظر میں آیا۔اس نے برس کی اعدو فی سائیڈ یں گی ذی کو کھولاتو ہزار ہزار کے تین توٹ ور بلوے کلٹ اورچتدوز تک کارڈ برآ مد ہوئے۔اس نے تکث کول کراس ير نظري دوڙا ئيل اور پار تلڪ پر لکھے تينجر منم کوزيراب د برایا۔ "ناکلداجا"

محراس نے بےمبری سے وزیک کارڈ تکا لےجنہیں د کھے کراے میک کونہ کی محسول ہوئی۔ کول کہتمام وزنگ كارد ايك بى ديرائن من تعاوران يرلكها ايك بى نام اس کی نظروں کے سامنے جھلملار ہاتھا۔ "نائلداجه!"

اورنام کے نیچ ایک ایڈریس بھی موجود تھا۔ جے دیکھ كروه يوج من يرحميا لركى خاصى ماؤرن اوريرهي المعي نظر آريي هي ، يقيية خاصي بولد بھي ربي ہو كي جس كا جوت بيرتما كدوه حيدية بادے فيعل آبادتك كالكث لے كرارين ير سوار مولی می اور جران کن بات بیمی کداتا لمباسفروه الکیلے طے کرنا جاہتی تھی، بیرالگ بات کہ وہ اپنے اس جنوری ۱۰۱۷م

اراوے کوملی جامدنہ بہنا کی اوررائے میں ہی ایک عجیب و

غریب حادثے کا شکار ہوگئی۔ مزید جمرت انگیز بات پیرتمی کہ وہ پرس میں اپنے وزنتك كاروز توريح موي فلي سين ال كاروز يركوني فون نمبر اى ميل يافيس بك آئى ۋى ، يهال تك كدكونى آفس ایدریس اسی فرم یا ادارے کا نام تک موجود ند تھا ، کارڈ پر صرف نام اور كركا ايدريس درج تعاروه خاصا الجيكرره كيا کوں کہ اس کے خیال کے مطابق وزنگ کارڈز کی ضرورت صرف ان لوكول كوية اكرتى بجولى ناكى برنس ے شکک ہول یا کسی قرم یا ادارے کے ورکرز مول مرف مر کا ایڈریس وے کروز تک کارڈ بنوانا جد

معنی دارد؟ اپنی وضع قطع اور طبے کے اعتبار سے وہ کوئی خالصتاً مشرق اور كريد وى محاليس في مى باركيا وجد مى كه كارة يرصرف نام اور كمر كاايْدريس تفا .....اور اكر اس بات كو وَ ان سے جھک بھی دیا جائے او گزشتہ رات وقوع پذیر مونے والے چکر کوئس خانے میں فٹ کرے؟ اسے اس ب رحماید اعداز من تحمیت كريے جاتے والے كون لوگ تے؟ كوئى خاندائى يا كاروبارى وعمنى؟ يا كوئى اور چكر؟ آخر کیا ماجرا تھا؟ د ماغ تھا کہ چرخ چوں بن کررہ کیا تھالیکن مال ہے کہ کی بھی بات کی کوئی جھ آتھے ۔۔۔۔اس کی ب ذہنی جمناسک مزیدنہ جانے منی دیر تک جاری رہتی کیلن ایک ملکے سے جھکے کے بعد سنائی دینے والے ایک بے جمع شور نے اس کے فور وخوص کے سلسل کوآن واحد میں تو ڑ ڈالا اور اے خیال سے حقیقت کی دنیا میں واپس لا پھینکا۔گاڑی ایک اسیشن بررک چک تھی اور اشیائے خوردو نوش کی تجارت کرنے والے نرالے سود اکران اس ماما کار کی بنیاد تھے۔جس نے اس کے خیالات کا تارو یود بھیر کر ر کھ دیا تھا۔ اور ایک طرح سے بیاجما بی ہوا تھا کول کہ کھڑ کی ہے باہر جما تکتے ہی اے اندازہ ہو کیا تھا کہوہ اپنی منزل پر بھی چکا ہے۔اس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک انگرانی کے کرایے وجود کوتاز ہ دم کیا پھر جھک کرسیٹ کے پیچے سے اپنے ہینڈ کیری کو باہر تکالا اور پھر ایک باتھ ے بنڈ کیری اور ایک ہاتھ میں" نیک برس" سنیا لتے ہوئے اس نے اپنی سیٹ اور ان ساتھی مسافروں پر الوداعی تظرؤالى جونجانے كباس كے شريك سفرين محك تقے۔وہ

لیت کر آہنہ قدموں سے چلنا ہوا کمیار منٹ کے دروازے تک چینجا۔اور پھرا کے بی کمے اس کے قدموں

نے فیصل آباد کے پلیٹ فارم کا بوسرلیا۔ ورای درے لےدک کراس نے ادھرادھرو کھا محر فضایس رقی بی اس جانی پیچانی مبک کوایک طویل سانس کے ذریعے اسینے پیمپروں تک مطل کیا، جواے اپنائیت کا احسای دلاری می \_ بیمبک اور بیفضا میں اس کے لیے نی مبين ميس ـ بياس كا اپناشهرتها اوراييخ شهركي توبات بي مجمه اور ہوئی ہے۔ یہاں کی ہر چز اس کی جاتی پھائی سیءای احماس طمانیت سے سرشار خرامال خرامال عطمے ہوئے وہ المنشن كى عمارت سے باہر نكل آيا۔اب اس كى متلاقى تظریں ادھر ادھر مروش کرتے ہوئے کسی معقول رکشا ورائيورك الأش من مي جوبالأخراب نظرا بي كيا-اس نے اشارے سے اے اپنی جانب بلایا محر کھ تی وہر کے مخضر سنر کے بعدوہ اپنی لی کے کونے پر جا اتر اجہاں ہے صرف چند ہی قدموں کی دوری پراس کا وہ کھر موجودتھا جو اس کے لیے تعت غیر مترقبہ سے فہیں تھا۔ اس نے جیب ے جانی تکالی اور بال کو لئے ہوئے اندر واقل ہو گیا۔ کھر كدرود يوارے لئى اداى اے ديك كروجد يلى آكى اور اینے واحد ملین کی واپسی پراے خوش آ مدید کہنے لی۔ جب كدفرش يرجى كرداس كفارسول يرصدق وارى مون کی جوسرف فرش بری ایش بلکه مرس رطی بر چیز برجم که ایک دبیر جا در کی می صورت اختیار کر چی می راس فے ایک خوش کوار مشراہث کے ساتھ اسے اس استقبال کوسراہااور پھراندرونی حصے کی جانب پڑھ گیا۔ کمرے کا درواز ہ کھول

اس کی برویزاہث کی آواز ساتی وی۔ "او ہو ....اب اتن بے مبری بھی کیا؟ آگیا ہوں تو

كرا عدردافل موا، بند كرى كومسرى كے ينے دهكيلا، پر

دھم سے مسیری برگراتو کرد کا ایک طوفان سا اٹھا اوراس کی

بلا میں لینے لگا،جس کے نتیج میں اس کے طلق ہے ہے

اختیارایک چھینک برآ مرہوئی۔ وہ دھیرے سے ہنسااور پھر

مجيه وچامول محارے بارے ميں جي۔ چند مے ہاتھ کی مدد سے اڑتی ہوئی دعول کو اچی یاک ے دور رکھنے کی کوشش کی چراٹھ کرواش روم میں مس كيا- يندره سے جيس منك كے بعدوہ دوبارہ باہر لكلا تو نها رحو كرفريش موچكا تھا۔ چند ليے رك كراس نے ايك نگاء "اندرآ جا کہ...."

اندرآ جا کہ...."

اندوق کے بین مطابق تھے۔ دبلا پتلافض اے اندر

آنے کا سند سددینے کے بعد ایک سائیڈ پر بہت چکا تھا جو

اس بات کا دائے اشارہ تھا کہ اس کا تیر تھیک نشانے پر بہنے

اس بات کا دائے اشارہ تھا کہ اس کا تیر تھیک نشانے پر بہنے

د بلے پہلے تھی نے دروازہ بند کردیا اور پھراس کی راہ نمائی

د بلے پہلے تھی نے دروازہ بند کردیا اور پھراس کی راہ نمائی

کرتے ہوئے کھر کے اندرونی جھے بی داخل ہو گیا۔ پھر

کرتے ہوئے کھر کے اندرونی جھے بی داخل ہو گیا۔ پھر

براہمان تھے اور یہ کمرہ بھینا اس کھر کا ڈرائنگ روم تھا۔

براہمان تھے اور یہ کمرہ بھینا اس کھر کا ڈرائنگ روم تھا۔

براہمان تھے اور یہ کمرہ بھینا اس کھر کا ڈرائنگ روم تھا۔

براہمان تھے اور یہ کمرہ بھینا اس کھر کا ڈرائنگ روم تھا۔

دوسرے کو تو لئے رہے پھر آخر کا رصاحب خانہ ہی کا پیانہ

مبرلبرین ہوا۔

مبرلبرین ہوا۔

لجباستفساران تقالین انداز برستورسات قا۔
اس نے چندلیحوں تک جیسے واقعات کی کریوں کورتیب
دیااور پھر شروع سے آخر تک ساری داستان کہہ
ڈالی۔ دیلے پہلے تخص نے پورے انہاک ہے اس کی
ساری بات تی بہتن اس ووران اس نے ناکوئی سوال کیا
اور نابی کی تاثر کا اظہار کیا۔ جب وہ اپنی ساری بات کمل
کرچکا اور اس کے بعد بھی سامنے سے کسی روس کا مظاہرہ
نہ ہوا تو وہ قدرے گڑیوا ساکیا۔ بجیب سرد سا آدی
قا۔ ایک لیے کے لیے وہ بیسوچنے پر بجور ہوگیا کہ سامنے
قا۔ ایک لیے کے لیے وہ بیسوچنے پر بجور ہوگیا کہ سامنے
موالے تخص کا اس لاکی سے کوئی تعلق یارشتہ سے تھی انہیں؟
ہوتا تو وہ پنگ پرس کو دیکھنے کے بعد اسے اپنے گھر بیس
کوں بلاتا ۔۔۔۔؟

بول افعا۔ ''شایدآپ کومیری بات پریفتین نہیں آیا....لیکن کیا آ پاس پرس کو بھی نہیں پہچانے ؟ کیا آپ نائلہ راجہ کوئیس جانے ؟''

اس کے اس ہے ماختہ سوال کوین کرسا منے والے فخص کے ہونٹوں پرایک باریک ہی کئیر شیخ کئی ، یوں جیسے وہ مسکرایا ہولیکن سے میرف اس کا احساس ہی تھا کیوں کہ مسکرا ہٹ نظر نہیں آسٹی تھی۔

قلدا تدار كرك حالب زار يرؤالي اور جريا يرتك كيا لین باہر تھنے سے پہلے وہ اس پنگ پرس کوا تھا تا ہیں بحولا تفا کمرکومففل کرنے کے بعداس نے ایک رکشا کورو کا اور مجرچندی محول کے بعدوہ نشاط آبادروڈ کی جانب عازم سفر تھا۔ جہاں کا ایڈریس وہ یرس میں سے برآ مدہونے والے وزنک کارڈی ہے پڑھ کرا چی طرح ذہن تھیں کر چکا تھا۔ پندرہ سے بیں منٹ کے مبر آزماسفر کے بعد وہ رکشاے از کیا۔ بعثا اساب اور پھراس سے آھے کا سارا محله كراس كرنے كے بعيروه جس علاقے ييس آن وارد موا تقا بيشايد كوني نئي آبادي تلي روه كمرول ير لكي بمرول كو ير حتا ہوا بالآخر اس دروازے تك بھی كيا جس كے داہنى سائیڈ کے ستون بر B-34 لکھا ہوا تھا۔اس نے ڈور بیل کے بتن کو بیش کیا اور انتظار کرنے لگا۔ لیکن کافی ویر انتظار کے بعد بھی جب کولی میں آیا تو اس نے دوبارہ بٹن پر ہاتھ رکھااورخاصی دیرتک دیائے بی رکھا۔اس بار نتجہ خاطرخواہ فكا اور وروازه ايك جي على علما جلا حميارا تدرس ايك وبلا پتلا سامنص برآ مد مواقعا محندي رنگت، كمري ناك، برى برى آلىس ، قد تقرياً ما كى فث دس الى اور عمر پينتس ہے چیس کے لگ جمک رای مولی ..... مجموعی طور براے ايك خوب صورت آ دى كها جاسكنا قار مرمائي .... سي علناب؟

سرائیے ..... اس میں کا تداز سوالہ تھا جس کے بیتے لہجادر نظری دونوں ہی کا تداز سوالہ تھا جس کے بیتے میں اے اپنا تجزیاتی مطالعہ مجور آبند کرنا پڑا۔ ''جی ! وہ ..... مجھے آپ سے پچھے ضروری بات چیت کر ابھی ''

جوابي سوال مواتوه وقدر مصنجل كرمضبوط اندازيس

"نا کلداج ..... کے متعلق!"
اس نے پنگ پرس اس کی نظروں کے سامنے اہراتے ہوئے ایک ایک افقا پر زور دیا! لیکن ہاو جود کوشش کے وہ اس کے چبرے پر کوئی بھی تاثر تلاش کرنے میں نا کام رہا۔ اس کا چبرہ پھر کی طرح سخت اور بالکل سیاٹ تھا۔ وہ قدرے مایوں سا ہو گیا! لیکن سنائی وینے والے الفاظ نے قدرے مایوں سا ہو گیا! لیکن سنائی وینے والے الفاظ نے جیرے ایک سا ہو گیا! لیکن سنائی وینے والے الفاظ نے جیرے ایک گیروح پھونک دی۔

ننے افق الے 1012 مناوری 1014ء

کین اس ہے بھی بڑا دھا کا اس کے دماغ ش ہوا تھا اور یہ وحما کا تناز وردارتھا کہاں کے چودہ طبق روش کر کیا تھا۔وہ ائی زورے از کھڑایا کہ کرتے کرتے بحا۔ اب وہ ہونقوں كاطرح مندافعات كمثرا بحى بند درواز ب كود كيدر ماتها اور بھی اس محص کے کہ ہوئے آخری جملے برقور کررہاتھا۔ جب بات بوری طرح اس کی مجھ میں آئی تو اس کے یاؤں کوجے چرکی لگ کی۔ وہ وہاں ہے ابیاس بث بھا گا کہ للت كرويكما تك ييس -كرتاية تاكى ندكي طرح وه بعثا اساب پہنا اور پھروہاں سے رکشا کرے کمر کی جانب روانه ہو گیا۔ فی کے نکر براز کراس نے رکشاوالے کو کراہا دا کیا ادر کھر کی جانب چل دیا۔ انجی چند بی قدم چلا تھا کہ أيك شناسا آوازسناني دى-"طاير!اوے طاہر....." اس نے بلیٹ کردیکھا تو اس کا دیریندووست عرفان لیکتے ہوئے اس کی جانب آرہا تھا عرفان ایک مقامی روز نامد کے دفتر میں کام کرتا تھا اور اس کی طاہرے خاصی يرانى ياداللهى\_ '' کہاں عائب ہو یار ..... بوے طویل عرصے کے بعد نظرآئے ہو؟" قریب و کیجے بی وہ اس کے کندھے پر دھی رسید - UZ 10 = 5 KU\_ طاہر پیکی محرابث کے ساتھ اس کے اس بے تكلفانه اندازكود يكمنے كے بعد دهيرے سے بولا۔ "خاص عرصے حدر آیاد میں تھا ..... آج ہی پہنچا بول ..... تم سنا و .... تم ادهر كهال كموم ريم يو؟" عرفان اس كے وصلے وحالے اعداز كويكسر نظر اعداد رتے ہوئے پولا۔ "بس یار! وبی روزی کا چکر .....ادهر ایک سیای شخصیت کا انٹرو پوکرنے آیا تھا.....وہاں سے ٹکلاتو تم نظر آ کے ....ویے میاں کوں جررے ہو؟"

طاہراس کے بحس انداز کود کھتے ہوئے ایک بار پھر

ومن لو يمين ربتا مول ....وه سامن ميرا كمر

اس نے اپنے کھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو

" كيجا نبا بول ..... جانبا بول .....!" ای کی غیرجذبانی ی آواز سنانی دی۔ پھراچا تک وہ ایک جھلے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کراہے جی اٹھاتے ہوئے این ساتھ ایک دومرے کرے می لے آیا۔ جہال دیوار پرای خوبرودوشیزه کی ایک جہازی سائز تصويرآ ديزال مي - جيد و كيدكروه سلى آميز اندازيس ايك طویل سانس خارج کرتے ہوئے دیلے یہ محص کی جانب متوجه ہواجواس کے ہاتھ میں دیے پرس کوا چک کر كارس يردكدواتا-"کُل شام تک به برس میمی رکھا تھا ۔۔۔۔ لیکن آج بہ محارے باتھ میں ہے ....من اس بات و کیا مجمول؟" اورد بلے سلے مصل کے اس سوال پروہ من چکر بن کیا۔ عجیب آدمی تفاقی نی اس کے لیے یہ بات کوئی اہمیت ہی میں رحق می کراڑی کے ساتھ کیا حادثہ وی آجا ہے،وہ اے بیانے پرمعرفا کہ یس کل شام تک بیش رکھا تھا اور سائل اووای سے او چور ہاتھا کہ اللهاس بات كوكيا مجمول؟" براتو حدیق ہوگئی۔ لین الطے بی کمیے اس کا د ماغ بھک ے اڑ کمیا ، یعنی اگر کل شام تک یرس میں موجود تھا تو رات حیدرآبادے سوار ہونے والی اس لڑکی کے ہاتھ میں کیے تھا؟ بيسوچے بى اس كا منہ ترت ہے عل كيا الكن اس کے ہونٹوں بر کی سوال کے آئے سے پہلے بی و بلا پتلا تص "آديرےماتھ...."

اورده باختيارا يك بار محراس كے يتھے ملے لگا۔اس و بلے پہلے تھی کا رخ اب میرونی دروازے کی جانب تفااس نے دروازہ کھولا اور پھر پلٹ کراس کی جانب و پلجتے

"چلو ..... بابرتكلو!" عجب بے مودہ آدی ہے! اس نے نا کواری سے سوچا، یعنی کونی تیذیب بی میں ہے! وہ دروازے سے باہر فكالود بيل يملحص كى سرداورسات وازاس كى ساعتون

"نائلدراج ..... پانچ سال پہلے .... رین سے حرکر ....مریکی ہے .....

اوراس کے بعد دروازہ ایک دھاکے سے بند ہوگا

جنوری ۱۰۱۷ء

مسرايا فراى ليجي وياموا

عرفان دانت نكالت موتے بولا۔

عمل ہوگئ تو عرفان بے تینی کے سے انداز میں بولا۔ "حرت انگيز.....ي تو ينا قابل يقين مي بات ب .... كن علاق من بوده كمر ..... جهال تم اس آدمي ے منے گئے؟" اورطا برين إب كمركا يورا المريس مجما ديارع قان کے اعداز سے جمعلتی محمری دیجی کود میصتے ہوئے طاہرنے تنيبي ليجيس كهابه " ویکھوتم اس چکر میں نہیں برو .....میں خود وہال ہے يرُ اخوف زوه موكر لكلا مول ..... يا مين كيامعالمه بي؟" رعرفان نے برخیال اعداز میں اس کی طرف دیکھا اور پرچنگی بحا کر بولا۔ " چکر میں تو ڈالی ہی دیاتم نے ..... بھی اتصابی اتنا ولچیب اور جرت انگیز ہے کہ میں اے نظر اعداد میں كرسكا ..... موسكا بكرمر اخباركوكوني زيردستى استوري ال جائے ..... عن تو مہل فرصت ميں وبان جاؤں گااور ای آدمی کو حزید کریدوں گا..... جمعارا شکر بیا کہ تم نے جی سے برمب فیر کیا ....." عرفان في الى بات مل كي اور تعراضت بوت بولار " اب مجھے اجازت دو ..... جلدملا تات ہو گی ......'' عرفان بليث كربابرنكل كياجب كهطابر يرسوج اعداز عن دروازے کوتک رہا تھا جہاں سے ابھی ابھی دہ باہر فکلا ☆.....☆

'' لے بھی ..... ہیرتو اچھا ہو گیا.....سیای گفتگو کر کر کے دماغ کی دی ہور بی ہے ....اب تیرے ہاتھ کی اچی ى جائے بھى پيوں گا در كب شب بھى لگاؤں گا .....اور ای بہانے آج تیرا کمر بھی ویکدلوں گا ..... ویسے تو تم ہاتھ ائی بات ممل کرتے ہوئے وہ خود بی ہنے لگا تو طاہر مجى بلكاسام سكرات موت بولا\_ " السال الله يون المين المير اور پھر کھے بی در کے بعد دونوں آمنے سامنے بیتھے طائے کی چکیاں لےرہے تھے۔ " ارا کمر کی حالت تو ایسی مور بی ہے جیے .... يمال ك بحى صفائي عي تبين مونى ..... تعورُ اسا باتھ بلا ليا كر بھائی ....الی مجی کیا بے بروائی؟" عرفان نے ادھرادھرد مکھتے ہوئے براسامنہ بنا کرکہا۔ " يار مهيس بتايا تو ب كه آج بي حيدرآ باد ب واليس پہنچا ہوں .....اب آگیا ہوں تو صفائی بھی ہوجائے گی۔" طاہرنے وضاحت دیے ہوئے کہا تو وہ غورے اس كاطرف ويميت موسئ يولا " تم خود بھی بڑے ست اور کھوئے کھوئے سے لگ رے ہو قیریت آوہے تا .... شایدتم نے حیدرآ یاد سے واپس آ كراب تك آرام يس كيا .... تحك ع موك عرفان نے خود بی سوال کیا اور پھرخود بی اعدارہ قائم وبنيس الحك كوئى بات نيس .....اصل ميس الجي جس جگدے والی آرہا ہوں وہاں چھا سے حالات پی آئے جود بن پر بری طرح اثر انداز ہوئے ہیں ....عمل جران طاہر نے معذرت خواہاندا نداز میں صفائی وی سماتھ بی این اجھن کا تذکرہ بھی کیاتو عرفان نے بجس انداز مس اے مورتے ہوئے دریافت کیا۔

طاہر نے معذرت حوالم ندائد میں صفائی دی سماتھ
جی اپنی اجھن کا تذکرہ بھی کیاتو عرفان نے بخس انداز
میں اے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔
"کیمے حالات .....کہاں سے آرہ ہو
تم .... خیریت تو ہے تا؟"
طاہر نے اس کے لیج میں چھے تجس کو محسوں کیا تو شروع سے لے کرآخر تک ساری داستان کہہ ڈالی اور عرفان جیرت سے منہ چھاڑے سنتا چلا گیا۔ جب کہائی

ننےافق میں 49 کی جنوری ۲۰۱۷ء

داخل موكيا \_ بجر يحد بي منتول من وه كمر كاجياجيا جمان چكا تھا۔ کھر میں زندگی تو مفقو دیمی ہی مسامان نام کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی کسی دیوار پر کسی لڑکی کی کوئی تصویر آ ویزاں تبين تحى - جارول طرف كردوغباراورجها زجمتكا زبيرا بواتعا یا پھر کھر میں جا بجا اگی ہوئی خودروجیاڑیاں۔وہ چکرائے ہوئے دماغ کے ساتھ واپس پلٹا اور کھرے باہر لکل آیا رد ماغ میں صرف ایک بی سوال چکرا ر ہاتھا کہ ایک ہفتہ يهلي جس بحرب يرب مريس طابركي جيت جامحت حف ب القات كر ي حما باس كى بدهات كول كرمكن ہوئی؟لیکن کوئی بھی بات مجھ میں نہ آسکی ۔ پھراس کی نظرين سامنے سے آتے ہوئے ایک تبول صورت نو جوان کے چرے رہا تھریں جو تیزیز چانا ہواای سے آرہا تھا \_جول بی وہ قریب پہنچا عرفان نے اسے خاطب کیا۔ اسنے ....کیا آپ ای محلے میں رہے ہیں؟" " تي! كون .....؟ آپ كوكوني اعتراض ہے؟"

نوجوان نے اس کی بات کا جواب دیے کے ساتھ ساتھ کاٹ کھانے والے کیج میں دریافت کیا تو وہ قدرے گزیزاسا کیا لیکن پرجلد ہی معجل کر بولا۔

" بمانی ناراض کیول ہوتے ہو؟ وہ دراصل .....ميرا ایک دوست تقریماً چوسات دان پہلے ای کفر میں رہے والصاحب فكركيا بيكن أب اس كمركى حالت ال مجيب ہے۔

عرفان نے وضاحت دیے کے سے انداز میں کھر کی طرف اشاره كرتي موع كها توجواني رومل يس توجوان کی حالت عجیب ہو تئی ....اس نے سیٹی میٹی آ محمول سے عرفان كي طرف ديكما توعرفان كوائد إزه بواكه وكحدنه وكحدة غیرفطری ہے۔ کیوں کہ نوجوان کی ایکھیں نا قابل یقین حد تک چیلی ہوئی تھیں۔وہ تھبرا کر دوبارہ نوجوان سے مخاطب بهوار

' ویکمو بھائی! بات ہے کہ .....'' لیکن وہ نوجوان اس کی بات کمل ہونے سے پہلے ہی یوں بھاگا جیے کی نے اس کے بیچے کتے چھوڑ دیے موں عمرا ملے ای لیے ووسائے ہے آنے والے اس ادھر عرص سے بری طرح مکرایا جوائی بی وطن میں من خراماں خراماں چلتے ہوئے اس ست آر ہاتھا۔ ظراؤز وردار تھاجس کے نتیج میں وہ ادھیڑ عرفض اچل کرینچ کرااوروہ

نہیں بلکہ اس کے دماغ میں بھی چکرارے تھے۔اور ہر مرغولے کی چیٹانی پر کندہ ایک ہی سوالیہ نشان اس کامنہ پڑا ر با تقار " وحانسواستوري ؟"

مين يريشان كن بات يقى كرتهيدا يى جكداوراستورى ائي جكه ....ابآئة آئے كمال ع؟

"ايك توب باس نام كى چز پائيس كون سيح دى دنيا میں اللہ نے ....اور اگر بھیج بی دی تو اس کے یاس الدمت كے ليے مراى انتخاب كول؟

" بعلا شرية الله كاكيا بكار اتها؟"

وہ پڑیردایا لیکن بوں دل کی مجراس تکا گئے کے باوجود مئلاتي جكرون كاتول برقرارتها \_ كيوتو كرناي يزع كا! اس نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے سوچا، پھر جیسے اند جرے میں کوئی دیا عمماتا ہے بالکل ای طرح اس کے ذہن میں طاہر کی شائی ہوئی اسٹوری کا خیال آیا تو اس کا د ماغ روشن

وہ چھی بچاتے ہوئے بربر ایا اور پھر کھے بی ور کے بعد وہ اٹی یا تیک پرسوار طاہر کے بتائے ہوئے ایڈریس کی جانب اڑا چلا جار ہاتھا۔ آبک دوجکہ سے معلومات حاصل كرنے كے بعد بالآخرد ومطلوب جكة تك في بى كيا۔اب ده مكان تمبر B-34-ك سائے كمرا تعاليكن يهال كا مظر طاہر کی سنائی ہوئی کہانی سے مسر عثلف تھا۔اس نے طاہر ے ہونے والی تفتلو کوؤئن میں تازہ کیا تواے یادآیا کہ طاہرنے بہاں بھی کرکال بیل کا بٹن پریس کیا تھا اور پھر ایک دیلے سلے تھی نے دروازہ کھولا تھا اور اس وقت وہ ای دیلے پہلے تھا ہے ملنے کے لیے یہاں پہنچا تھا لیکن اہےاب احساس مور ہاتھا کہ یا تو طاہر کی سنائی موئی کہائی غلط تعي ياجس مكان كے سامنے وہ كمر اتھا بياس كامطلوب مكان تيس تفاراس نے ايك بار پرخورے و يحماليكن و بال يريكها جوانمبر B-34 واضح نظر آربا تفا-جيرت أنكيز بات میمی کداس کے اعدازے کے مطابق جس جکد کال بيل كابنن مونا جا بي تفاو بال يرب و حقف اعداز من ديوار ے ال كر كے ہوئے مڑے بكى كے تاراس كامنہ چارے تھے۔جب کہ دروازہ نام کی کوئی چیز سرے ہے موجود بی نہ می اس نے ادھرادھر تظریں دوڑا میں لیکن کوئی ذی روح دکھائی شدویا تووہ اللہ کا نام لے کر کھر میں

اظمینان عاصل ہوجائے کے بعداس نے سلسلہ کام کوآ مے برحایا۔

"جی! دراصل ..... مجھے اس کم اور اس کے کمینوں کے رہے ہوں کے اس کے کمینوں کے رہے ہوں کے اس کمینوں کے اس کمینوں ک

بارے میں جانا تھا ..... اگرآپ بتا تکیں آو؟'' ادھیر عمر محض نے چونک کر کھر کی جانب دیکھا پھر کریدتی ہوئی نظروں سے عرفان کو کھورتے ہوئے

دریافت کیا۔ ''جہیں اس گھرے کیالیتا دینا۔۔۔۔۔اورتم بیمعلومات کول جا جرموی''

کول چاہے ہو؟" ادھیر عرض کالجہ شکوک وثبہات سے لیریز تھا۔ "جی بس ہے کوئی مسئلہ .....اگرآپ بٹاسکیس تو نوازش ہوگی۔"

عرفان نے جلدی سے کہا تو ادھیر عرفخص کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔

" فيرجو بحى ب مجھے كيا ..... بيس كون سا جموث بولوں " فير جو بھى ہے جمھے كيا ..... بيس كون سا جموث بولوں

اد میزعر مخص نے بے پروائی کا مظاہرہ کیا اور پھر ہات کوآ کے پڑھایا۔

بدفوادراجه کا مکان ہے ....وہ اور اس کی بوی اس مرين الى خوشى زندكى كزارر بے تے .....ين جرايك دن یا چلا کہ فواد کی بوئ ٹرین سے کر کر جال بی ہوگئ ے .... محلے میں کرام کے گیا! کیوں کہ یہاں کے سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں ..... پھر جب فواد کی بیوی نا ئلہ کی لاش پیاں پیچی تو سب ہی کو بہت افسوس ہوا ..... مین قدرت کے کاموں میں کے دخل ہے؟ آ ہوں اور سکیوں میں اس کی تدفین ہوئی ..... ی طرح میں نے مجمی فواد کو دلاسہ دیا اور کھر کی راہ لى ....لىكن بىد بات سب بى جائے تھے كەفواد اپنى بيوى ے بہت محبت کرتا تھا ....اس کی موت کولو شایدوہ جیسے تیے برداشت کر ہی لیتا میکن اعظے ہی دن ملنے والی پوسٹ مارتم ريورث نے جلتي يرتيل كاكام كيا .... جب اسے اس بات كا يما چلا كرمرنے سے يہلے اس كى بوي كے ساتھ وو لوگوں نے جنسی زیادتی بھی کی ہے تو دواس صدے کو س سيس بايا اوراس في علي عدائك كرخود تشي كرلى ..... محل ك لوك اكرد كاسكه بين شريك تصفح كار بعلا كفر كے سازو سامان شراکت داری کول ندر محتی کم فے وہ بات تو

نو جوان لڑ کھڑا کر و بوار سے جا تکرایا لیکن کیا ہوا ہے یہ و یکھنے کے لیے وہ بالکل نہیں رکا ادر سر پٹ بھا گتے ہوئے نظروں ہے اوجمل ہوگیا۔

نظروں سے اوجمل ہوگیا۔ ''بد تمیز ..... بے ہو دہ ..... پتانہیں کہاں ہے آن مرے ہیں ہمارے محلے میں ..... دیدوں کا پانی ہی مرکیا ''

ہے۔ ادھیز عرفض کی کراہتی ہوئی آ واز اس کی ساعتوں سے نکرائی تووہ جو جیرت کے سمندر میں ڈیکیاں کھا رہا تھا جلدی ہے اپنے حواسوں میں واپس آ گیااور لیک کر اس ادھیڑ عمر آ دمی کو اٹھنے میں مدود ہے لگا۔ جو بھاری مجر کم وجود کی وجہ سے خاصی مشکل میں گرفتار تھا۔

"جیتے رہو ..... ایک تم ہواور ایک ہے آفت زادہ ..... اللہ کی مار ہوان پر ..... محلے کا سکون غارت کرویا ہے، جب ہے آئے ہیں جینا دو بحر کر کے رکھا ہے ....کل کرکٹ بال مار کے میری کھڑ کی کا شیشہ تو ڈا، اور آج جھ پر ہی چڑھ دوڑ اسسے چھوڑوں گانیس میں بھی۔"

ادھیڑعم محض اٹھ کرعرفان کو دعا دینے کے بعد نان اشاپ شروع ہو کیا ادر پھر جب خاصی حد تک اپنی بھڑ اس اکال حکاتوں سرعرفان کا خیالی آیا

نکال چکاتوائے عرفان کاخیال آیا۔ ''ویسے تم کون ہو بیٹا؟ پہلے تو جمعی نہیں دیکھا حمہیں یہاں۔''

"جی وہ دراصل ..... بات بیہ ہے کہ ....." عرفان نے مطلوبہ کھر کی جانب دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیااور پھر فورا ہی جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیوں کہ چند کھے پہلے ہی وہ اپنی گفتگو کا انجام دیکھ جکا تھا۔اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سوج سمجھ کر بات کرےگا۔ پھر جب وہ بولا تو اسی فیصلے کے مطابق خاصا مختاط تھا۔

''جی میں یہاں نہیں رہتا ۔۔۔۔بس کچے معلومات لینے کے لیے آیا ہوں ،اگر آپ کچے ہمیلپ کرسکیں ۔۔۔۔ تو نوازش اوکی ''

''ہاں ہاں! کیوں نہیں ..... بندہ ہی بندے کے کام آتا ہے .... بتاؤکیسی ہیلپ چاہیے؟'' او چیز عمر محص کے لیجے میں تشکر اور انکساری کے ملے جلے جذبات شامل تھے۔

عرفان کے ول نے تعرہ لگایا۔ اپنے طریقہ کاری

F1012 6380

جواب دیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہی ہے۔ تو کیا طاہرنے اس ے جھوٹ کہا؟ مرطاہر اس سے جھوٹ کیوں ہولے گا؟ اور پھرطا ہر کی اس یات کی تقید این بھی تو ہور ہی تھی کہ لڑکی کی موت ٹرین سے گر کر ہوئی ..... طاہرا سے ایک ہفتے يملے كا واقعه بتار ماتھا جب كدوبال بے حاصل موتے والى معلومات کے مطابق بیسب کھ یا بی سال سلے وقوع پر ر ہو چکا تھا۔ آخر کیا ہے میرسب کھی کین باوجود کوشش کے وو ک جی نتیج پرند کی سکا۔اور چرجائے کی آخری چسلی کے ساتھ ہی اس کے دماغ نے اسے جوراہ بھائی وہ ای پر مل كرنے كا فيصله كرچكا تھا باور وہ فيصليرتھا طاہرے دوباره ملا قات كا ..... أيك وه بي شخصيت اليي تحي جواس راز رے بردہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔اس نے کا دنثر ر جائے کے میادا کے اور چرموز سائیل اشارت کرنے کے بعد نارال رفار سے سفر کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب برجے لگا۔اب اس کا رخ طاہر کے اس کھر کی جانب تھا جے طویل عرصے رمحط علیک ملیک ہونے کے با وجود کرشتہ ہفتے ہی اس نے مہلی مرتبہ دیکھا تھا تقریماً پدره منٹ کی ڈرائیو کے بعدوہ اپنی مطلوبہ کلی تک يخيخ من كامياب موكيا - فرائي دانست من طابركا كمر مجعة ہوئے اس نے جس مكان كے سامنے كا كريريك لِگائی وہاں لگا مواایک وزنی آئی قفل اس کے اعدازوں کی می کرد ہاتھا۔اس نے ہائیک سے از کر بے اختیار اینے سر ير ماته بحيرااور محردروازے كريب في كركندے س كظے ہوئے اس سال خوردہ اورزنگ آلودتا لے كابغور جائزہ لیا۔ تا لے اور کنڈی کی حالت و کھے کریدا عدازہ لگانا ذراہمی مشكل ندقعيا كدمية الااحتداد زمانه كاساميا كرتي كرتي ايني اصل وضع قطع اورمضوطی خاصی حد تک مواجا ہے۔ جب كمر كرشته بفتح جب وه طاہر كساتھ يهال آيا تھا تو طاہر نے ناصرف اس کی نظروں کےسامنے بوی آسانی سے ایک صاف ستحرا تالا کھول کر الگ کیا تھا بلکہ اندر داخل ہوتے وقت وہ اس کے ہاتھ میں بی دیا ہوا تھا۔ بات خاصی حد تک الجعادینے والی محی جس کے بیتے میں وہ واقعی الحدكرره كيا تفارايك تط كواس كے دماغ ميں بدخيال مرسرایا کہ ہیں وہ کی غلط دروازے براو نہیں آرکا ؟ پھر اینے اس خیال کی تائیدیا تقیدیق کے لیےوہ چندفدم پیچیے مثا اور قلی میں بہلے دائم اور تھر یا تیں جلتے ہوئے اس نے

ئى بى ہوگى كە محمر والے كمر خوس ادر بميں كى كا ڈر خيس ايوں ايك كے بعد ايك اس كمركى ہر چيز غائب ہوگى .....جس كے ماتھ جولگا اٹھا لے كيا.....بس يە كھنڈر باقى بچا ہے.... شايد كچھ عرصے كے بعد لوگ .....ي ملبہ بھى اٹھا لے جائيں۔''

عرفان جوجرت ہے منہ پھاڑے بیدداستان الف لیلہ سن رہا تھا ،اد میزعمر مخص کے خاموش ہونے پر بے اختیار بول اٹھا۔

بوں اسا۔ ''اورفوادراجہنے خودکشی .....کتنے دن پہلے کی ہے؟'' ادھیڑ عرفحض نے مسکرا کراس کی جانب دیکھا ادر پھر محویا ہوا۔

آدد جس دن اس کی بیوی کی تدفین ہوئی اس سے اسکھے
دن .....اوراس بات کونقر بہایا کی سال کر رہے ہیں۔
عرفان نے گئی کی آنھوں سے ادھیر عرفض کی
طرف دیکھا اور پھر چند ہی کھوں کے بعد وہ موٹر سائیل کو
اندھا دھند ہمگاتے ہوئے واپس جا رہا تھا۔وہ اتی تیز
رفاری سے پلٹا تھا کہ اس نے ادھیر عمرض کی جانب سے
دی جانے والی جائے کی دعوت پر بھی کان نہیں دھرے
تھے۔ لیکن پھر کائی دور آ جانے کے بعد اس کے حوال
قدرے بحال ہوئے تو اسے چائے کی طلب ستاتے
قدرے بحال ہوئے تو اسے چائے کی طلب ستاتے
ایک ڈھابہ نما ہوئی پر جارکا ۔ پٹھان کو ایک دودھ بی کا
آرڈر دینے کے بعد وہ ایک گندی کی نتی پر جا بیٹھا اور گھر
خیالات کی تھیاں سلجھانے میں معروف ہوگیا۔
خیالات کی تھیاں سلجھانے میں معروف ہوگیا۔

کوئی ایک بھی بات الی نیس تھی جو بھے بیں آنے والی
ہو۔ایک تو یہ پوری داستان ہی نا قابل یقین کی تھی اوراس
ہو۔ایک تو یہ پوری داستان ہی نا قابل یقین کی تھی اوراس
ہوتم یہ کہ ایک ہفتہ پہلے ہونے والی ملا قات کواس ادھیڑ مر
صف کی باتوں نے جملا کر رکھ دیا تھا۔اگر طاہراس کھر میں
کے دونوں کمین پانچ سیال پہلے مریچے ہیں؟ جہاں تک اس کھر
کی اپنی نہم کام کر رہی تھی اس کے مطابق بھی ایک ہفتہ بل
مونے والی ملا قات ممکن نہ تھی۔ کیوں کہ گھر کی جو حالت
زاروہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کرآر ہا تھا ،وہ چیج چیچ کر یہ بی
اعلان کر رہی تھی کہ وہ گھر سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے
اعلان کر رہی تھی کہ وہ گھر سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے
۔پھر وہاں صوفے ،کارنس اور دیوار پر آ ویزاں تصویر کا
ہونا کیوں کر ممکن ہوسکتا ہے؟ اور پھر اس کے ذہن نے

نئےافق"

مكان كالبخورجائز ولياركين نتجة في حاك كورى فين پات زياد الماس كى يا دواشت اى بات بر مصرتنى كدوه طاہر كے كيا ساتھاكى دروازے كى الماقھاكى دروازے كى مهمان نوازى سے لطف اعدوز ہوا تھاليكن دروازے كى مهمان نوازى سے لطف اعدوز ہوا تھاليكن دروازے كى ختہ حالت، كنڈى اور تالے كى ناگفتہ بہ صورت حال اس ہوكہ كے تمام تر اعدازوں كى واث لگانے كے ليے كائى تھى ۔ با وجود كوش كے جب وه كى واث لگانے كے ليے اسے وہاں كى كى موجود كوش كے جب وه كى واث كے بارے بيل موجا بيكن الى دوسرے تھى كى مروات كى جواسے چاروں طرف نظريں خوا يہ دوسرے تھى كى مرورت كى جواسے چاروں طرف نظريں خوا يہ دوران نے كا واجود دكھائى نددے سكا ۔ ناچاراس نے كى ہو كى دوران مى كى كا دوران دیجانے كا اراده كيا۔

کادروازہ بجانے كا ارادہ كيا۔

کادروازہ بجانے كا ارادہ كيا۔

پراس نے طاہر کے داہتی جانب والے کور کے دروازے دروازے پردستک دے ڈالی۔ چند محول بعد ہی دروازے کی دوسری جانب کھسٹ کھسٹ کی دوسری جانب کھسٹ کھسٹ کی کا آواز بلند ہوئی اور پھر درواز ہ مختے پر اسے بھوئی بالوں اور آدم بیزاری شکل و صورت کے حال اس محق وجود کا دیدار ہوا۔ دروازے کے بالکل سامنے عرفان کو ایستادہ دیکھ کر آنے والے فق کے بالکل سامنے عرفان کو ایستادہ دیکھ کر آنے والے فق کے پہرے پرنا کواری اور بدس کی کے بیلے جلے تاثر اس نمودار ہوئے۔ پرنا کواری اور بدس کی کے بیلے جلے تاثر اس نمودار والے جسے کو ہائے ہوئے اسے کھور ااور بول کو یا ہوا۔

''کہاں ہے آن شکیے بھائی۔۔۔۔۔کی مولوی کا گھر ڈھونڈ رہے ہو یا کی ویل صاحبہ کا؟ کسی کو پٹا معلوم کرنا ہوتا ہے، کی کو چندہ لیما ہوتا ہے تو کوئی ڈیل بیچنے آ جاتا ہے۔۔۔۔۔اور جس دن خوش سمتی ہے کوئی نہیں آتا۔۔۔۔۔اس دن تیل بچا کر بھاگ جانے والے زندگی عذاب کرویے ہیں۔۔۔۔۔ پٹانیس سب کومیرائی دروازہ کیوں نظرآتا ہے۔' ہیں۔۔۔۔ پٹانیس سب کومیرائی دروازہ کیوں نظرآتا ہے۔' ہیں۔۔۔۔ پٹانیس سب کومیرائی دروازہ کیوں نظرآتا ہے۔' ہر مجور ہوگیا لیکن اسکا ہی لیے اس بر بھی جھلا ہت سوار ہو

ود آخراس قبیل کے لوگ مجھے ہی کیوں ملتے ہیں؟" وه ہا آواز بلند برد بردایا تو بوے میاں کی جلالی آواز بلند کی۔

ہوئی۔ ''جیسی روح ویسے فرشتے ....اس میں میرا کیا قصور ہے؟''

. اورعرفان کا منه بھاڑ کی طرح کھل حمیا۔وہ جیرت کی

زیادتی کے باعث محک ہو کر بڑے میاں کی شکل و مجتارہ کیا۔لیکن الحلے بی لیے بڑے میاں نے دوسراہم پھوڑ ڈالا

"چلواب مندے کے پواؤ بھی .....مرف نیج آئے الشیمو؟"

" دو ..... دیکھیے .....آپ غلط مجھ رہے ہیں ، میں ایک نف آدی ہوں "

شریف آ دمی ہوں۔'' عرفان نے قدرے گڑیزا کرائی صفائی دینے کی کمزور ک کوشش کی تو بوے میاں پھاڑ کھانے والے لیجے میں غرائے۔

میں۔ بوے میاں کی بات س کرعرفان کی آٹکھیں جرت کی زیادتی کے باعث پھیل کر کا نوں تک جالکیں۔ پھروہ تے ہوئے لیچے میں بولا۔

ہوئے کیجے میں بولا۔ ''لاحول ولا قوق۔۔۔۔۔لینی کہ ۔۔۔۔۔حد ہوتی ہے کوئی۔۔۔۔۔آپ سے قوبات کرنائی فضول ہے۔'' اور بڑے میاں کے چیزے پرزلز لے کے ہے آثار ممودار ہو گئے۔ چیر وہ ہاتھ نیجا کراٹگارے جیسی آواز میں

'' تو بیس نے کون سا دعوت نامدارسال کیا تھا کہ آگر جھے سے ضرور ہات کرو ۔۔۔۔۔ پتانیس کہاں کہاں ہے آ جاتے جیں مندا تھا کر۔۔۔۔۔چل ہٹ۔۔۔۔۔راستہ ناپ اپنا۔''

بڑے میاں نے زور دارآ داز میں دروازہ ہوں بند کیا جیسے اس کے منہ پردے مارا ہواور دہ فق چرہ لیے دیکھتاہی رہ کیا۔

" بیسب اس باس کی وجدے ہور ہا ہے ....اس کوتو میں جان سے ماردوں گا۔"

وہ دانت پینے ہوئے غرایا۔ اچا تک کھٹاک کی آواز سائی دی اور گیٹ میں سے کھلنے والی ایک چھوٹی می کھڑی سے بڑے میاں کا سرخمودار ہوا اور پھران کی شعلہ برسائی آواز نے اس کے کانوں کے پردے تک جلادی۔ ''جان سے ماراپنے باپ کو ..... بی ماں کو ..... میں کیا گھرے فالتو ہوں ؟ جو مارڈ الے گا ..... چل ہٹ ۔... بڑا آیا طرم خان!''

چرغراب سے ان کا چہرہ عائب موا اور کھٹاک سے

کھڑ کی بھی بندہ وگئی۔اوروہ ہوئی ساکھڑارہ گیا۔ ''یا اللہ! بیہ سارے کارٹون میرے ہی کھاتے ہیں کیوں لکھدیے؟''

اس نے آسان کی طرف و کیے کرول بی ول بیل فریادی
اور پھر گھبرا کر ہوے میاں کے دروازے کی طرف و کیا کہ
اور پھر گھبرا کر ہوئے میاں کے دروازے کی طرف و کیا کہ
الہوں نے بن نہ لیا ہو لیکن خبر بت رہی تو وہ
جلدی ہے آگے ہوئے گیا۔ اب وہ طاہر کے گھر کی دوسری
جانب والے ہمائیوں کے دروازے کی اقابر ہے گھر کی دوسری
تھار چند کھوں کے بعد دروازہ کھلا تو ایک بھاری بجر کم کی
فاتوں نمودار ہو کس جو طبے کے اعتبارے خاصی معقول نظر
ماتوں نمودار ہو کس جو طبے کے اعتبارے خاصی معقول نظر
تم کا کوئی رسک لینے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس لیے وہ
نہایت شستہ اور مہذب لیجے بی فورانی مرعا پر آگیا۔
نہایت شستہ اور مہذب لیجے بی فورانی مرعا پر آگیا۔
نہایت شستہ اور مہذب لیجے بی فورانی مرعا پر آگیا۔

''جی آگر بیس علقی پر نہیں تو اس مکان بیس میرے دوست طاہر صاحب رہے ہیں ....۔کین جب یہاں آیا تو دروازے برتالانگاہے۔کیا آپ جھےان کے بارے میں کو ۔ بکیر تکی ج''

میاری بھرتم خاتون نے اس کا سرے یا وس تک جائزہ لیا تو وہ تھبرا کر'' جل تو جلال تو آئی بلاگوٹال تو .....'' کا وظیفہ کرنے لگا لیکن خبریت رہی اور مجاری مجرکم خاتون کی انتہائی سر ملی اور لوج دارآ واز بلند ہوئی جوان کے وجودے کیسرمیل نہیں کھاتی تھی۔

"رہے ہیں نہیں .....رہے تھ..... کوں کہ جب سے میں بہاں آئی ہوں اس مکان کو تالا ہی لگا دیکھا ہے .....ہاں آگر پانچ سال پہلے رہے ہوں تو جھے معلوم نہیں ""

اس نے بھاری بحرکم خاتون کی بات کو بوری طرح سمجھا تو آواز کا سارالوچ اور سریلا پن بھاپ بن کراڑ گیا۔اس نے تصدیق طلب کہے میں دوبارہ دریافت کیا۔ ''یا کچ ....سال .....؟''

بھاری بحرکم خاتون نے بری طرح شرماتے ہوئے جواب دیا تو اس کے دماغ میں ہے اختیار جیسے کچیز میں لیٹی بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں کو مجنے لکیس۔وہ کڑ برداگر پلٹا اور پھر گرتے پڑتے ہائیک پرسوار ہونے کے بعد آفس

کی جانب اڑن چیوہ و گیا۔ طاہر کے گھر ہے آفس بک افت قاصلہ اس نے کیے طے کیا اس کی وضاحت شاید کی افت یں بھی دستیاب نہ ہو اور اب وہ آفس میں اپنی مخصوص نصست پر بہنا ہری طرح بکیا جانے والے اپنے دہاغ کو سہلا رہا تھا۔ لیکن ذہن تھا کہ لؤئن کور بنا ہوا تھا۔ طاہر کا اچا تک ملنا ، ٹرین میں ہونے والی واردات کا تذکرہ اچا تک ملنا ، ٹرین میں ہونے والی واردات کا تذکرہ کرنا، ہاس کا ڈائنا ، اس کی سراغ رسانی فواد راجہ کے ہارے میں با چلنا اور پھر طاہر کے مکان پرتالالگا ہویا، سب کوفتر بودہ وکررہ کیا تھا۔ کوئی آیک بھی ہات اسی نہی جے کومنر بودہ وکررہ کیا تھا۔ کوئی آیک بھی ہات اسی نہی ہے وہ بچے سکتا۔ اس نے اٹھ کرڈ پنسرے شنڈے پائی کا آیک سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ اب وہ خاص حد تک خود کوسنجال چکا تھا سیٹ پر آگیا۔ پھر دھیرے دوس پر اجا کر کیا اور گڑی کے سیال اور گڑی کے کیا ہے کہ دوسنجال ہا کا کیا اور گڑی ہوئی جگی گئی۔

اسٹوری او محی ، لیکن اس پر یقین کون کرے گا ؟ کیا باس اس کی می محرالعقول کمان معاید پرتیار موگا؟ بهت ے سوالات تھے جن کا کوئی جی واسح جواب کم از کم اس وقت تك سامنيس آسكا تعاجب تك وه بياستوري للهركر ہاس کی تیل تک نا پہنچاد بنا،اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور لکھنے کا آغاز كيارليكن كجرايك ياؤيره مضحوبي لكعه ياياتها كهاجا تك ذہن میں جل کے کوئدے کی طرح چک جانے والے ایک خیال کے زیراثر وہ جبٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کارخ ریکارڈ روم کی طرف تھا وہاں ایک کراس نے ریکارڈ روم كانجارج بالحى صاحب عياي سال يراف اخبارات کی فائل طلب کی اور پھر کھے ہی درے بعد اخبارات کے ایک محنم پلندے کے ساتھ وہ دوبارہ اینے کرے میں واهل ہور ہا تھا۔ پھرطویل مغز ماری اور محنت کے بعد ایک اخباراس کی تظروں کے سامنے آیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چیو نمیاں ی ریکنے کی ہے چھوٹی ہی ایک کا لم کی خبر اوراس کے ساتھ چھپی تصویر کود کھے کراس کا کلیجہ جیسے اٹھل کرحلق مِن آحميا خبر کي سرفي مي!

"دوران سفر قرین میں نا کله راجه نامی مسافر پر اسرار طور پر ہلاک ''

اس نے جلدی جلدی تفصیل پڑھی اور پھراس ک

اس كى د ما فى حالت يكا ز كرد كددى\_

اس کے ذہن میں ہونے والا دھا کا اتنائی شدید تھا کہ سب کچھ بھک سے اڑ گیا۔وہ بدحواس ہو کر اٹھا تو کری سب کچھ بھک سے اڑ گیا۔وہ بدحواس ہو کر اٹھا تو کری سے الجھ کرایک زور دارآ واز کے ساتھ زشن پرآر ہالیکن ہیں وقت ان سب چنزوں پرخور کرنے کا نیس تھا اور نہ ہی ہیں صوبے کا کہ چوٹ کی ہے یانہیں .....؟

وہ بلت کر دروازے کی جانب لیکا، اس کے پیروں بس کویا علیے دفت ہو گئے تھے، وہ جیسے اڑتا ہوا سادفتر کی مارت سے باہر لکلا اور پھر ایک جانب بگشت ہماک لکلا۔ اب اس کارخ ریلوے اسٹین کی جانب تھا! کیوں کہ وہ بیات اچھی طرح سجے چکا تھا کہ اس اسٹوری کو لکھنے کی وہ بیات اچھی طرح سجے چکا تھا کہ اس اسٹوری کو لکھنے کی یادائی جی اس بی تہیں، یہ شہر بھی یادائی جی اے بیدنوکری اور بیاس بی تہیں، یہ شہر بھی یادائی جی اس میں تھیں، یہ شہر بھی تھوڑ تا ہوگا .....ورند شایدہ وزئد وزید وسے سکے!

رُین نے پلیٹ فارم چھوڑ کررفتہ رفتہ اسیڈ پکڑی تو اس کے سنے ہوئے اعصاب بھی ڈھیلے پڑگئے، اس نے ایک کمری سائس لی، سکون ادر طمانیت سے بحر پورسائس .....اور پھر اس کے دماغ میں باس کا کہا ہوا وہ''جملہ'' کو نجنے لگا جے س کروہ وہاں سے اندھا دھند بھاگ لکلا

۔ فون پر کمی فخص سے خاطب ہو کر باس نے سرد اور پھر ملی آواز میں کہا تھا۔

''اپنے کام سے کام رکھو .....ورنہ کی بڑے سے اخبار میں .....چیوٹی ی خبر بن کررہ جاؤ کے!!!''

\*

نظری تصویر میں نظر آتے ناکلہ کے مردہ وجود پر جم کردہ کئیں۔چند کیے دوساکت وجامد تصویر کود کینار ہا پھراخبار کو نبیل پر چنخنے کے بعداس نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر تھا م لیا۔اس وقت اس کی صالت بالکل الی ہی تھی کہ کا ٹو تو بدن میں ابونا ملے اور دماغ تو یوں تھا کہ جسے فیوز اڑ کمیا ہو۔ اس نے ڈبن کی گل ہوئی بتی کوسنجالا دیا تو کئی اور سوال آسیب کی طرح منہ بھاڑے آن کھڑے ہوئے۔ آسیب کی طرح منہ بھاڑے آن کھڑے ہوئے۔

اگر فائلہ راجہ مرچکی تھی تو وہ ٹرین میں طاہر ہے کیے می ؟ اگر طاہر خود کشی کر چکا تھا تو وہ طاہر ہے کیے مل سکتا ہے؟ اور تو اور اگر طاہر خود پانچ سال پہلے مرچکا ہے تو ایک ہفتہ کل وہ خود اس ہے کیے ملا؟

ہرسوال بی عقل وقع سے باوراتھا۔اوراکریہ تمام لوگ پانچ سال پہلے بی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو آ خربیہ ساری داستان اب اس کے سامنے کیوں لاگی گئی؟اوراس کے سامنے بی کیوں؟ جعلا اس کا اس سب سے کیا واسطہ؟ کہیں وہ بھی مرنے والا تو نہیں؟اس نے خوف زدہ سے اعماز بیں سوجا۔

ورنيين نيس مساعراس معالمے سے كيالينادينا

وہ جمر جمری کیتے ہوئے برد برایا کانی در کی ذہنی جمناسک کے با وجود جب کس بھی نتیجے تک نہ بھی سکا تو دوبارہ کاغذادر قلم کی جانب متوجہ ہوگیا۔

کہانی کوآخری کے وینے کے بعداس نے صفحات کو پن کیا ، نا قدانہ نظروں ہے اس کا آخری جائزہ لیا۔ اور پھر مرے مرب قدموں ہے باس کے چیمبر کی جانب روانہ ہوگیا۔کہانی تو اس نے کھمل کرلی تھی لیکن اسے پڑھنے کے بعد باس کے تاثر ات واقعی حوصلہ افزا ہوں گے اس بارے میں وہ پچھ خاص برامید نہیں تھا۔

ہلی ی دستگ کے بعد جب وہ باس کے کمرے میں داخل ہوا تو باس سے کمرے میں داخل ہوا تو باس حیے عالم میں فون پر مصردف تھا۔اس نے کھور کرعرفان کی جانب دیکھا اور پر مصردف تھا۔اس نے کھور کرعرفان کی جانب دیکھا اور ہوئے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموثی ہوئی سے بیٹھ گیا اور بیر ہی وہ لیے تھا جب باس کی پھٹکارتی ہوئی آواز میں وہ ''جملہ'' اس کی ساعتوں سے ظرایا !جس نے آواز میں وہ ''جملہ'' اس کی ساعتوں سے ظرایا !جس نے

## نقلي نوٹ

آپ نے وہشل تو ضروری ہوگی''الٹے بانس بر ملی کؤ'اس مخضری کہانی میں آ پ کواس کی عملی تفسیر نظر آئے گی۔

### ایک فنکار کا قضیه اسے ایک روز اس جبیبا فنکار مکرا گیا تھا

میں زیانے کی تیزی کوکوستا ہوا تھکے قدموں سے بازار میں تھوم رہاتھا جس طرف دیکھوعورتوں کا ہجوم نظرآ رہا تھا۔ بڑے بڑے شاینگ بیک ہاتھ میں اٹھائے وہ میری ہے بی کا نداق اڑائی نظر آ رہی تھی۔ مردحضرات تو جیے شاپنگ وعدہ کیا بلکہ اپنی شاکر دی میں لے لیا۔ کرنا ہی بھول گئے تھے

عید کا رش تھا لیکن اس کے باوجود خال خال ہی مرد حضرات شاپنگ کرتے نظرآ رہے تھے۔ میں سی ہے تے ریب سولہ افراد کی جیب کاٹ چکا تھا اور ان سولہ افراد کی جیب ے زیادہ تر کریڈٹ کارؤ بی نکلے تھے جن کا بنڈل بنا کر میں نے کچرے کے ڈرم میں کھنگ دیا تھا۔ میں نے ایک بار چرول میں رقم کا حیاب نگایا میرے یاس مجموع طور برجیں بزار کی رقم جمع ہو چکی تھی۔ ابھی مجھے یا چی بزار مزید جمع کرنے تھے کیونکہ مجھے میری ہوی سلمی نے تاہیج عید کی خریداری کے لیے چیس بزار رویے کی رقم کا کہا تھا۔ میں اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے قریبی کیفے میں داخل ہوگیا۔

میں کچے دیرآ رام کے بعد پھراہے کام پر نکلنے کے بارے میں سوچ ریاتھا کیونکہ مجھے سکمی کے لیے چپیں ہزار رویے کی رقم در کارتھی۔ ہماری شادی کو دوسال ہو گئے تھے اورآ ج تک میں نے اس کی ہرفر مائش پوری کی تھی اور کیوں نه کرتا وہ میری محبت بھی۔ مجھےوہ دن یادآ نے لگا جب میری شہرت ایک وارواڑ کے کے طور پرزبان زدعام تھی میں جو البھی کھیلیا تفالیکن اس معایطے میں قسمت مجھ پر ہمیشہ قبر برساتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی رقمیں ہار کرمیں ایک بڑے قرض کے بوجھ تلے آ دب گیا تھا۔ کوئی راہ فرار ہاتی نہ بھا' ایک دو بارسوحیا چوری چکاری یالوث مارشروع کردول مکراتی جمت

بھی نہ کریایا۔ انہی دنول میری ملاقات استاد رشیدے ہے ہوئی۔میرے لیے وہ رحمت کا فرشتہ ٹابت ہوا وہ ایک ماہر جیب کتر اتھااس نے نصرف میرے قرض اوا کرنے کا

استاد رشیدے کی سر پرتی میں جلد ہی میں اینے فن کا ماہر ہوگیا' اب میرے یاس اچھے لباس اور بہترین سواری تھی۔ بینک بیلنس بھی روزانہ ہزاروں کے حساب سے بڑھ ر ہاتھا، سلمی ان دنوں ای بینک میں عارضی ملازم بھی میں دن میں بینک کے کئی گئی چگرانگا تا تھا۔وہ مجھے یار بارسمجھاتی کہ آپ سارے دن کی آ مدن کوشام کے وقت بینک کے بند ہونے سے پہلے ایک باری جمع کروادیا کریں کیکن میں اے کیے بتاتا کہ ایک باراس کا دیدار ناکانی ہے میں اے بار بارو کیھنے کا تمنائی ہوں پھرایک روزاس نے یو چھ بی لیا۔ "مسٹر عارف آپ روزانہ تمیں سے پیٹیس بزار جمع كروات بين خرآب كي آيدني كاذر بعدكيا ب- مين ذرا ساگڑ ہڑا گیا۔ بیتو میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہوہ ایسا سوال بھی کر عمق ہے۔

" میں ایک ڈیا ر منفل اسٹور چلاتا ہوں۔" میں نے

" خوب میں اس شہر کے تمام ڈیپار منفل استور سے واقف ہوں آپ سے اسٹور کے مالک بیں۔ "اس کے بوجھنے مين اشتياق نفيا مين كهبرا گيا۔ وه سامنے آتی تھی تو جيے عقل کو زنگ لگ جاتا تھا میں پھر بھول گیا کہ وہ بھی ای شہر میں رہتی ہاورشبر کے تمام چھوٹے بڑے اسٹورز سے واقف ہوگی۔ " وه وراصل استوراس شهر مين نبيل ب-" اور پھريس

## Domination of the second of th Restacion

مجھے ایک نوجوان نظرآ یا اس کی جیب میں اس کا برس بہت مچولا ہوانظرآ رہا تھا پھرایک جگہ جب اس نے کسی چیز کا بل وے کے لیے برس تکالاتو میراول بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کے یرس میں مجھے کئی نیلے اور سبز توٹ نظرا ئے۔میرے خیال میں اس کے پاس جالیس ہے پچاس ہزار روپے نفذ موجود تھے۔اس سے پہلے کاس کوکوئی اور ایک لے جاتا میں نے اس کے برس پر ہاتھ صاف کرنے کی تھان کی اور پھر ایک ر جوم جگہ سے گزرتے ہوئے اس سے نگرا گیا اس سے معذرت کی اس کے چبرے پربروی معنی خیز مسکر اہت تھی۔ " فشكريد" اس نے كہا اورآ كے بردھ كيا۔ ميں جلدي ے پلک ٹوائلٹس کی طرف بڑھا۔ میرا چرواس کامیابی ے جگمگار ہا تھا۔ میں نے ایک کمبی رقم اڑائی تھی میں نے دھڑ کتے ول ہے اس کا برس نکالا بیدوانعی نوٹوں ہے بھرا ہوا تھا۔ جب میں نے نوٹ باہر نکا لے تو میراچیرہ دھواں دھواں ہوگیا۔ پہلے ایک نوٹ کے علاوہ سب نوٹ تھلی تھے حتی کہ یرس میں موجود اے ٹی ایم کارڈ کریڈٹ کارڈ اور شناختی كارد بحى تقلى تصے شناحتى كارد يرتمبركي حكمه ايك مشہور ہوئل كا نمبر درج تھا' میں اس صورت حال پر بھونچکا تھا۔ میں جیران تھا کہ وہ ان جعلی نوٹوں ہےآ خرکیا مقصد حاصل کرنا جاہتا ہاورا گلے بی کمح جمع پرجیرت سے قیامت گزرگی۔میری جیب ہے میراا پٹایرس غائب تھا' وہ مجھے دواصلی نوٹ دے کرمیرے بیں ہزار مالیت کے اصلی نوٹ لے گیا تھا۔

نے اے ایک دورور ازشہر کا نام بتایا جہاں استورموجود تھا۔ میرے بتانے پراس نے مجھے مشکوک ی نظروں ہے دیکھا

وہاں کیا بینک مہیں ہے جوتم اتی دور اس شہر میں ہیے ر کھواتے ہویا شایداس کیے کہ دہاں سے پیسے اڑ کرمیرے یاب المنافق جاتے ہیں جسی میں دن میں کئی کئی بارائیس جمع کروانے بھی جاتا ہوں خیراس کی خاموشی میں بیری عافیت تھی۔ میں نے ول میں خدا کا شکرادا کیا کہاس نے مزید کوئی سوال جیس یو چھاتھا۔ اب ميري مجه من بات آئي هي دل توبهت مجلتا تفامر میں دن میں صرف ایک بار بینک جایا کرتا تھا وہ بھی جنگ كے بند ہونے سے كچھ در يہلے اور ائي تمام آمدن جمع كرواكے واپس آ جايا كرتا تھا پھر آخرايك دن حوصلہ كرك میں نے سلنی سے اسے دل کی بات کہددی اس نے بھی میری پذیرانی کی اور پھے ہی عرصہ میں ہم دونوں کی شادی ہوگئی۔ میں اینے ماضی ہے پھرحال میں اوٹ آیا۔

جوى كے چھوٹے چھوٹے سب ليتے ہوئے ميں نے وقت و یکھا مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کانی وقت گزر گیا تھا۔ میں جوں کا بل دے کر باہر لکل آیا۔ دو پیر وعل چکی تھی سورج کی حدت کم ہوگئی تھی اور بازار کی گہما کہمی پڑھ گئی تھی مكروبي نظاره فعا\_رتعين نسواني آچل اورمترنم نقرتي فهقيم میں نے گئی سے منہ بنالیا ایک موٹا شکار ڈھونڈ نے کے لیے مجھے پھر ہے محنت کرنا پڑے گی ہے کاش عورتوں کی بھی کوئی جیب ہوتی پرس نہ ہوتے میں آ جھٹی ہے بڑ بڑایا۔ شام بھی ڈھلنے لگی تھی اور رات کا اند جیرا کھیلنے دگا تھا جب



## WWW DEED BOOK COIN

## ایک سوسولہ چاند کی راتیں

### عشنا كوثر سردار

پہناول 1947ء کے تقیم ہندوستان کے پس منظر میں ہے، اس کے تمام کروار تقریباً والی کے ہیں جنہوں نے Partition سے ایک سوسولہ دن قبل جنم لیا، انڈو پاک کی تقسیم بعد ہونے جارہی تھی اس دوران اپناسٹر شروع کیا، جہاں ایک پاکسرز مین کی تاریخ رقم ہوئی ہمیں ایک آزاد مملکت کا احساس ملاو ہیں محبت نے دلوں میں گھر بھی کیا، یہ سنر تب شروع ہوتا ہے جب ناول کے دوکر دار کہلی بار 18 اپر بل 1947ء کو ملے۔ اس سے آگے یا ایک سوسولہ رائیں ان کی ان کی محبت کا ایک سفر ہے۔ جب تاریخ رقم ہوری تھی زشن کلاوں میں تقسیم ہورہی تھی تب فاموثی میں کہیں محبت دلوں کو جوڑرہی تھی۔ زمین کی تقسیم نے دلوں کو تقسیم نہیں کیا تھا دلوں کو جوڑ رہی تھی۔ زمین کی تقسیم نے دلوں کو تقسیم نہیں کیا تھا دلوں کو جوڑ میں تھی ماری ان سلوں نے بھی تھیں ان کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے مگر میں نے اس تکلیف کو ایپ ان مصائب کی تکلیف کو حوں کیا ہے وہ ڈر ۔۔۔۔ تیں۔ اور ان کے ساتھ ش نے اندر کہیں جھے محسوس ہوتے رہے ہیں۔ اور اس سے ساتھ ش نے دکھ کی ان مصائب کی تکلیف کو موں کیا ہے وہ ڈر ۔۔۔۔ تیں۔۔ اور اس اس میر رے اندر کہیں جھے محسوس ہوتے رہے ہیں۔



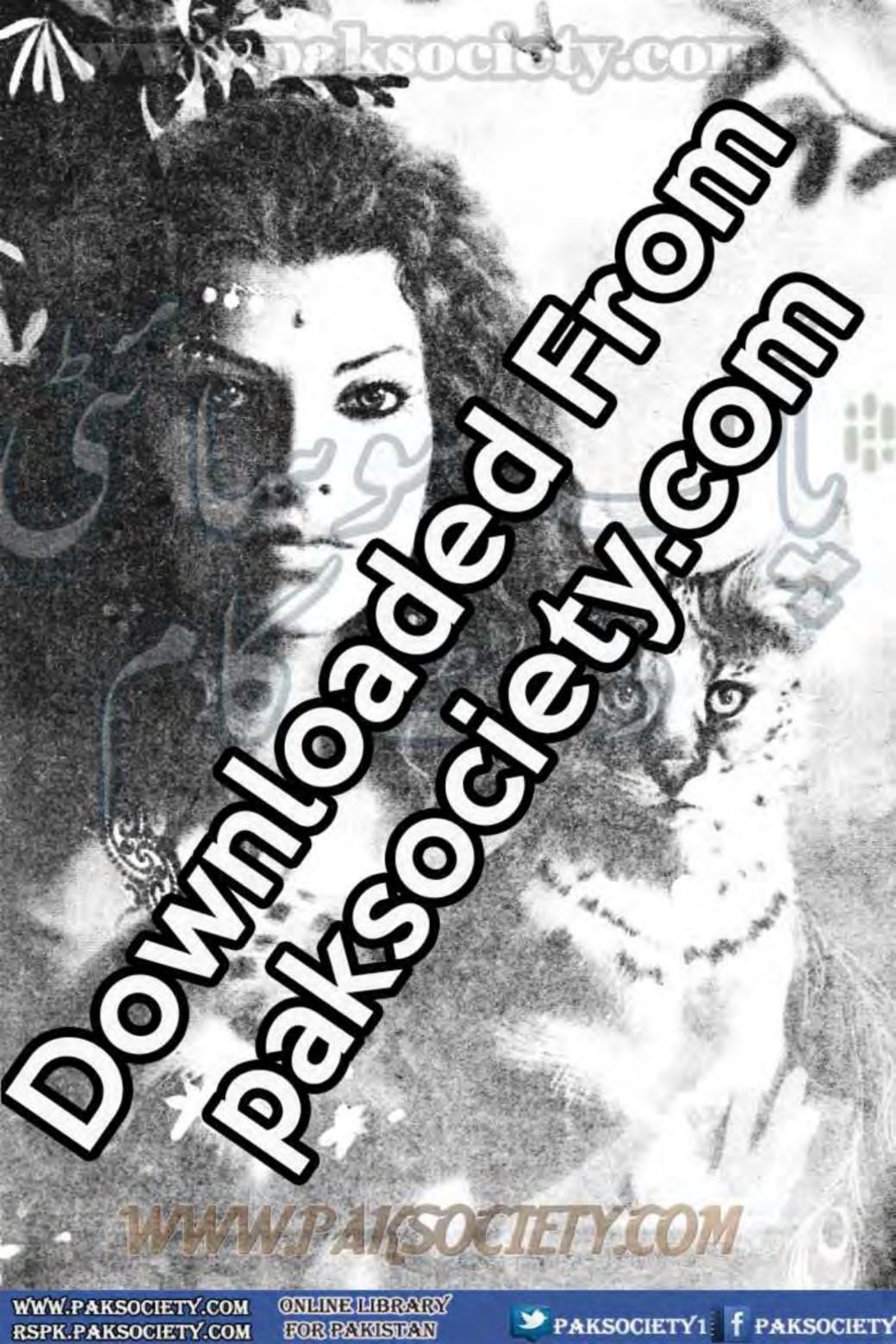

نیم تاری میں وہ و کھونیس یائی تھیں کدان کے قریب کون کھڑا تھا ان کے شانے پر ہاتھ کسی نے رکھا تھا مگراس كرفت مين احساس تحفظ صاف واصح تها كوني اس بيانا حابتا تفایا مدوکرنا حابتا تھا وہ جوکوئی بھی تھااس کا ارادہ اے نقصان يبنجاناتهيس تفا

" کو .... کون تے ؟" عین نے اس ہاتھ کو جھنک کرقدرے دور ہوتے ہوئے اس اجبی مددیار کا چرہ و کھنا جایا تھا مگر تاریکی کے باعث وہ دیکھنیں علی تھی مگر بھی سی نے یقین سے کہاتھا۔

"آپ کے لیے اس تقریب میں آنامناسب نبیں ہے نواب زادی، جننی جلد ممکن ہوآ پ کو یہاں سے نگل جانا چاہیے۔' یوہ آواز وہی بیٹے کی لیے ہوئے تھی عین صابے پیجان عتی تھی بیدو ہی الو کی تھی جو کچھد رقبل اس سے خاطب تھی وہ اس کی مدد کرنا کیوں جاہ رہی تھی ،کون تھی وہ؟ اور اس تقريب مين ايها كيابواتفار

"أب خوشنما بين نا؟" مين نے خنگ حلق سے بالمشكل آواز برآمد كي تقى \_

"ہم جو کوئی بھی ہیں آپ کے خبرخواہ بیں نواب زادی آب برائے مہر مالی جلداس تقریب سے نکل جائیں بہاں آنامناسبيس بمآب كوصرف يبى بناف آئے تھ اگر آبراستول سے انجان مول تو ہم آب کی مدکر سکتے ہیں اس احاطے سے ایک دروازہ حویلی کے باہر جاتا ہے آئے ہم آپ کود ہاں تک چھوڑ دیں۔ "اس مستحی والی آ وازتے کہا تقا ادر غین نے اس احاطے کی طرف دیکھا تھا پھرخوف کے ساتھ خوشما کے ساتھ قدم اٹھانے لکی تھی ،خوشما اس کا ہاتھ تھام کرتیزی ہے کے برصے لکی تھی۔

' پیر کیاراز تفااس حویلی کا \_ تقریب میں ایسا کیا ہوا تھا عین کا ول بہت ڈر گیا تھا،خوشما کی راستوں ہے ہوتی ہوتی آے لے کرحو کی کے اس داخلی دروازے پر لے آئی تھی جہاں ہے اس کے لیے اس حویلی ہے نکلناممکن دکھائی دیا

'' بيكيا ہور ہاہے اور آپ ان راستوں كو كيے جانتي ہيں کیا آپ اس گھر کی کُوئی بنی ہیں ان راستوں سے تو ہم بھی واقف مبين ہم تو بچين ميں كى باراس حو يكى ميں آتے جاتے

ہے ہیں والدین کے ساتھ تکرہم نے حویلی کا یہ حصہ بھی نہیں دیکھا۔'' مین نے خوف زدہ کہے میں پوچھا تھا گر خوشما نے کوئی جوابِنہیں دیا تھا بس رک کر خاموثی ہے ایے لیوں پرشہادت کی انگلی رکھ کرا سے مزید ہو گئے ہے اور سوال یو چھنے ہے <sup>منع</sup> کیا تھا اور عین اے دیکھ کررہ کئی تھی۔ ود یہاں سے ویاں نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے ڈرائیورکو ڈھونڈ نے لگی تھی پھرشا پدوہ اے دکھائی ویا تھا اور اس نے اشارے سے اسے گاڑی اس واقلی وروازے کی طرف لانے کو کہا تھا۔ عین سشیندری اے دیکھی وہ اجیسی لژکی اس کی مددگار بن ربی تھی ڈیدائیورموٹر کا رائی داخلی دروازے پر لے آیا تھا۔ خوشمانے پلٹ کرمین کو گاڑی میں منصے کا اشارہ کیا تھا میں نے قدم آئے بردها دیے تھے اور تیزی ہے چکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی مکر اس نے اس

مددگارکو پلٹ کرد یکھا تھااوراس کا ہاتھ تھا م لیا تھا۔ "آپ بھی آ جا تیں کیا آپ اس خطرہ سے نکلنا سیں جاجیں گی آب میری مدوکررہی ہیں جو یکی کابیکون ساراز ہے بدكياما جرام اورجم اس بارے ميں واقف كيوں مبيس ايساكيا ہوا ہے آ پ ہمیں اس بارے میں بتانا کیوں میں حاجتیں <u>۔</u>' مین نے دریافت کیا تھا خوشمانے اس کی سمت و یکھا تھا اور

"نواب زادی ہم آپ سے زیادہ پھے میں کہ سکتے جمیں اس کی اجازت جمیں مرجم آپ کواس جگہ سے فوری طور پر نکا ویکنا جاہتے تھے ہم تو خطرات میں رہے ہیں ہمیں ان كاكوني دُركبيس،آپ كي اور جماري زندگي ميس ايك واضح فرق ہےآپ کی عزت اور مرتبداہم ہےآپ خاموتی ہے يبال سے جائے آپ كايبال ركنا مناسب بيں \_" خوشما نے اپناہا تھاس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔

کون محی وہ؟ عین نے اسے الجھتی نظروں ہے دیکھا

'' خوشما آخری بات آپ ہمیں پھونہ بنا ئیں مرکیا آپ سے دوبارہ ملناممکن ہو سکے گا ہم آپ سے ملنا جاہیں ے۔''عین نے الجھتے کہج میں ای سے دوبارہ ملنے کا اظہار کیا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی اور اس مسکراہٹ میں ایک یاسیت صاف محسوس کی جاسکتی تھی خوشنما کا دنکش چیرہ بچھا بچھا سالگا

تفاان آئھوں کی ضیااس مجھ ماند لکی تھی اور وہ مدہم مہم میں بولی تھی۔

''اندهیرے کاملن اجالا سے خال خال ہی ہوتا ہے نواب زادی ہم نہیں چاہیں گے کہآپ ہم ہے بھی دوبارہ ملیں لیکن ایک باتآپ کو بتانا چاہیں گے جس خص پرآپ اس کمحے اعتبار کررہی ہیں وہ آپ کے اعتبار کے اس درجہ قابل نہیں ہے۔''خوشمانے کہاتھااور عین چوکی تھیں۔ قابل نہیں ہے۔''خوشمانے کہاتھااور عین چوکی تھیں۔ ''دکس کی بات کررہی ہیں آپ''

''آپ جانتی ہیں ہم کن کی بات کررہے ہیں نواب زادی ہم سٹر پراعتبار کرنا انھی بات ہے گراس درجہ اعتبار نقصان کا باعث بن سکتا ہے وہ بھی اس صورت میں جب کوئی وفادار ہی نہیں۔'' خوشنما نے جانے کیا جانے کی کوشش کی تھی، عین سجے نہیں یائی تھی خوشنما نے کھڑی میں حسک کراہے سکراتے ہوئے دیکھاتھا۔

کیاحیدر پراعتبار کرنا فلط تھا۔ حیدرسراج الدولہ اس کا ہونے والا ہمسٹر۔ جس کے نام اور ذکر کے ساتھ اس نے ہوش سنجالا تھا کہا تھا کہ دواس پراعتبار نہ کرے ایسا کیاراز تھا جواس رات واقع ہوا تھا وہ کیا تہیں جانتی تھی اے عاقل کیوں رکھا جار ہا

تقاادراس طرح اس تقریب ہے اس کا نگلنا اس کاؤنہن ہری طرح الجھنے لگا تھا۔ اس ہے کیا چھپایا جار ہاتھا۔ مند مانچھ کا تھا۔ اس ہے کیا جھپایا جار ہاتھا۔

وہ حیدر سے نہیں ملی تھی جب سے اس تقریب میں آئی تھی کئی سسرالی رشتے داروں ہے اسے ملوایا جا تا رہا تھا مگر اس دوران حیدرا کیک باربھی دکھائی نہیں دیا تھا۔

خوشمانے اسے حیدر سے مختاط رہنے کو کیوں کہا تھا وہ حیدر کے مختاط رہنے کو کیوں کہا تھا وہ حیدر کے جانتی تھی اور ایسا کیا تھا جو وہ بیس جانتی تھی اور وہ اس حویلی کی ہونے والی بہوتھی پھر ایسے راز وں سے اس درجہ انجان کیوں تھی۔

خوشنما کیوں اس کی مدد کررہی تھی اور کون تھی بیسارے بجیب الجھادینے والے سوال تصاور ان سوالوں میں کئی راز تصاور وہ کسی ایک راز کو بھی جاننے ہے قاصر تھی گھر آنے تک وہ اپنی ہی سوچوں ہے الجھتی رہی تھی۔

"کیا ہوا آئی جلد کیوں واپس آ کئیں آپ؟ تقریب میں دل بیں نگاآپ کا نواب زادی۔ "جمن بوانے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا گروہ اس کا سوال کا جواب دیے بنا چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی تھیں۔ خوشما کا چرہ اور لہجے ذہن میں گھومتار ہاتھا۔

وہ کون تھی وہاں اس تقریب میں موجود کیوں تھی اور سب سے بڑی بات اس کی مدد کیوں کررہی تھی ایک بات اور جواے چونکارہی تھی بیتھی کہوہ اس حویلی کے راستوں سے اس درجہ واقف کیسے تھی؟ اس حویلی سے اس کا کیاربط جڑا تھا۔

"کیا ہوا آپ کب والیس آئیں۔" امال نے اسے جرت ہے دیکھتے ہوئے یو چھا تھا غالبًا وہ روم کے باہر سے گزررہی تھیں جب نگاہ ان پر پڑی تھی اور وہ چیرت سے چلتی ہوئیں کمرے میں آگئی تھیں مین چونکیس تھی امال کو دیکھا تھا فوری طور پروہ کچھ بول نہیں تکی تھی۔

"مین آپ ٹھیک ہیں۔" امال نے پاس آ کرفکر مندی ہے۔ اس کی پیشانی کوچھوکر دیکھا تھا تب جیسے میں نے کسی گہرے خواب سے بیدار ہوتے ہوئے سر ہلا یا تھا۔
"ہم ٹھیک ہیں امال دراصل ....!" وہ کوئی بہانہ بناتے بناتے رہ گئی تھی فوری طور پر پچھ ہیں سوجھا تھا کوئی کہانی نہیں گھڑی گئی گھی۔

"آپ کے صرال کی آئی بڑی تقریب تھی میں آپ کو اس طرح درميان من چيور كرمبين آيا جا بي فنا آپ كي ساس کا نیلی فون آیا تھا ابھی پچھ در قبل بھی ہمیں خبر ہوئی کہ آپ تقریب ہے واپس آئی ہیں بیا خاصی بیکا نہ حر کت بين آب مجهدار موكى مين آپكو بياه كرك اى كريس جانا ہے ای گھر کوسنجالنا ہے مانا آپ پر کوئی ذمہ داری بھی دُ الْيَهِينَ عَنَّ مَكْرابَ آپ كوخود كوذ بني طور يران ذ مه داريون کو تبول کرنے کے لیے آبادہ کرنا ضروری ہے اور کچھ دنوں میں شادی ہوجائے گی اس بچینے کے ساتھ کیے سنجالیں گی آب اس جو ملی اور اس کے معمولات کو؟ '' امال اس ہے واپسی کی وجہ معلوم کیے بنا اے ڈیفنے تکی تھیں وہ اس کے تقریب ہے اوٹ آنے کواس کا بچینا تصور کرر ہی تھیں اور عین ان کونو ری طور بر کوئی وضاحت نبیس و سے تکی تھی اس کی

وه الجھتی جلی گئی تھی۔ " كيا ہواطبيعت تو تھيك ہے آپ كى۔" امال نے اے خاموش و کھے کراس کی پیشائی کوچھوا تھا اور مین نے سر ہلا دیا تھا اور بامشکل خنگ حلق ہے آواز برآ مد کرتے ہوئے بولی

نگاہ سے خوشنما کا چیرہ برشہیں ریا تھااورخوشنما کے لفظ۔

اہم ....ہم تھیک ہیں امال۔ آپ ہمارے بارے میں فكرنه كرين وراصل جمارے سريس اچا تك درو اٹھا إور جم ال تقريب ميل مخبرتبين سكے طبیعت اچا تک تحبرانے تکی كه ہم نے تقریب کو درمیان میں چھوڑ کر وہاں ہے نکانا مناسب خیال کیا، ببرحال ہم معدرت کرلیں گے۔" ای نے مدہم کہتے میں کہتے ہوئے مال کی طرف و کھنے سے کریز کیا تھا امال نے اس کا چبرہ بغور و یکھا تھا پھر نرم کیجے

'ہم آپ کے لیے دوا بچوادیتے ہیں آپ کھا کرآ رام كرين باقى معاملات ہم ديكھ لين مے۔' امال أبھى تحميں اور چلتی ہوئی کمرے سے نگل کی تھیں مین نے انہیں و کمھتے ہوئے سرتھے پرد کھ کرآ تکھیں موند لی تھیں۔

公公公 آ نگھایک بھر پورخوف کے احساس سے تعلی تھی ول آئی شدت سے دھڑ کا تھا کہ اے لگا تھا بھٹ کر عینے ہے باہر

آ جائے گا، اتن قل و غارت گری کا منظر تعااس کی نگاہ حسرت زدەرە كى ھى

حمله آور جائے كب رين من كس آئے تھے لاشوں ك و حريد على على وه ساكت رو كل حى جب تيورن اس کا ہاتھ تھام کر تھینیا تھا اورٹرین ہے اتر گیا تھا وہ حواس

'تیمور .... ہم کہاں ہیں ہم کیا کریں گے پیلوگ۔''وہ غارت گری کامنظرد کیچ کرسششدرره کی تھی

"أب خاموش رہے فی الحال کوئی بات تہیں۔" تیمور اے لے کرآ گے بڑھنے لگا تھا بلوہ کرنے والے ان کا پہچھا كررے تھے شايدوہ نگاہ موڑے بنا اور پیچھے و كھے بنا اس کے ساتھ اپنا وجود هسینتی لے جار بی تھی کراہنے کی آ وازیں شور چنخ دیکاراس کاد ماغ تحفیے لگا تھا۔

"تیوران لوگول کو مدو کی شرورت ہے یہ ہمارے اینے لوگ ہیں جمیں رک کران کی مدد کرنا جانبے کہاں لے جا رہے ہیں آ ب مجھے بوری ٹرین کے لوگوں کوؤنے کردیا ہے ان لوگوں نے وہ جمیں کھی نہیں چھوڑیں کے کہاں بھاگ ا ہے ہیں ہم نہیں نے سلیل کے تیوریہ بھا گئے کی کوشش عبث ہے ہم نی تکلنے میں ناکام رہیں گے ہم بھی مارے جائیں کے ان تمام لوگوں کی طرح اور ان تمام لوگوں کی طرح۔ یہ لاشیں دیکھیں آپ اور انہوں نے جمیں کیے چھوڑ دیا ترین میں تو ہم بھی تھے نا پوری ٹرین کو بے رحی ہے کا ب ڈالا ان یے رحموں نے تو ہمیں کیسے چھوڑ دیا۔' وہسلسل بولتی جار ہی تھی مگر تیمور خاموثی ہے اے لے کرآ کے بڑھتا جارہا تھا رائے انجان تھے وہ کسی مقام ہے واقف نبیں بھی کیسی مشکلات کا دورتھا وہ گھر ہے ہے گھر تھے تھلے آ سمان کے ینچے بے یارومددگارس پٹ دوڑرے تھے بین نے گردن موڑ كرد يكصاتحا بلوه كرنے والے حملياً وربہت ويجھے رہ گئے تھے ٹرین کی پٹڑ یوں پر بھائتی دوڑتی ووٹرین لاشوں کا ڈھیر بی ساکت کھڑی تھی کتنی چھپے چھوٹ گئی وہ ٹرین موت کا وہ احساس کہیں چھپے چھپوٹے گیا تھا کتنے لوگ تھے اس ٹرین میں زندگیاں جامد ہوگئی تھیں مین کو یادآ یا تھا جب وہ اس ٹرین برسوار ہوئے تھے تو بہت سے لوگ ایک خوف کے ساتھ اپنا سفرشروع کر رہے تھے کئی یا تیں تھیں خوف کی

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



کہانیاں تھیں کہ کئی ٹرینوں گواس طرح پاکستان جانے ہے ردک دیا گیا تھا کئی لاشوں کے ڈھیر سے شایداس ٹرین میں سے پنج جانے والے وہی دولوگ تھے جو بھاگ نکلے ستے وہ منیدے جاگی تھی جب اس نے لاشوں کے ڈھیر کودیکھا تھا منظر ساکت کردینے والا تھا۔

وہ تھک کررگ کئی تھی اس ہے مزید بھا گانہیں جارہا تھا،
'' ہم نہیں بھاگ سکتے اور ۔۔۔!' اس نے ہانہتے ہوئے
تیمور کی طرف و یکھا تھا۔ تیمور نے رک کرا ہے و یکھا تھا اس
کا چرہ وزرد ہور ہاتھا ہونٹوں پر پیڑی جی تھی ان کے پاس پانی
بھی نہیں تھا۔

مرد ہے ہیں ہم کیوں بھاگ رہے ہیں تیموراتے لوگ مررہے ہیں ہم بھی مرجا ئیں گے بیفرار کیوں؟''اس نے مدہم لیجے میں کہتے ہوئے نڈھال ہموکر تیمور کے شانے پرسرد کا دیا تھا اس کا دل جیسے بیٹ رہا تھا جان جیسے وجود نے نکل رہی تھی اس میں اور ہمت نہیں تھی ، ان تین چار دنوں میں اس نے زندگی کا بھیا تک چہرہ دیکھا تھا۔ تیمورا سے بچانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا وہ بچھ نہیں پائی تھی ،اسے یادآ یا تھا جب حیدر نے جوم میں چھوڑ دیا تھا وہ پاکستان جانے والی ایک ٹرین میں سوار ہو گیا تھا اور وہ جو اس کا ہاتھ تھا ہے تیمور وہیں جھوڑ دیا تھا وہ جو بھیٹر میں اس کے ساتھ ساتھ تھا رہی تیمور وہیں جھوڑ دیا تھا وہ جو بھیٹر میں اس کے ساتھ ساتھ تھا رہی جب تیمور وہیں جھوڑ دیا تھا وہ جو بھیٹر میں اس کے ساتھ ساتھ تھا رہی جب تیمور وہیں وہر یہ تیمور اس کے ساتھ ساتھ تھا ہی جب تیمور وہیں وہر یہ تیمور اس کے ساتھ سوار ہونا جا بھی تھی جب تیمور

63

نے اسے کل ہے بحفاظت نکالاتھا تو تب اس نے تیمورے درخواست کی تھی کہ وہ اسے حیرت سے ملا دے اور تب تیمور نے اس کا ہاتھ تھا ماتھا اور اسے لے کرنکل پڑ اتھا۔

''میں نہیں چاہتا آپ ایک عمر پچھتاوے میں گزاردیں کہ آپ حیدر سے مل عتی تھیں اور آپ نہیں ملیں ، سو میں آخری سائس تک لڑوں گااور آپ کو آپ کے حیدرتک ضرور پہنچاؤں گا میں آپ کو آپ کی محبت میں سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں عین ،اس کے لیے کوئی دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آپ کی خوشی اہم ہے۔' وہ مدہم لیجے میں گویا ہوا تھا بنا آس کی سمت دیکھے اس کا باتھ تھا ما تھا اور سفر کا آغاز کردیا تھا اس کی سمت دیکھے اس کا باتھ تھا ما تھا اور سفر کا آغاز کردیا تھا بنا تھا اس کا باتھ اس سفر کے لیے تھا ما تھا جس میں اس کا باتھ اس سفر دو اہمیں تھا وہ مددگار اس سفر دو آہیں تھا گروہ فقط اس کی خواہمیوں کا احتر ام کرر باتھا اس سفر میں اس کا تھا جو اس سفر میں اس کا باتھ ہے ہو اس سفر میں اس کا باتھ ہے ہو اس سفر میں سوار ہوگیا تھا۔

مین کوتب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ حیدر نے ہاتھ گویا
دانستہ چھڑایا تھا یا پیکش اتھا قااس بھیڑے باعث ہوا تھا
حیدر نے بلٹ کرنہیں دیکھا تھا اور وہ کوئی جوازنہیں ڈھوٹڈ
پائی تھی اس کے اندرکوئی سوال نہیں اٹھا تھا اے بس یہ یادتھا
کہ وہ تنہا تھی۔ امال ابا کے گز رجائے کے بعدوہ بالکل تنہارہ
گئی تھی اور اس کا مگیتر جو اس کا ہاتھ تھام کرچل رہا تھا وہ
ہمیڑ میں کہیں آ کے نکل کیا تھا اور وہ اتفاقا چھے رہ گئی تھی۔ وہ
ہمر بات کو شبت و بن کے ساتھ سوچ رہی تھی اس لگا تھا
اتھا قا اس کا ہاتھ حیدر کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور حیدرکو
ہمیئر نے اتنی شدت ہے آ کے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے
ہمیئر نے اتنی شدت سے آ کے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے
ہمیئر نے اتنی شدت سے آگے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے
ہمیئر نے اتنی شدت سے آگے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے
ہمیئر نے اتنی شدت سے آگے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے
ہمیئر نے اتنی شدت سے آگے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے
ہمیئر نے اتنی شدت سے آگے دھکیلا تھا کہ وہ بلٹ کر چھے

ہ سرا میں اس کے بناز ندگی کا کوئی احساس یا تصور نہیں رکھتی وہ میرامیں ان کے بناز ندگی کا کوئی احساس یا تصور نہیں رکھتی وہ میرے مگیتر ہیں اگر کوئی باقی ماندہ زندگی ہے یا کوئی باقی ماندہ سفر کے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں پلیز مجھے یا کستان پہنچادہ حیدر یا کستان کی طرف سفر آغاز کر چکا ہے میں یا کستان پہنچادہ حیدر یا کستان کی طرف سفر آغاز کر چکا ہے میں یا کستان پہنچادہ حیدر یا کستان کی طرف سفر آغاز کر چکا ہے میں یا کستان پہنچادہ حیدر یا کستان کی طرف

ہوں مجھے اس تک پہنچنے میں مدود و ۔''اس نے مدہم کہتے میں درخواست کی حی نظریں تیزی ہے فرائے بحرتی اس ٹرین کو د کھے ربی تھیں جو تیزی ہے آ گے بڑھ ربی تھی فاصلے بڑھا تی کسی اپنے کو بہت دور لے گئی تھی عین کو اپنے تنہا ہونے کا احساس شدیدترین ہوا تھا جیسے وہ بھری دنیا میں خالی ہاتھ تنہا کھڑی تھی بے یارومددگارا کیلی ۔

تیمور بہا در آیار جنگ نے تب اس کا ہاتھ تھا ما تھا اور اس نے بلیٹ کراس کی سمت نگاہ کی تھی۔

سفر منظمی استونتوں سے بھرائم تھنا گیاں زیادہ تھیں وہ نہیں جانتی تھی وہ شیخے سلامت پاکستان پہنے پائے گی کہ نہیں مگر وہ اس لیجے کی مضبوطی پراہے خاموثی ہے دیکھی رہی تھی لکھنے سے جو سفر شروع ہوا تھا اس کی کوئی سمت نہیں تھی اور آجی مسلسل سفر کرتے ہوگئ تھیں تو جب بھی گمان نہیں تھا کہ منزل تک پہنچ یا کیں گے کہ تھیں تو جب بھی گمان نہیں تھا کہ منزل تک پہنچ یا کیں گے کہ نہیں اس نے تھکن ہے رک کر گہری سانس کی تھی اور سرنی میں ہلا یا تھا۔

'' ہم مزیز بیں چل کتے تیمورہم میں ہمت نہیں ہے۔' اس نے جیسے بار مان کی تھی اور گھٹٹوں کے بل و ہیں زمین پر بیٹھ ٹی تھی ، تیمور نے اے کم ہمت ہوتے و یکھا تھا اور اس کے سامنے گھٹٹوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اے بغور و یکھا تھا اس کا وجود تھکن سے شل تھا نگا ہوں میں ویرانی تھی اور چہرہ زرد ہور ہا تھا وہ نگاہ زندگی کا احساس کھور ہی تھی تیمور نے آ ہمتگی سے اس کے ہاتھوں کو تھا ما تھا۔

"جم تھک کررک نہیں سکتے میں ہمیں پاکستان جانا ہے، آپ کوآپ کے حیدرمیاں سے ملنا ہے ایک نی زندگی آپ ک منتظرے آگر ہم تھک گررک گئے تو ہم اپنی منزل سے دور ہوجا نمیں محے کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا سفرطویل ہو؟''وہ یقیناً اس کی ہمت بڑھیار ہاتھا اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا مگروہ سرانکار میں ہلانے تکی تھی۔

" ہم اس طرح دن رات بھی چلتے رہے تو ہم یا کستان نہیں پہنچ سکتے تیمورخدا کی بیاز مین بہت بڑی ہےاور ہمیں تو پہ بھی جرئیس کہاس وقت ہم کہاں ہیںٹرین میں تنصفو ہمیں امید تھی کہ ہم یا کستان پہنچ جا میں گے۔'' مگراب جب حملہ آوروں نے سامید بھی چھین کی ہے تو ہم کیا کریں، تم نے جمیں کول بحایا تیمور وہاں مرجانے کیوں مہیں دیا، جب اتے او کوں کو بے رحمی ہے مارا جار ہائے تو ہم کیوں ہیں مر عکتے ہماری زندگی کا کیا مقصد یاتی رہا ہے امال اہالہیں رہے جلال کی خبر تبیں ، فتح النساء جانے کہاں ال پتاہے ہماراتو کوئی ا ینا یاتی نہیں ر ہاحیدر تھے وہ بھی بھیٹر میں تھو گئے وہ تو شاید یا کستان بھی پہنچ کئے ہوں کے ناءان کی ٹرین تو بین ون جل تھی تھی خدا کرے وہ ساتھ خیریت سے لا ہور پہنچ گئے ہوں ہم ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہمیں یقین ہےوہ ضرور ہماراا تظار کررہے ہول گے۔' مین کی آ تھوں ہے آنسو نوٹ کر تیمور کے ہاتھوں کی پشت پر کرے تھے اس نے جو عین کے ہاتھ تھام رکھے تھے وہ نگاہ جھکا کراس کے ہاتھوں کو دِ میصنے لگا تھا وہاں مہندی کے کئی نقش و نگار ہے تھے اور ان تش ونگار میں نہیں حیدر کا نام بھی درج تھا عین کی شادی ہو

ان کے ہاتھوں پرحیدر کے نام کی مہندی رجی تھی جس رات پاکتان اورانڈ یا کے دوحصوں میں بٹنے کی خبر نے بلوہ کرنے والوں کو اکسا دیا تھا اور اس جصے میں صورت حال انتہائی کشیدہ ہوگئی تھی۔

ان كا المحليد دن نكاح منعقد تفا مكر وه سلسله و بين تقم كيا

''آپ بہت ہے اقتصے دن رکھتی ہیں عین آپ اپنے اقتصے دنوں کو سوچیں وہ دن آپ کو امید دیں گے دیکھیے اس جھیلی میں آپ کے مقلیتر کا نام درن ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا آپ نہیں جا ہتیں بید دوریاں مختصر ہوجا کیں۔'' وہ اس کو ہمت دینے کی کوشش کر رہا تھا عین نے نگاہ جھکا کر

ا بی ہشیلیوں کو دیکھا تھا جہاں حیدر کے نام کی مہندی رہی تھی وہ ڈبڈ ہاتی نظروں سے ان نقش ونگار کود کیھنے گئی تھی ان آ تھوں کے پیانے چھلکنے کو تھے جب تیمور نے ہاتھ بڑھا کر ان آ نسوؤں کو بے قدر ہونے سے تیجایا تھا مین نے فاموثی سے تیمور کود کھا تھا تیمورا سے بغور دیکھنے لگا تھا۔ فاموثی سے تیمور کود کھا تھا تیمورا سے بغور دیکھنے لگا تھا۔

تهیں مان تکتیں۔' وہلجہ جے درخواست کرر ہاتھا۔ " ہمیں بہت بیاس تکی ہے تیمور ہم آ کے مزید ہیں چل سکتے ان بے ست راستوں پر چلتے ہم بھٹک کئے ہیں جمیں ڈر ہے ہم انہی راستوں کی خاک نہ ہوجا تیں کی ذرائع کے بنااتی دوری کا سفرممکن تبیس ہم اتنا طویل سفر تبیں کریا میں کے قدموں پراننے طویل فاصلے عبور کرنا ناممکن ہوگا ہمیں بار مان لیما ہوگا واپس ملنے کی ہمتے نہیں اگر پلیس سے بھی تو ہم ان حملیة وروں کا نشانیہ بن جائیں گے وہ ہمیں نہیں مجشیں کے اوراس سے آ کے ہم میں بڑھ یا تیں گے سفر پہلی روک دینالازم ہوگا آ ہے کوہم ہے منفق ہونارا ہے گا بیبال کوئی مدد كونبيل آئے گا ديليے آ فاب غروب ہورہا ہے اور اس وریانے میں دور تک کسی منزل کا کوئی پتائیس ہے دور تک بس زمین دکھانی دے ربی ہے خالی زمین اور دور تک پھیلا بس بيآ سان ہمآ سان اورز بين كي تقسيم ميں جكڑ ہے ہے بس كفرے بي تيوراس ا كونى منزل بيس بي "عين كالبحياكم بمت اور نقابت سے بعرا تھا آ واز اتى مدہم تھى كدوہ بالمشكل من رباتها\_

وه همت بارر بی تھی مگرتیموراے اتنا کم ہمت ہوتے ہیں دیکھ سکتا تھا بھی بولا تھا۔

''زمین اورآ سان کی تقسیم کو بھول جائے آپ خدانے ہمارے سامنے جوزمین رکھی ہے دیکھیے اس پر کوئی لکیر نہیں ہے ہم اس پر آزاد چل کتے ہیں اگر چہمیں نہیں بتا کہ ہم کہاں ہیں اور کس ست جارہے ہیں گر چلنا قدم روک دینے ہیں کہاں ہیں اور کس ست جارہے ہیں گر چلنا قدم روک دینے ہے کہیں بہتر ہے ہیز مین کے کسی کنارے پر رک جا کمی اور وہیں زندگی کے نشان ہوں گئے ہمیں اس کا یقین ہے۔'' وواس کا ہاتھ تھام کراہے دوسلد دے رہا تھا ہین نے نڈھال کی ہوکراس کے شانے پر سررکھ دیا تھا۔

ی ہوکراس کے شانے پر سررکھ دیا تھا۔
اولین شام کا جاند اور غروب ہوتا کہ آفاب انہیں اولین شام کا جاند اور غروب ہوتا کہ آفاب انہیں

جنوری ۱۰۱۷ء

- 65 -

سائس لیتی ہے گرمجت میں ہرسانس بہت گراں گلتی ہے۔'' مین کم ہمت کیجے میں مدہم آ واز میں بولی تھی تیمور نے اس کی بند ہوتی پوجھل آئھوں کود یکھا تھا اور اس کا چیرہ حصیتیایا تھا۔۔

''غین محبت جس طور پرسانس لیتی ہومحبت ایک امید ضرور دیتی ہے دیکھیے آپ نے ایک سفر کا آغاز ایک یفین کے ساتھ کیا ہے اب اس یفین کواس طرح مرنے مت دیں میں آپ کے ساتھ ہول اور میں حوصلہ مند ہوں آئکھیں کھولیے اور ایک نئی ہمت کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیجے ہم جہال کہیں بھی جب اس کہیں بھی جب دور میں جبال کہیں بھی جب دور میں گئے ۔ آپ انتھا نی نبیں ؟ زندگی کے نشان ہم ڈھونڈ کیل کیا یہ مثبت نشانی نبیں؟ زندگی کے نشان ہم ڈھونڈ کیل کیا یہ مثبت نشانی نبیں؟ زندگی کے نشان ہم ڈھونڈ کیل کیا یہ مثبت نشانی نبیں؟ زندگی کے نشان ہم ڈھونڈ کیل سے آپ کے لیے کے ۔ آپ انتھا ہی کا ایک نئی سے تو ہم آپ کے لیے ساتھ آغاز کریں گے۔'' تیمور نے اس کا چرو سوئ کے ساتھ آغاز کریں گے۔'' تیمور نے اس کا چرو شہرتہایا تھا اور اے اٹھا کر مضبوطی سے کھڑا کر دیا تھا عین نے سر ہلایا تھا۔

کویا وہ اس سفر کے لیے آ مادہ تھی اور تیمور کے لیے یہ کافی تھا تیموراس کا دھیان بٹائے کو یوں بی با تیم کرنے لگا

''اجھا بتائے اپنے حیدرمیاں کے مقابلے میں آپ نے بھیں آپ نے بھیں بھی گھاس کیوں نہیں ڈائی ہم کیاا سے مجھے گزرے سے جے'' دو مسکرایا تھا عین اے خاموشی ہے دیکھے لگی تھی تیمور نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے تھے اے سہارا دے کراپنے ساتھ ہم قدم کیا تھا عین اس کے ساتھ ساتھ چلے لگی تھی۔ ساتھ ہم قدم کیا تھا عین اس کے ساتھ ساتھ چلے لگی تھی۔ ''آپ ہے جیب کی ابھون ہموتی تھی آپ میں اپٹی ٹیوڈ زیادہ تھا۔'' وہ بولی تھی اور دہ مسکرا دیا تھا اس کی سب بغور دیکھے لگا تھا۔

"این نیوز اور ہم میں۔ ہم تو خاصا ڈرتے ہے آپ ے ،خوف سے منصی بندھ جاتی تھی ہماری آپ کے سامنے تو ہم ایک لفظ بھی یول نہیں پاتے تھے پکھے نہ کہنے چرآپ اتنی کڑی سزائیں ویق تھیں اگر پچھے کہنے کی گستا تی کر لیتے تو آپ نے جان لے لیمناتھی اس میں جو بھی تھا خوف تھا ہیں، این نیوڈ کہال تھا میڈم ؟ آپ نے تو اس جن زادے کو دکا ٹول میں سرکر کے مرغا بناد ہے میں کوئی کسرنییں اٹھار کھی

خاموشی ہے وکی ہے تھے۔ " کسی سفر ک کوئی منزل باقی مہیں ہے تیمور ہم حملہ آ وروں ہے تو فٹا گئے مکراس ویرانے میں کی نہ کی جانور کا لقمہ اجل ضرور بن جا نمیں گے سائے گہرے ہورہے ہیں اور گہرے ہوتے سائے اپنے ساتھ ایک خوف بھی لارے ہیں ہم بھوکے بیا ہے اِس سفر کو جاری مبیں رکھ کتے حقیقت یہ تھلی ہے کہ زمین کی تقلیم کرنے والوں نے آ سان کو بھی حصول میں بانت دیا ہے اور ہمارے لیے زمین تنگ ہوگئ ے ہم ہے ہوئے آسان وزمین میں سلسل سفرمبیں کر عکتے ہے ہوئے مصے قدم روک دیں تھے اور سر پر پھیلا بیآ سان جلدسم جائے گا بی سیم زمین کی مبیں ہوئی زند کی کی ہوئی ہے دیکھوزندگی موت کے ساتھ تھیم ہوگئی ہے سانسوں میں محلن بڑھاری ہے یہ منن سانسوں کوروک دینے والی ہے ساميں رك جاتيں كى تيورتم كيون بيست، بيمقصد سفر کرنے پر اکسارے ہو، پہال کوئی زمین جیس ہے کوئی آ سال ہیں ہے ہم بے یارومدوگار مارے جا تیں تے۔ بس حقیقت ہے۔'' وہ نڈھال تی مرہم کہیے میں بولی تھی وہ آ تکھیں موندر ہی تھی غنود کی میں جانے کو تھی تیمور نے اے پکز کر بھنجوڑ دیا تھا۔

ننےافق اللہ 100 100 جنوری ۱۲۰۱ء

تھی اے اور ہم کیا کرتے ۔'' وہ مسکرایا تھا مین اس کے ساتھ چلتی ہوئی سرفی میں بلانے تکی تھی۔

" بال مرآب بارتبين مانتے تصا، ايك بار بھى كہا كہم تھک گئے ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ بند کرد یجیے بھی ایک بار بھی درخواست کی کظکم کاپہلسلہ موقوف کردیجے۔''وہ ایک ہمت ہےاہے دیکھنے لگی تھی وہ مسکرادیا تھا۔

"احیما تو آب جاہتی تھیں ہم آپ کے سامنے جھک جاتے اور ورخواست کرتے، تو آپ سے جماری وہ اکر پرداشت نبیس ہوتی تھی۔'' وہ سفر کی تمام صعوبتوں کو بھول کر

لان نبيس برداشت بهوتی تقی وه اکر این نيودُ صرف لڑ کیوں کوسوٹ کرتا ہے مردول کو ہمیشہ جھکا ذرائ آتا ہے وہ جھاؤجس میں ایک خاص فکر اور خیال پوشیدہ ہوتا ہے جب کوئی جان ہو جھ کر ہار مانتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔" عین بولی

"اوه اورآپ جا ہتی تھیں ہم جان بوجھ کر ہار مان لیتے اليما أكر بات مان كين تو كيا آپ جارے حق ميں فيصله وے ویتیں؟" تیمور نے یو چھا تھا وہ نفی میں سر بلانے تکی

"ابیا نہیں ہوتا ہم حیدر کے علاوہ کسی کے نہیں ہو کتے '' وہ بنا کوئی لحاظ مروت رکھے صاف کوئی ہے بولی محمی اور تیمور برامانے بنامسکراد ماتھا۔

اچھا آپ کوئبل بار کب احساس ہواتھا کہ آپ کو محبت

الممين جانة ميس بداحساس كب موار وهاس ك ست سے نگاہ پھیرتے ہوئے مدہم کیج میں بولی تھی دہ اس ے نگاہ ملائے کیوں نہیں رکھ کی تھی اس کی وجہوہ نہیں جاتا تھا تگروہ جانتا تھااس کا لہجہ حیدرمیاں کی محبت سے بوجل تھا ان آنھوں میں ایک روشنی کی لیک تھی۔

"آ ب واقعی حیدر میال سے اس درجہ محبت کرنی ہیں؟'' وہ جیسے یقین کرنے کو یو چینے لگا تھا اور تب مین نے سرا ثبات میں ہلا دیا۔

ا ہم حیدر کے خواب و مکھتے عمر کے اس حصے میں آئے ہیں ہمیں ان کوسوج کرساسیں لینے کی عادت ہوچکی ہے ہم

ان کے خیال کے بنائس کھے کا تصور نبیں رکھتے بی محبت ہے یا کوئی اور احساس یا صرف عادت ہم میں جانتے مگر یہ احساس جمیں اینے اندروھر کامحسوس ہوتا ہے۔ "عین نے

''محبت عادتوں میں شار ہونے والی شے نہیں ہے عین محبت کوصرف عادت مجھ کر جاری رکھنا حماقت ہوعتی ہے۔ تیمور نے اسے بولنے پراکسایا تھا مگر دہ اتنی ہمت ہور ہی تھی کہاس نے بولنا یا اس کی بات برکوئی روممل دینا ضرور خیال تہیں کیا تھاوہ آئی ناتواں لگ رہی گئی کہ تیمورکولگا تھاوہ ابھی ای کے کروے اپنی کرفت مثائے گا اور وہ زمین برآ رہی

يبال ياني كبال ملے كاتيور، بيتو ويراندے اوراب تو شام كے سائے بھى كبرے ہو گئے ہيں سوچواگر ہم ايے ہى جلتے رہے تو جمیں یائی تہیں ملاتو ہم رات سپیں وہرانے میں سے گزاردیں گے؟ "وہ ایک خوف کے باعث یولی تھی۔ " مبیں ایسانہیں ہوگا ہم ٹرین کی پڑو یوں کے قریب چل رے ہیں یہاں ہے جب بھی کوئی ٹرین کزرے کی ہمیں خبر ہوجائے گی ،ہم راہ نہیں بھلے۔'' وہ اے کسلی دے

" لیکن اگر کوئی ٹرین اس پیوی سے ندگزاری تو؟" عین خدشه بیان کرنے لکی تھی اس کی آ تھےوں میں خوف تھا اور وہ سرا تکاریس ہلانے لگا تھا۔

"ابیانبیں ہوسکتا عین مارنے والے سے بچانے والا لہیں بڑا ہے بھی ٹرینیں اس حوانیت کا شکار جبل ہو علیں۔ نهملية ورتمام ثرينول كولاشول كاذهير بناسكته مين مجهج يفتين ہاں پڑوی سے گزر کر کوئی ٹرین یا کتان کی سرحدعبور كرے كى اوراس ترين ميں ہم بھى ہول گے۔ 'وہ پر يفين البح ميس كهدر باتفا-

''کیکن اس ورانے میں ہمارے لیے ٹرین روکے گا کون۔' وہ خوف سے بولی تھی۔

تیمور نے شہادت کی انگلی اٹھا کرآ سمان کی طرف اشارہ کیا تھا اور عین اس کی ست سے نگاہ بٹا گئی تھی بھی تیمور نے اےمتو جہ کیا تھا اور جوش سے بولا تھا۔

" ہم شاید قصور بارڈر کے قریب ہیں عین ہم زیادہ

دوری پڑئیں ہیں۔'اس کی آ واز میں ایک نئی زندگی کی ابر تھی اور مین نے کوئی آ واز من کراے متوجہ کیا تھا۔

'' تم کوئی آ دازین رہے ہو تیمور۔'' عین نے اس کی ست دیکھے بنا دور ہے آئی آ داز پر کان جمائے تھے جیسے وہ یقین کرنا جاہئے تھے جیسے وہ یقین کرنا جاہئی تھی کہ دہ جوئن رہی ہاں کا وہم نہیں تیمور نے اس کی ست سے دھیان ہنا تے ہوئے توجہاں آ داز کی ست لگائی تھی میین نے اس کی گردنت سے ہاتھ چھڑا کر بجل کی تیز کی سے ٹرین کی پیڑئ کی چھک کرائ آ داز کے قریب کی تیز کی سے ٹرین کی پیڑئ کی چھک کرائ آ داز کے قریب آ نے کا یقین کیا تھا اور جوش سے چلائی تھی۔

''شرین آربی ہے تیمور میں نے ٹرین کی آ وازی ہے۔'' وہ جوٹ سے بولی تھی تب تیمور نے جھک کرٹرین کی پیڑوی پر کان لگا کر سنا تھا۔

ٹرین کے آئے گی آواز اور فرکشن صاف محسویں کی جاسکتی تھی پڑوی اس ٹرین کی آمد کا صاف بتاد ہے رہی تھی ہیہ مین کی ساعتوں کا دھو کا تبیس تھا۔

"ابہم کیا کریں گے تیمور،ہم اس ترین کو کسے روکیں گے بیرنا ممکن ہے۔" وہ جو پچھ در قبل بہت پر جوش تھی یکدم ہمت مارتے ہوئے اسے دیکھنے گئی تھی۔"

" حمهيں معجزول كے ہونے يريقين ہے۔" تيمور دریافت کیا تھا مگروہ پکھے بولے بتا اس ست دیکھنے تکی تھی جس سمت سے ٹرین کے آئے گی آ واز آ ربی تھی کوئی عب ضرور ہے گاعین اگر خدانے جمیں یہاں تک پہنچادیا ہے اور زندہ رکھا ہے تو اس کے بعد بھی سب ممکن ہے۔' وہ بولا تھا جب اس نے جمازیوں کے قریب کچھ ترکت محسوس کی تھی اے حملہ آوروں کا ایک بڑا گروپ دکھائی دیا تھا شایداس مروہ نے بھی اس ٹرین کی آواز کی ہمت پر کان لگائے ہوئے تھایا کوئی کالی بھیزاس ٹرین میں تھی جواس موب کے ساتھ ملی ہوئی تھی ان کا کوئی منصوبہ تھا یا تحض ا تفاق مگرتیور اے لے کر بھل کی می تیزی ہے دوسری طرف کی جیاڑیوں کے پیچے جا چھیا تھا مین نے یہ MOB مبیر دیاسی تھی ہی وہ چو تکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی اور حلق کھول کرشایدآ واز نکال کرکوئی ری ایکشن بھی دینا جایا تھا جب تیمورئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور مدہم کہج میں اس کے کان کے قریب مندکر کے بولا تھا۔

''کوئی آ واز مت نگالنا عین جمازیوں کے اس طرف
آیک موب ہے وہ شایداس ٹرین پر شلد آ در ہونا چاہتا ہے
مجھے بیٹین ہے کوئی اس ٹرین میں موجود ہے جو اس ٹرین کی
زنجیر کھینچ گا تا کہ ٹرین رکے اور حملہ آ وراس میں داخل ہوں
مارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے کہ جیسے ہی کوئی ٹرین کی
چین کھینے ہم اس ٹرین میں سوار ہوجا کیں۔''

"اوہ ہم مارے جائیں گے تیمور، یہ کوئی حل نہیں ہے تیمور سازی کررہا ہے وہ اس فرین کے مسافروں کو پاکستان زندہ سلامت جانے وے گا؟ سب مارے جائیں گے تیمور۔ " عین فمز دہ ہوگر ہمت بار کی تیموں سے بہد کر دخیاروں پر فطکنے گئے تیمے۔

'' پیچھی ہو ہمیں اس ٹرین میں بیٹھنا ہے اور اس کے لیے وقت کم ہے جھاڑیوں کے اس طرف موب ہے اور اس کے طرف ہم ہمیں ایک کام کرنا ہے ہمیں جھاڑیوں کے اس طرف ہم ہمیں ایک کام کرنا ہے ہمیں جھاڑیوں کے اس طرف جانا ہے اس پیڑوی کوکراس کرتے ہوئے ہوئے یو چھنے لگا دینے کو تیار ہونا ؟'' تیمور اس کی سمت دیکھتے ہوئے ہوئے یو چھنے لگا تھا۔ تھا میں نے اس کی سمت دیکھتے ہوئے سرا نگار میں ہلایا تھا۔ ''ہم اس طرح کیوں ہم یں اس سے بہتر ہے ہم یہیں ہونگات میں ہیں۔ ''

" پاگل پن مت کرومین میری سنو،موب پچیرفاصلے پر ے اورٹرین قریب آ ربی ہے چلو فورا باہر نکلتے ہیں اور محاڑیوں کے اس طرف چلتے ہیں اس میں بہت کم وقت لگنا چاہیں۔" تیمور جانے کیامنصوبہ بندی کررہا تھا اور اس میں کامیابی ملنا بھی تھی گر اس کا ول خوف ہے بھر گیا تھا۔
خوف ہے بھر گیا تھا۔

رہ نہیں تیمور میں ایبانہیں کر پاؤں گی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔' اور مت بھولود وسری طرف موب ہے وہ خون کی بیاسی ہور ہی ہاں کے پاس بتھیار ہیں وہ کاٹ ڈالیس کے ہمیں۔' وہ خوف سے نزر نے گئی تھی۔ گرتیمور نے اس کی سنے بنااس کا ہاتھ تھا ما تھا اور تیزی سے اسے لے کرٹرین کی ہڑی بچلا مگ کر جھاڑیوں کے پیچھے دبک گیا تھا میں اس کی سرعت پرشا کڈرہ گئی تھی بھٹی بھٹی نظروں سے اس نے تیمور کود یکھا تھا گویا وہ یقین نہیں کر پار ہی تھی کے تیمور نے اتنی سرعت ہے اے لے کرجمازیوں کے اس طرف آ گیا تھا اوران سے پچھ فاصلے برموب بھی بیسوچ کر بی اس کا ول د ملنے نگا تھا اس نے خوف ہے آ تکھیں بند کر کے تیمور کے سينے يرمردكھا تھا۔

"جم باقی نہیں رہیں گے تیور، ہم مارے جائیں كي '' عين نے خوف بي ازرني آواز سے كہا تھا اور تيمور نے اس کی من ان می کردی تھی۔

" آ ڀاڻي آ تکھيں بندر ڪيل مين اچھے دنو پ کوسوچيں حيدرميال كي ساته آب كي تنتي يادي باقي مول كي نا؟ "وه مدہم کہے میں بولا تھا عین نے حق سے ا تکھیں بند کر لی تھیں اس کا بوراو جودگر زر با تھا، تیمور نے اے مضبوطی سے تھا ما تھا، اس کا انداز حوصلہ دینے والا تھا مگر مین بری طرح خوف میں

\*\*\*

''آپ ہم سے خفا ہیں۔'' جس طرح جلال نے فتح النساء کونظرا نداز کردیا تھا اس پر فتح نے پوچھا تھا۔

" المبين بم آپ ے خفامين بيں۔" جلال اے ديکھے بنافائل برهمل توجه صرف كرتي موئ مرجم لهج ميس كويا موا تھا، فتح نے اے بغورد یکھا تھا جانے اے کیوں لگا تھا کہوہ اے ساری حقیقت بتا دیے کے باوجود تصور وار مجھ رہا ہے جیسے وہ مجھ رہا ہے کہ وہ مین سے خلص میں ہے جس طرح اس نے مین سے تمام حقیقت چھیا کررھی اس سے جلال اس کی وفاداری اور مخلصی پرشک کرنے لگا تھا۔

'آب کولگنا ہے کہ ہم مین کے مخلص دوست نہیں ہیں۔' فتح النساء نے جواز جاننا جا ہاتھا مگرجلال نے کو یاسی ان تی کردی تھی فتح نے گہری سائس خارج کی تھی کو یا جس بات كااحمال تفاوي مواتفاوه خوف زودهمي كهوه نهيس ايسانه سوج لے اور وہی ہوا تھاوہ اس کے خلص ہونے برشک کررہا تعاوه جحتاتها\_

'' فتح النساء دانسة اس حقيقت كو چيبان پرتلي تقى او برس طرح اس نے اس سے حقیقت اکلوالی تھی تو کو یاوہ اس سمن میں ایسے قیاس کرنے پرحق بجانب تھا کیا ایسا کر کے وہ درست كرريا تھا كيونكه اس في حقيقت بهرحال مين سے چھیائی ضرور تھی جا ہے اس کا کچھ بھی مقصدر ہا ہومکراس نے

حقيقت عين كوداقعي نهيس بتاني تحتى يقصور ببرحال اس كارباتها تکریہ سب نہ بتائے کی وجہ وہ بیں تھی جوجلال قیاس کررہا

'بهم اپیاکوئی اراد ہنیں رکھتے تھے ہم نے ایبا بھی نہیں حاِ ہاتھا۔'' فتح النساء نے اپنی صفائی میں کہنا حا ہاتھا مگر وہ جھی فائل لے کرا ٹھا تھا اور ملازم کوآ واز دے کر بلایا تھا۔

"جم چھضرور پیر چیک کرنے اسٹدی میں موجودر ہیں کے ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے کوئی ملنے کے لیے یا یو چھے تو صاف کہدد بیجیے ہمٹیس مل سکتے۔'' جلال کہ کراس کی جانب بنا دیکھیےاسٹڈی کی طرف بڑھ گئے تھےاور فنخ النساء اینا سا منہ لے کررہ کی تھی ،اس نے ایسانہیں سوحا تھاوہ صاف ول کی میں اس کی نیت میاف محی اس نے عین کا بھی برائیس جابا تھا مگر وہ بھول کئی تھی جلال اپنی بہن کے لیے کس درجہ جذبات ركلتا تفاوه مين كمتعلق شدب يسند تفاوه عين كو كوني زك يجنجيخ نبيس ديكي سكتا تفاهجي وه فتح النساء بربهجي شك کرر ہاتھا شایداس نے سیائی کومین ہے چھیا کرواقعی ملطی کی تھی وہ محبت جوائے کسی قدریا سآتی گلی تھی وہ اس کمیے دور جاتی للی سی۔

" بم نے کوئی سچائی نہیں جمیائی جلال خدا کواہ ہے ہم عین ہے بہت محلص ہیں اور اس کا بھی براہیں جا و سکتے ،ہم خود نقصان سبه سكتے بيل مكر ہم اپني ميملي عين كوكوني نقصان سیجی میں و کھے کتے ،جننی مین آپ کوعزیز ہے اتی ہی عزیز میں ہے ہم جانے ہی حدرمیاں کے عالی چھیا کرہم نے غلط كيا ب مرجم كيتي بهي تو عين جم يريقين مين كرتي بات تو تب بھی اس قدر بکڑنی ،ہم اس صورت حال میں تھے جہاں آ کے کنوال تھا اور چھیے کھائی نقصان دونوں طرف ہے ہمارا بى موتا قعاجم اس نقصان كوسين كوتيار كبيس تصاوراى خوف نے ہمیں پھنسادیا ہم نے مین کوہیں کوایا مرہم نے آپ کو كنواديا بمنهين جانت تصاكرآب كاحصول ممكن تفامكرآب ہمیشہ بہت دور لکے ہیں جیسے ہم ہاتھ بردھا میں کے بھی تو ہاتھ خالی بی لوث آئے گا آپ ہمیشے نا قابل حصول کے بیں مگراس درجہ ملال شاید ہمیں اس صورت میں آ پ کو تھونے برہیں ہوتا جس درجہ ملال اس محقا ب کی نگاہ ہے اترنے پر ہور ہاہے۔' وہ پرملال کیجے میں یو کی ہی اور جائے

کے لیے پلنے لگی تھی جب بین نے اسے بلالیا تھا۔
'' فتح النساء،آپ کہاں جارہی ہیں؟''عین نے اسے
پکارا تھااور وہ حرکت نہیں کریائی تھی قدم جیسے مجمد ہوگئے تھے
وہ نہیں جا ہتی تھی اس کی آ تھوں کی نمی میں النور دیکھے بھی
فوراً آ تکھیں رگڑیں تھیں اور مین اس کے سامنے آن رک

''آپ کہال جار بی تھیں فتح النساء، ہم سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ کیا طریقہ ہے ہم سے خفا ہیں آپ؟'' عین نے شکوہ کیا تھا مگر دہ مسکرادی تھی وہ نہیں جا ہتی تھی عین کو شک ہوا کہ دہ افسر دہ ہے یا کوئی داقعہ ردنما ہوا ہے بھی بولی تھی

''نبیں ہم آپ کی طرف ہی آ رہے تھے دراصل ملازم نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ آپ پائیں باغ میں ہیں۔'' اس نے بہانہ گھڑاتھا مین چونگی تھی۔

''یا کیں باغ میں ہم وہاں کیوں ہونے لگے کسنے کہا آپ سے؟''عین نے جیرت سے اسے دیکھا تھا جب اس نے قوراً مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔

''یہ بات مجھوڑ ہے میں النورآپ سسرال میں ہونے والی دعوت میں گئی تھیں نا، وہ کیسی رہی، حیدر میاں ہے کوئی خاص ملا قات رہی ہوگ نا؟'' وہ شرارت کرتے ہوئے مسکرائی تھی میں نے اردگردد یکھا تھا اور شہادت کی انگل لیوں مررکھ کراسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور اس کا ہاتھ تھا م گراہے کمرے میں آگئی تھی فتح النساء چوکی تھیں۔

''آف الی مجھی کیا راز داری میں، الی کوئی خاص ملاقات رہی کیا؟''اس نے اپنی دانست میں چھیٹرا تھا گر مین النور نے اسے خاموثی ہے دیکھا تھا تب اسے حیدر ک نیت پرشک ہواتھا اور وہ فکر مندی ہے یو چھنے گئی تھی۔

''کیا ہواآ پ تھیک تو ہیں میں النور، کیا ہوا کیا کہا حیدر نے آپ ہے کہ بھا ہیں گا ہے؟'' اس کا دل دہل گیا تھا کیونکہ وہ حیدر کی اصلیت ہے واقف ہوگئی تھی اورا ہے شک تھا کہیں اس نے مین ہے کوئی بدتمیزی ندگی ہو، میں کو تنہا یا کر کہیں کسی موقع کا فائدہ زرا تھایا ہو، بیسوج کر اے ایک مزید احساس جرم ہوا تھا اسے مین ہے وہ حیا تی تہر میں گر میں گر میں گر ایک میں گر میں

" کے جہیں ہوافتے النساء حیدرمیاں سے توبات ہی ہیں ہوئی وہ دکھائی بھی نہیں دیے ہاں بہت سے سرالی رہتے داروں سے ملاقات ہوئی۔" عین النور بولی تھی اور اس نے شکر کی ایک گہری سانس لی تھی۔

"کیا ہوا آپ کے چرے پر ہوائیاں کیوں اور رہی ہیں۔"عین النور چوکی تھیں گئے النساء نے سرنفی میں ہلا دیا

" " بنیس ، ایک بات نہیں دراصل ہم سوچ رہے تھے کوئی بہت بھر پور ملاقات ربی ہوگی اور حیدرمیاں نے بہت ہے راز و نیاز بھی کیے ہوں کے مگر ایسا ہوا نہیں۔ " فتح نے مسکراتے ہوئے بات بنائی تھی مگر عین النور مشکری اسے دیکھنے گی تھی۔

" کھیجب ہوافتے"

'' کیا ہواعین النور کیا عجیب؟'' ایک اور دھچکا اس کے دل کولگاتھاوہ جانتا جا ہتی تھی اب ایسا کیا ہواتھا اس کا دل ڈر میں گھر گیا تھا جب میں النور بولی تھیں۔

''ہم وعوت میں تھے جب چلتے ہوئے ہم حویلی کی مخالفت سمت میں نکل کئے وہ حصہ عجیب تھا وہاں ہم نے بجیب باے محسول کی وہ حصہ حویلی کے باقی حصوں سے زیادہ ویران اور براسرارنگا د بال ایک بهت بی خوب صورت از کی ے ملے جنہوں نے اپنا نام خوشما بتایا جب ہم ان ہے ملاقات کے لیےآ کے بر سے تو ایک تاریک حصے میں ہم نے ایک سی کا وازی اور اس آواز کے بعد کی نے ہمارے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، ہم تو ڈر ہی گئے تھے مگر شکر ہوا وہ خوشما تھیں۔ انہوں نے ہماری مدد کی ہمیں مطلع کیا کہ بمارااس وقت اس حويلي ہے کتنی جلد ممکن ہونکل جانا ضروری ے وہ ہمارے کی سوال کا جواب وے کو تیار تبیل تھیں، انہوں نے ہمیں بتایانہیں مگرحویلی کے ایک خفیدرا سے سے ہمیں نکلنے میں مدد دی اور ناصرف ہمارے ڈرائیور کو بلا کر مميں گاڑى ميں بھايا بلكم مختاط رہنے كو بھى كہا ہم ان كى باتوں پر بہت جیران ہوئے مگر ہماری مجھ میں نہیں آیا ایسا کیا واقعدرونما موااور مارادبال سے چلاآ نا کیوں ضروری تفااور ہمیں حیدرمیال سے مختاط کول رہنے کی ضرورت ہاوروہ



ملک کی مشہور معروف قارکاروں کے سلسلے دارناول، ٹاولٹ اورا فسانوں ے راستایک عمل جریدہ کھر جرکی ولچیای صرف ایک بی رسالے میں موجود جوآب كي آسودكي كاباعث بين كااورووصرف" حجاب" آن ى باكرے كيدكرا في كافي بك كرايس-



خوب صورت اشعار متخب غراول اورافتياسات يرمبني منقل سلسل

اور بہت کچھ آپ کی بہنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

021-35620771/2

0300-8264242

لڑی کون میں ،ہم اس بات پر بھی جیران تھے کہ وہ حو کی کے ان خفیہ حصول ہے کیسے واقف تھیں ،انہیں ان حصول کا اور راستول كاعلم كيے تھا جبكہ ہم بجين سے لے كراب تك كي بار حویل جاتے رہے ہیں مرہم ان خفیہ حصول کے بارے میں نہیں جانتے پھروہ لڑکی کیسے ان داخلی راستوں سے واقف تعیں وہ اس حویلی کا حصہ تو نہیں ہیں کیونکہ اس ہے بل ہم نے انہیں اس حویلی میں نہیں دیکھا ہم سوج رہے تھے ہم حیدر ہے اس بارے میں دریافت کریں گے اور اس واقعہ کے بارے پی بھی مگر پھر سو جا کہیں یہ غیر مناسب نہ لگے ہم نے امال کو بھی اس بارے میں کچھیس بتایا، ذہن میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں وہ لڑکی ہمیں حیدرمیاں کے خلاف تو كرنائبين جابتين الهيل ايبا تؤنبين كدبيكوني سازش مواوروه الا کی ہمیں حیدرمیاں کے خلاف کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی مو؟ " عين النورسياني كوجاني بناكس كدرائل كوردكرت ہوئے ای پرشک کررہی تھی، یہی خدشہ تو فتح النساء کو بھی تھا کہ میں النوراس کا یقین نہیں کرے گی وہ یہی سمجھے گی کہ فتح

النساء غلط ہے۔ ''آپ کو کیا لگتا ہے فتح النسا کیا معاملہ رہا ہوگا اور وہ ''نظن تو کرنا لڑ کی کون ہوگی کہیں وہ جمیں حیدر میاں ہے بدھن تو کرنا نہیں جاہتیں کیا ہمیں حیدر سے اس بارے میں او چھنا جا ہے۔ "عین النور نے مشورہ حایا تھا فتح النیاء خود اس صورت حال کا شکارتھی وہ خاموثی ہے دیکھنے تکی تھی پھرمدہم البيح ميں بولی تھيں۔

"آ پاس لڑکی کواس کی ہاتوں کونظرا نداز نہیں کر عکتیں مین النور، ہمیں لگتا ہے اگر انہوں نے آپ کہا ہے کہ آپ مخاطر بیں تو آپ کومخاط رہے کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہوہ آ ب کوحیدر سے بدطن کرنا جائتی ہو،آ ب اس پہلوکو مثبت پہلوے و کھ عتی ہیں کہ وہ لڑکی کے کہدر ہی ہواور آپ کومختاط کرر بی ہے۔'

''اپیا آپ کیے کہہ عمق میں فتح النساءاں لڑگی پر اتنا یقین کیوں ہم تو اے جانتے بھی نہیں۔' میں النور نے اے شانے اچکاتے ہوئے دیکھاتھا۔ بھی اس نے ایک اور ببلواس كسامن ركها تقار

''اور اگر آ ب اے جانتی ہوتیں تو کیا اس کا یقین

مورى ١٠١٧ء

71 -

نئےافق

کرتیں، حیدرمیاں سے مختاط رہیں۔ ' فتح النساء نے پوچھا تفاعین النورا سے مجیب نظروں سے دیکھنے گئی تھی۔ '' یہ کیسی ہاتیں کررہی ہیں آپ فتح النساء ہم ایک اجنبی لڑکی کے لیے حیدر پر شک کریں ؟ یہ بات کیا جواز رکھتی ہے۔'' فتح النساء خاموش ہوگئی تھی پھر مدہم کہجے میں بولی

''اگراس کی جگہ ہم ہوتے تو کیا تب بھی آپ یقین نہیں کرتمں؟''اس کے سوال نے عین النور کو چو نکادیا تھا۔ ''یکیسی یا تیں کر رہی ہیںآپ فتح النساء،ہم ایسے قیاس کیوں کریں آپ اس لڑکی کی جگہ نہیں ہیں اور آپ حیدر کو بہت اچھے ہے جانتی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان پرشک کیا جائے۔''عین النور ماننے کو تیار نہیں تھی فتح النساء نے ان کو کی قد رجیرت ہے ویکھا تھا۔ ''مین ابنا اعتمار کرنا تھیک نہیں۔''

فتح النسأبولی تھیں اور عین شاکڈی انہیں ویکھنے گئی تھی۔ ''آپ جانتی ہیں آپ کیا کہدر ہی ہیں فتح النساء کچھے انداز و ہے آپ کو؟'' عین کا لہجہ حیرتوں سے بھرا تھا اور فتح نے پرسکون انداز میں سر بلادیا تھا۔

كيا بايك غلط انسان كے ساتھ زندگی گزاري اور ....!

" ہم بہت الجھے ہے جانے ہیں کہ ہم کیا کہدرہے ہیں کیونکہ حیدرمیاں کی ایسی گری ہوئی حرکتوں کا سامنا ہم نے بھی کیا ہے وہ اجھے انسان نہیں ہیں نہوہ اس قابل ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جائے انہوں نے عشاہے میں ہم سے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہمیں نازیبا ہا تمیں کہیں اور میلی نظروں ہے

دیکھا، ہم نے آپ کوال لیے ہیں بنایا کہ ہم آپ کی حیدر میاں سے محبت سے واقف تھے مگر اب ہم اس معاطے کو مزید مزیدیں چھپا کتے حیدرایک خلط انسان ہیں اور وہ آپ ہیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار نے کے سخی نہیں ہیں اگر آپ ان کا ہاتھ یہ سب جان کر بھی تھا میں گی تو آپ یقینا بہت بڑی خلطی کریں گی۔ ''وہ تیزی سے جائی گوش گزار کرتی ہوئی بری خلطی کریں گی۔''وہ تیزی سے جائی گوش گزار کرتی ہوئی بولی تھیں جب میں نے انہیں جب کرادیا تھا۔

'' خاموش ہوجائے فتح النساء برائے مہر یانی آپ مزید ایک لفظ بھی مت کہیے آپ ہماری دوست ہیں مگر اس کا مطلب پنہیں کہ ۔۔۔۔۔۔!'' وہ پچھ بخت ست کہتے کہتے رک کل مقی

وی ہوا تھا جس کا ڈرفتح النسا اکوتھا عین النور محبت میں اتنی اندھی تھی کہ دہ اپنی دوست کے کہے کا بھی احتیار تھیں کر رہی تھی لیعنی اس نے اپنے قریبی دوسر رے رشتے کو بھی گنوادیا تھا ایک طرف اس سچائی کے باعث اس نے جلال کو گنوادیا تھا اور دوسری طرف مین النور بھی اس نے جلال کو گنوادیا تھا اور دوسری طرف مین النور بھی اس سے خاکف دکھا گی دے رہی تھی لیکن اگروہ یہ تھا اور دوسری طرف دکھا گی مزید میں سے چھیاتی تو وہ ایک بی کہ دویا تھا اب جا ہے بین اس کا بھین کرتی یا نہیں گر ایک تھی اس نے اپنی جگی اس نے اپنی جگی اس نے اپنی جگی اس نے اپنی جگی اس نے اس خری ہوئی تھی اس نے اس خری ہوئی تھی اس نے اس کی تھی اور میں کی طرف دیکھا تھی اور کیا تھا۔

روک لیاتھا۔ ''فتح النساء۔'' فتح النساء کویقین نہیں تھاوہ اس سے مزید بات کرنا جا ہے گی تبھی اس کی سمت دیکھا تھا تگر میں اس درجہ خاکف نظروں سے اے دیکھر بی تھی۔

''آپ ہماری دوست ہیں سوہم آپ کواس کیے کے لیے معاف کرتے ہیں گرآپ آئندہ حیدر کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی اور .....!'' وہ ہاتھ اٹھا کر حتی انداز میں سازیں میں تھی جھے میں ان کی سات

یو لئے جاری تھی جب مین نے اسٹوک دیا تھا۔ "ہم جھوٹ نہیں کہدرہ مین سوہمیں کسی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہدرہ ہیں اور ہم جو کہدرہے ہیں اس کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جاسکتا سو چاہے آپ اس کا یقین کریں یا نہ کریں ایساسب واقع ہوا

ننےافق کے اوری ۱۰۱۷ء

والی سیل برر کھا تھا اور کی کے ماتھ تھام کیے تھے اور نری ے پولائقا۔ ''ممِي کيا بهتر نه ہوگا ہم يہ ذکر في الحال نه کريں۔''ممي

نے اے کی قدر جیرت ہے دیکھا تھا۔ "ماجراكيا ب، تم ايباركون جائية جوكه بم يدذكركى بعد کے وقت کے لیے اٹھارھیں، دراصل تہارے ڈیڈایک عشائے میں اپنے قریبی دوستوں کو مدعو کر رہے ہیں ای عشاہئے میں بخت آ وربھی مدعو ہو گی میں جاہتی تھی تم اس کی تصویر د کھے کر کوئی عندیہ دے دوتو تم دونوں کواس عشاہے میں باضابطہ ملوا دیا جائے دیکھو بیٹائم تعلیم سے فارع التحصيل ہو گئے ہو خمرے سیاس پارٹی کا حصہ بن گئے ہو، اتنی ذمدداریوں کوسنجالنے لکے ہوائے ڈیڈ کے ساتھ براس کو بھی د کھیرے ہو مجھے لگااب وقت آ گیا ہے جب ہم تمہاری شاوی کے بارے میں سوچیں اور مناسب کڑی تلاش کریں اور مجھے بحت آ ورے بہتر کوئی لڑکی میں لکتی ، ماشاء اللہ پڑھی لکھی لڑکی ہے ہونہار اور مجھدار ہے کئی بار تفتکو ہوئی ہے ان ے مجھے تو وہ لڑ کی بہت بیند ہے میں تو مشورہ دول کی تم ایک باراس سے ل اوتو جم بات آ کے بڑھادیں، دیکھو بیٹا یہ ہر بارمن مانی ٹھیک تبیں ہم تو اس بڑے نیسلے میں پھر بھی تم ے تمباری رائے جاہ رہے ہیں ورنہ بہت سے دالدین تو بچوں ہے ان کی مرضی معلوم کیے بنائی رہتے طے کردیے "ممی نے پرسکون کہتے میں سمجھایا تھا وہ پڑھی لکھی خاتون تحيي، ان معاملات كوجمتي تحيي، تيورا لجحنے لگا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کو کسی طرح سمجھائے بھی زی سے

"جمآپ کی بات ے اتفاق کرتے ہیں می مراہمی ہم اس ذمدداری کے لیےخودکوتیار نبیس یاتے۔

ومتم نال رج ہونا۔ « دنبیں ایسی بات نبیس ممی <sup>۱۰</sup> وہ بہت تھیکے انداز میں

''کسی اور کو پیند کرتے ہو؟'' ممی نے اے جا چیتی نظروں ہے دیکھاتھا۔ وه خاموش ہو گیا تھا۔

"اليي بات تحي تو يهل كيون تبين بتايا؟" ممي نے اسے

ہے اور آ پ کے گھر کے احاطے میں واقع ہوا ہے گئی ملازم اس کے گواہ ہیں اور اس حیاتی کے متعلق جلال بھی جائے ہیں ہم نے ان کواس سچائی کے متعلق پہلے ہی انفارم کردیا تھا ہمیں گمان تھا آ ہے ہمارا یقین نہیں کریں گی اور ایسا ہوا بھی ہے ہے ہمارایقین کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کو کھونا ہیں حاج تصلين مم ال حالى كومزيد چھيا كر مجوم بنائبيں طافتے تھے ہم خود کو بھی معاف نبیں کر پاتے سواس جانی کا كلنا ببت ضروري تعاجم مطمئن بين جم في آب كو يج بات بنائی بمبیں جانے آ ہے کیا کرناچا ہیں مرہم آ پ کے خيرخواه بين مين النور پنوؤى اورجم آپ كوزك ينجيج تبيل د كمير كيك كداب آپ كا جوبهي فيصله بوگا وه جميس تبول بوگا حِلْتے ہیں فی امان اللہ له ''فتح النساء کہہ کر پلٹی تھی اور چلتی ہوئی بالبرنكل كأحمى مين النورائي جايتاه يتفتي روكن تعين

به کیا ہوا تھا وہ الچھ کررہ گئ تھیں فتح النسا واپیا کیوں کہد رى كى ان كى تجويس كي كيس الا

" بیٹا ادھر بینھو میرے یاں ایک ضروری بات کرنا ے " تیمور لاؤن کے سے گزر رہا تھا جب کی نے اس کا ہاتھ تفام کرروک لیا تھا وہ تب می کے پاس بیٹھ گیا تھا لیبل ہے ايك لفا فدا محايا تفااوراس كي طرف بزها يا تفاوه چونكا تفا\_ "به کیاہےی؟"

'' کھول کر د مکے او مجھے تو پند ہے سوچا کوئی بات آ کے بوصانے سے قبل تم سے یو چھ اوب تمبارے ایا کے قریبی دوست کی دختر ہیں جانی پہچانی میلی ہے برسوں کے مراسم میں کوئی شک و صب والی بات تو خبر میں ہے۔ "ممی نے کہا تفاتو تمورنے أنبيل ديكھاتھا۔

"ممی سیکس بارے میں بات کررہی میں آ پ ارادہ کیا ے؟" تیور نے لفافہ کھولے بنا کہا تھا وہ کی کی باتوں سے ى قىد رىمجەنۇ گىياتھا تگرنظرانداز كردىنا جا بتاتھاوە فى الحال اييا كوئي ذكرتبين حاجتا تقابه

" تم لفافہ تو تھول کر دیکھواپسرا ہے کمنہیں ہے این منے کے لیے اڑی و کھے رہی ہوں کوئی معمولی تو مبیں دیکھوں گی نا۔'ممی مسکرائی تھیں تیمور نے لفا فیہ کھولے بناان کودیکھا تھا اس کی آئکھوں میں فکر مندی آئٹی تھی اس نے لفاف

مناوری ۱۰۱۷ء

يولا تصا\_

مستراتے ہوئے زی ہے کہتے ہوئے اے دیکھا وہ چھکے سے انداز میں مسترایا تھا۔

'' کاش وہ اپسر آہوتی اور ہم اس قدرالجھے نہ ہوتے ہم زمین زادے ہیں اورزمین پررہنے والوں کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔' وہ مدہم کہجے میں گویا ہوا تھا اور پھراٹھ کھڑ اہوا تھا۔

'''می ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے ایک اہم میٹنگ کا وقت ہور ہاہے معذرت چاہج جیں گراس وقت ہمیں جانا ہوگا۔'' وہ مودب انداز سے بولا تھا می نے سر ہلایا تھا اور وہ جھک کر مال کے ہاتھ عقیدت سے لیول سے چھوتے ہوئے فرما کرآ گے بڑھ گیا تھا سنز بہادر یار جگ انجھی ہوئی می سوچنے گئی تھیں۔

" کیا ہوگیا ہے آئ کل کے بچوں کو پچھ بتانے کو ماکل ہیں۔ بی بیس ایک ہم تھے والدین کے کہنے پردل کھول کرسا سے رکھ دیا کرتے تھے ان کی ایک مرضی کے سامنے ادب ہے ہم جھکا دیا کرتے تھے رشتہ کب کہاں سطے ہوا پچھ خبر بی نہیں ہوتی تھی جب شادی سطے ہوا پچھ خبر بی نہیں ہوتی تھی جب شادی سطے ہوا کھ خرب ایا تھا کہ کوار جاتا تھا کہ کال ہے بال ہاری جو ہم کوئی چوں کال ہے بال کی جاری جو ہم کوئی چوں کے اس کے بچوں کو مال باپ کی طرف ہے کی جوال کے بچوں کو مال باپ کی طرف ہے کی جو بی گر ہمارے سپوت ہیں کہ وہ بیں گر ہمارے سپوت ہیں کہ اس نے کو تیار نہیں مائنا تو دور کی بات ہمارے سپوت ہمیں بتانے پر بی مائل ہیں کہ وہ بات ہمارے سپوت ہمیں بتانے پر بی مائل ہیں کہ وہ آگر بیدرشتہ جڑ ناممکن نہیں تو پھر کس طرح بخت آ ور کے لیے آگر بیدرشتہ جڑ ناممکن نہیں تو پھر کس طرح بخت آ ور کے لیے آگر بیدرشتہ جڑ ناممکن نہیں تو پھر کس طرح بخت آ ور کے لیے تیمور کوراضی تو کرنا ہوگانا ، اب یہ کیے کریں یہ بھی ایک الگ

..... A A .....

عین النور بہت البھی ہوئی ہی دکھائی دی تھیں بہت ہے قراری ہے وہ بہاں ہے وہاں چلتی چکر کافتی ربی تھیں پھر چلتی ہوئی باہرآ گئی تھیں۔

"سوئنس نبیس آپ" ، جلال سے ٹاکرا ہوگیا تھا تو وہ فکر مندی سے اسے و کیلھنے لگا تھا، عین نے ان کی سمت سے نگا ہیں چھیر لی تھیں۔

"" " نہیں بھیا ہمیں نیندنہیں آ ربی تھی۔" اس نے آ ہنگی

جانچی نظروں ہے دیکھاتھا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ''الیی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟''ممی نے اے بغور دیکھاتھا وہ تب بھی خاموش رہاتھا۔

"اورکون ہے وہ؟" ممی نے دریافت کیا تھا تیمورفوری طور پرکوئی جواب دیے بناان کی طرف سے نگاہ پھیر گیا تھا۔ "اب بتاؤ کون ہے وہ مال سے چھپاؤ گے کیا، ہمیں پتا چلے گا کون ہے تو تیمی بات آ کے بڑھا کیں گے ناہم؟" ممی

نے اے بو کنے پر مائل کیا تھا گروہ کچھٹییں بولا تھا۔ ''گوری فرگی ہے کیا؟''می متفکر ہوئی تھیں اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اورانٹھنے لگا تھا جب می نے ہاتھ پکڑ کراہے دوبارہ بٹھادیا تھا تیمور بے بسی ہے ماں کود کیھنے لگا تھا۔

الی کیابات ہے کہ تم مال کو بتانہیں کتے ،کون ہے وہ ، بتاؤ ہمیں ہم بھی تو جا نیں وہ کون ی خاص لڑکی ہے جیسے ہمارے ہونہار بینے نے اپنے لیے چنا ہے ہیں وہ فرگنی ند ہو ہماری شرط یک ہے اور غیر مذہب ہے نہ ہوکہ ہم کی او کچی ہماری شرط یک ہے اور غیر مذہب ہے نہ ہوکہ ہم کی او کچی ہماری شرط یک ہے اور غیر مذہب کر است نہیں کر کئیں گے باقی سب قبول ہے ۔'' ممی نے مسئل اتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ''دنہیں وہ فرگن نہیں ہے تاکسی غیر مذہب یا ذات ہے ''دنہیں وہ فرگن نہیں ہے تاکسی غیر مذہب یا ذات ہے ہم گراس کے باوجوداس کا حصول اس قدر آسان نہیں کوئی ہے ،گراس کے باوجوداس کا حصول اس قدر آس کے علاوہ تو ایسا کوئی سبب بننے ہے رہا؟'' وہ بہت بجھے لیچے میں کہتا ہوا کوئی سبب بننے ہے رہا؟'' وہ بہت بجھے لیچے میں کہتا ہوا مسئرایا تھا۔

'' ہے کون وہ کچھ پتا بھی تو چلےتم ایک بار مطلع تو کروہم جا کر پیر پکڑ کر بھی رشتہ ما تک لیس کے ہمیں ہمارے بینے کی خوش دیکھو میٹاز ندگی ایک بی بار ملتی ہے اس میں جو کرنا ہے کرلو، کامیا بی خوشی سرتیں جواکشا کرنا ہے کروتا کہ بعد میں کوئی گلہ نہ رہے یہ بات تمہارے نا تا ابا کہا کرتے تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے ہمیشہ اپنے بچوں کوآ گے بڑھنے پراکساتے تھے۔'' ممی نے کہا تھا اور تیمور کے ہاتھ تھا م لیے پراکساتے تھے۔'' ممی نے کہا تھا اور تیمور کے ہاتھ تھا م لیے تھے تیمور جو خاموش بیٹھا تھا چو تکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا

"بیٹااس کا ذکرتو کرایک بار، باقی ہم سنجال لیں گے کون ہے وہ کسی آسان کی اپسرا ہے حور ہے؟" ممی نے

ننےافق ہے۔ 74 ہے۔ 14ء

" كيا برواء آپ جانت بيل خوشنما كون بيل؟" عين النور نے یو چھانفا مرجلال نے سرانکار میں ہلا دیا تھا۔

'دنہیں ایسی بات نہیں مگر ہم جاننا جاہ رہے تھے ایسا كيول بوا، أكركوني آپكوحيدر على اطرى كا كهدم اعية ایں معالمے میں حق بجانب ہوگا بہرحال ہم اس معالمے کی محقیق کریں گے آپ فکر مندنہ ہوں آپ نے اپنے جلال بھیا کو بتادیا ناتواب آپ کی فکرمیں ختم ہوئیں ہم اس معالمے كونبثاليس محية بابناذ بن ان فكرون سے اب آزاد مجھيں کوئی اور فکر ہوتو جمیں بتائے۔'' جلال کے اس کے سریر برے بن سے باتھ رکھ کراے زی سے محراتے ہوئے ویکھا تھا پین نے لمحہ بحر کو خاموش سے جلال کی طرف دیکھا

تھااور آ ہنتگی ہے یو لی تھی۔ ''ایسی ہی بات ہم سے فتح النساء نے بھی کہی ہے اور انہوں نے تو یا قاعدہ مدعا اٹھایا ہے کہ حبیدرمیاں نے انہیں میلی نظروں ہے دیکھا ہے اور انہیں نا قابل بیاں پیشکش بھی کی ہیں ہم یہ ماننے کو تیار شمیں اور ۔۔۔!" وہ بولی تھی جب جلال نے انہیں توک دیا تھا۔

" بيك كبافتح في آب عي " وه نيس جانيا تها كه فتح التساءاييا كرعتي بين شايدانهول فيحين كوبيسب بتانع كا قصدت اس صورت میں تھا جب جلال نے آئیں اگنور کیا

" فتح النساء كي باتول كالهم يقين كريل يا أسيس الزام دیں وہ ہماری مبیلی میں ہم حیران میں انہوں نے ایک بات كيول كى؟ اورا كرايسي كونى بات رونما مونى بھى تھى تا تب بى ہمیں اس ہے آگاہ کیوں نہیں کردیا ،اسنے دنوں تک چھیا کر كيوں ركھا،اگراپيا كوئي واقعہ رونما ہوا بھي تھا تو جميں مطلع تو كر كتى تحين نا؟" عين النور في الجص موئ لهج مي كما تھا۔جلال نے بنا کچھ کیے خاموثی ہے اے دیکھا تھا پھر - E L 1 = 57

"اس معالم مين اتنا الجهنا تُحيك نبين بم اس كي تحقيق كركيل مح كيكن جم آپ سے ايك بات كرنا جاہتے ہيں آپ حیدرمیاں پراتنااندهااعتبار ندکریں بیرمناسب نہیں ہوگا کوئی ایک فردایک بات کواکسانے کے لیے کرسکتا ہے مگر جب ایک سے زیادہ لوگ بی ایک رائے دیے لکیس تو پھر " کیا ہواء آپ کچھ شککرنگ رہی ہیں ماجرا کیا ہے؟" جلال نے یو چھا تھا مگر وہ بولی مہیں تھی تب جلال نے اس ك شائے پر ماتھ ركھا تھا اور زى سے يو تھا تھا۔

" میں اے بھیا ہے بھی چھیا میں کی اب آپ کہے کیا معاملہ ہے کسی نے کہا ہے کچھ آپ سے ؟ ' وہ مضبوط تناور ورخت بنا کھڑااس کے بیا منے تھا اس کا پیارا بھائی ،اس کا مضبوط سہارا اس نے بعقی سے جلال کے شانے پر سرر کھ دیا قلااورغبارا معلی ہے آ تھوں کےراہتے باہر کی راہ لینے لگاتھا،جلال ایس کے انداز پرجیران ہواتھاکی بات سے عین بهت زياده الجه كن تفيس مركباده بمجينيس بإياتها ..

"عین کیا ہوا آپ کوآپ ٹھیک تو ہیں۔" انہوں نے اس كواين ے الگ كر كے اس ئے آنسو يو نچھتے ہوئے يو جھا تھا وہ بین کے اس طرح رونے پر بہت پریشان ہو گئے تھے وَ بِن مِيلِ مِبلا دهيان فتح النساء كأ آيا تفادِه شام مِن آ في تحييل کہیں وہ مین سے تمام سیائی تو نہیں کہد کئیں، مین نے سر ا تكاريس بلايا تحا\_

'' قبیں کوئی بات نہیں ہم بس کسی قدر تھک کئے تھے، اور ہمیں نیند تبیں آئی تھی اور ایسے میں سر بھاری ہونے لگا تبھی بيبى ، تھول سے يو يائى بنے لگاآ پاتو جانے ہيں تا بھیا ہم چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر الجھنے لکتے ہیں۔' مین نے غالبًا اے فکر مند ہوتے و کھے کر بروقت بہانہ تراشا تھا مگر جلال اے جانچتی نظروں ہے دیکھتار ہاتھا۔

'عین ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ کوآپ ہے کہیں زیادہ بہتر جانے ہیں سوہم سے یہ بہانے بنانا ترک کریں اصل مدعا کیا ہے جمعیں آگاہ کیجیے تب میں کو مان لینا پڑا تھا كه وه جھوٹ يو لنے ميں اچھي ثابت نہيں ہوئيں، تب اس نے اس سرالی تقریب میں ہونے والا واقعہ بھائی کے گوش

'' کوئی ہمیں حیدرے بدخن کرنا جا ہتا ہے جلال اور ہم نہیں جانتے وہ خوشما نام کی لڑکی کون تھی مگراس نے ہی جمیں اس حویلی کے اس احاطے سے تکلنے میں مدودی تھی۔ "" پ خوشنما ہے ملیں ؟" وہ چونکا تھا تب مین نے اے دیکھاتھا۔

ننےافق المناوري ١٠١٤ء

ال ير شك وشيه كرنے كى ضرورت يزلى بي آپ اين آ تکھیں اور عقل حلی رکھیے۔' جلال نے اے مہولت ہے مستجھایا تھاوہ بھائی کودیکھ کررہ گئی ہے۔

جلال نے اسے کمرے کی دہلیز تک چھوڑ اتھا اوران کے سریر ہاتھ رکھ کرنری ہے انہیں مسکراتے ہوئے ویکھا تھا۔ أب مزيد كوئى فكرنبيل آپ سكون كى نيندسو يئے اب کون کیا کہتا ہے جنول جائے اور اپنے کرے میں جائے۔'' جلال نے مجھایا تھا اور تب وہ سر ہلائی ہوئی اینے کمرے میں آ گئی تھی جلال کوتمام فکریں سونپ کروہ اس کا ذہری بہت الجھا رہا تھا سونے کی کوشش میں وہر تک جاگتی

فتح النساء سوچتی جار ہی تھیں مگر الجھنیں بڑھنے تگی تھیں وہ جن شکوک وشبهات کا شکار تھی وہی ہوا تنا مین نے دو دن ے ایک بار بھی اس سے رابط نہیں کیا تھا اے اگر جہ اس بات کا اخمال تھا کہ کچھالیا ہی ہوگا مگراس کے باوجودوہ عین کے بدلتے رویے پرجیران ہوئی تھی اور جلال اس نے جورو ممل ظاہر کیا تھا تو پھر بھی دہ تو قع کرر بی تھی کہ جلال کی بات اور تھی مگریمین وہ اس کی اتنی اچھی دوست تھی کہ اس ہے ایسا روبيه متوقع نهيس تقابه وه أتيس سو چول بيس الجھي بهوئي حجيت یرتھی جب جلال غیرمتو فع طور پراس سے ملنے آیا تفاوہ اے سامنے و کھے کرچیران روگئی تھی اور وہ اس کے مدمقابل آن رکا تھاوہ بحرم نبیں تھی مگراس کے باوجودوہ بحرم بن ربی تھی۔

''آپ نے عین کوسب کیوں بتایا آپ کوا کربتانا تھا تو آ پای وقت انہیں مطلع بھی کرعتی میں اس وقت پیرب بتانے کی ضرورت مبیں مھی آپ نے ایسا کیوں کیا فتح النساء اس كاجواز كيابنما تقااب؟ صرف اس كيے كه بم نے آپ ے بدروبیر کھا آپ یہ سی پہلے نداکل یا نمیں اور اب کہد د ہے کا جواز کیا بنا آپ نے اپنی دوئتی کی پروائیس کی مگر بروا كى توا يخ مطلب كى جهال آپ كاخود كافائده نكتا تفا آپ نے وہاں زبان کھولنا ہی کیوں مناسب خیال کیا؟ "وہ اے ى نظرول سے دِيمَهِ رہا تھا فتح النساء جيران رو کئي تھی وہ بس ساکت می اے دیکھتی جا رہی تھی جلال نے اے شانے ہے تھام کرجھنجوڑ اتھا۔

منخ النساء وضاحت مِن أيك لفظ مين أبهه <sub>ع</sub>اني محى وه خاموشی کھی اور جلال کی نظریں اے خاتمتر کردیئے کوتھیں۔ ''جمیںآ پ کایفین اگر چیآ بھی جا تااور ہم آپ کو بے قصور مجھ بھی لیتے مگرآ پ نے خودجس طور صورت حال کو الجھادیا ہے اس ہے آپ صاف مجرم محسوس ہورہی ہیں فتح النساءآپ نے درحقیقت اپنی دوست کی پیثت پرچھرا کھونیا ےاوراس کے اعتبار کوتار تار کردیا ہے اب تو ہمیں بھی یقین ووف لگا ہے كمآب كى نيت صاف نبيل تھى آب كبيل نه کہیں اپنی دوست سے خانف تھیں اورآ پ نے موقع و مکھ کروار کیا ہے بیدوئ کے نام پرکڑی وشمنی ہےاوراس پر بی بس سیس کیا آپ نے آپ نے اپنے جال میں جمیں بھی پھنسانا چاہاہے آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی وال جیس کل ر بی تو آپ نے یہ پینتر ابدلا ہے تی مانے تو ہمیں آپ کے اس چرے کودیکھنے کا احمال نہیں تھا ہم نہیں جائے تھے آپ الی جالیں چل رہی ہیں اورایے چبرے بدلیں گی آ ہے کا چېره د ميمن بين تو بحولا بحالا ب مراس بحولے بھالے چبرے کے پیچھے ایک مردہ حالیاز کا دماغ ہے جوا یسے بنار ہا ہے جمیں آ ب کے بارے میں موج کر ہی گرابیت آ رہی ے فتح النساء ہم نے بھی کوئی تمیز مہیں رکھی ،آپ میں اور ہم میں کوئی تفریق میں کی عرآب نے اپنی اصلیت و کھانے مين ديريمين لگاني-' وه اجهه بهت زهر خند تعافيخ النساء ساكت ی اے دیکھتی جار ہی تھی اس کے اندراتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی کہد پاتی۔ '' جمیں آپ ہے بیاتو قع نہیں تھی فتح النساءآپ دھو کے

باز ہیں اور قابلِ اعتبار نہیں آپ جالباز ہیں اور ساز شیں بنے میں ٹانی میں رهیں ایک معصوم چرے کے چھیے آ ب نے ايك كَفيَا وُمَا جِهِرِه حِصايا موا إور النا

''نہیں ۔ نہیں ۔ ایبانہیں ہے ہم ''نہیں نہیں ۔ ایبانہیں ہے ایبانہیں ہے ہم الي بين بين بين جي جم اليد" فتح النساء زور سے يوري شدت کے ساتھ چیخی کھی اور یکدم اس کی آ کھ کھل گئی تھی وہ اٹھ کر بیٹے کرزورزورے سائس لینے کی تھی۔

اف اتنا بھیا تک خواب اس نے یقین کر کے شکر کیا تھا ك ايك خواب تفالي جلال ك الفاظ كس قدر برچيون جي تقالجيكس قدرز برخند تفار

''اف کیا جلال ہم نے دائے مین سے پھیلیں چھیایا ہمیں جلال کو یہ بتانا ہوگا اور ہم کل ہی ان سے بات کریں ہمیں جلال کو یہ بتانا ہوگا اور ہم کل ہی ان سے بات کریں گے اگر ہم عین کا دل صاف نہیں کر پائے تو خیر ہے گرجلال سے مجت کرتے ہیں ہم ہم نہیں چاہیے وہ ہمارا ایسا کوئی کردار یا خاکہ ذہن میں بنا کررکھیں ہم جلال سے اور عین سے دوبارہ بات کرنا چاہیں گے ہم اتنا بڑا الزام سر لے کر جینانہیں چاہیے ہم وفا دار دوست ہیں مخلصی میں ٹائی نہیں رکھتے ہم اپنی پیشائی پرلگا داغ ضرور دھو دیں گے۔'' وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی خود کو یقین دلانے گئی تھی کہوہ سب باتوں کو بچھانے کی کوشش کرے گی۔

''آپ ہماری ہمشیرہ کے فی تھیں سراج الدولہ کی حو پلی میں۔'' جلال نے خوشنما کے مقابل کھڑے ہوئے ہوئے بنا کسی تمہید کے پوچھا تھا تو وہ چونک پڑی تھیں مگر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کا اقر ادکر تیں تھی سرا ثبات میں بلادیا تھا۔

"آپکواس کی خبر کیسے ہوئی ؟"

"آپ سراج الدولہ کی حولی میں کس کی اجازت ہے۔
گئیں اور کیونکر کئیں۔" وہ مکمل جن سے یو چھنے لگا تھا خوشنما خاموثی ہے نگاہ کچیم گئی تھیں پھر دھیے لہجے میں بنا ان کی طرف دیکھے گویا ہوئی تھیں۔

" ہم مانے ہیں ہم آپ کے بابند ہیں اور آپ کی اجازت کے بنا ہمیں زیب ہیں دیا گر حیدرسراج الدولہ ہمیں دھرکانے گئے تھے آئیں ایک ٹالڑی میں خاصی دلچی ہمیں دھرکانے گئے تھے آئیں ایک ٹالڑی میں خاصی دلچی محصوں ہوئی تھی جو ہمارے اس کو شھے کا حصہ تھی حیدر ایک خونو ارجانور ہے ہی بدتر ہیں ہم ان کی عادتوں ہے اچھی طرح سے واقف ہیں اپنی اس تقریب کے لیے آئییں وہ لڑکی درکارتھی تب ہمیں مجبور آان کی جو کی پرجانا پڑا ہم نہیں جو اس معصوم لڑکی کوکوئی ذک پہنچا میں گرو ہاں جا گیا ہے۔ آئیں کر آنا فافا نامنظر بدل گیا ہیں ہے ہیں مست حیدرمیاں نے اس لڑکی پرجمانہ کیا سب نظریں پھیر نے پرمجبور ہوگئے وہ لڑکی اس افاری پرمجبور ہوگئے وہ لڑکی اور اس اس لڑکی ہے جیدر میاں کی حیوانیت بڑھنے تھی اور تب اس لڑکی نے جیدر میاں کی حیوانیت بڑھنے تھی اور تب اس لڑکی نے بالکوئی سے نیچے چھلا تک لگادی ہم نہیں جا ہے تھے کہ آپ بالکوئی سے نیچے چھلا تک لگادی ہم نہیں جا ہے تھے کہ آپ

کی ہمشیرہ کو اس معاملے کی کوئی خبر ہوسو ہم نے انہیں بحفاظت حویلی کے اس جصے سے نکال دیا۔'' خوشما نے آگاہ کیا تھا جلال نے گہری سانس لی تھی۔

"أورا پ کوحویلی کے ان راستوں کی خیر کیونکر تھی اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کس نے کی۔ " جلال اے جانچتی نظروں ہے ویکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا مگر خوشنمانے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔

''آپ کی خاموثی کسی بات کی کہانی سنا رہی ہے خوشما۔''جلال انہیں شکی نظروں سے دیکھ رہاتھا خوشنما کو بولنا ضروری نگاتھا۔

''وہ ہم .....ہم ایک ملام کو جائے تھے اس نے ہماری مدد کی۔''اس نے بروقت بہانہ تر اشا تھا مگر جلال کی نظروں سے صاف لگنا تھا کہوہ اس بات سے کچھ خاص مطمئن نہیں ہوا تھا بھی وہ بلٹ کرخاموثی ہے دہاں سے چلا گیا تھا۔

''یاالقد ہم جلال ہے کیا کہیں ان ہے تو خصوت بھی بولا نہیں جاسکتا، اٹنے شاطر ہیں کہ جھوٹ بھی صاف پکڑ لیتے ہیں۔''خوشنماا پی جگہ پریشان دکھائی دی تھی۔

''کیا آپ ہم سے ٹکاٹ کرنا جا ہیں گی؟'' فنخ النساء وضاحتیں دینے کے لیے کل میں آئی تھی جب جلال ان کے سامنے آن رکا تھا۔

''ان سے شادی کرنا ان کے ساتھ زندگی گزارنا ان کا ساتھ پانا ان کی اولین خواہشوں میں سے رہا تھا گراب جب جلال نے ان سے پوچھا تھا تو وہ چو تکتے ہوئے جیرت سے آئیس دیکھنے لگے تھیں۔

" ييكسانداق يجلال؟"

''آپکویی مذاق لگتاہے؟''جلال نے آئیس بغور دیکھا تھافتح النساء چند ٹانیوں تک خاموش رہی تھیں پھر شانے اچکا دیے تھے۔

دیے تھے۔ ''ہم نہیں جانتے اس سوال کے پوچھنے کے پیچھے کیا محرک میں جلال الدین پٹوڈی مگر ہم اتنا جانتے میں کہ بیہ فیصلہ اچا تک ہے اور اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے؟'' فتح النساء ایک پراعتاد اور ذہین لڑی تھی۔

وه يقينا تسمجھ عتى تھى كەاس سوال كا پوچھا جانا ايك برزا

فيصله تصاادريه بروافيصله يوخبي رونمانهيس هوانتهايه بيحييض وركوئي بروي وجرتني

"ہم آپ سے بوچھ رہے ہیں فتح النساء باتیں پھیلانے کی اجازت نہیں وے رہے آپ کو صرف اتی اجازت ہے کہ آپ نال یا ہال میں سے کوئی ایک جواب دیں۔" جلال نے اتنابزافیصلہ اچا تک کسی وجہ سے لیا تھا اور فتح النساء کی رائے جانے پراتنابضد کیوں تھا۔

"آپ نے یہ فیصلہ کیوکرلیا؟" فتح النساء نے اس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے پھر جواز مانگاتھا۔

''سواک نہیں فتح النساء ہمیں جواب جاہے آپ شادی کرنے کو تیار ہیں۔'' وہ بغوراس کی ست دیجھتے ہوئے بخت لہج میں بولا تھا فتح النساء سانس روک کرانہیں دیجھنے گئی تھیں مگروہ اس طرح ہاں یا ناں نہیں کر عتی تھیں۔

"اس سوال کا محرک کیا ہے جلال کیا ہم اتنا بھی جان نہیں سکتے اور دوسری بات اگر ہم ہاں کہ بھی دیں تو اس کی کوئی وقعت نہیں رہے گی کیونکہ اس خاندان کوہم اچھے ہے چانئے ہیں اور اس خاندان کے اہم ترین فیصلے ایسے بچکانہ انداز ہیں نہیں لیے جائے آ پاکونو اب صاحب کی رائے لیڑا ہوگی بلکہ جب تک وہ اس فیصلے پر اپنی مہر شہت نہیں کریں ہوگی جب تک وہ اس فیصلے پر اپنی مہر شہت نہیں کریں کے ایسا کوئی فیصلہ واقع ہوئیں سکتا۔" وہ کمل خودا عنادی ہے بولی تھی جب اس کے مزید کہتے ہولئے سے قبل جلال نے ان کے لبول پر شہادت کی انگی رکھ دی تھی اور ان کوسکتی نظروں سے دیکھتے ہوئے درشت انداز میں گویا ہوئے تھے۔

"آپ سے جو پو چھا جارہا ہے آپ اس کا جواب ویں فتح النساء، آپ سے کہا جارہا ہے کہ آپ کا جواب سرف ہاں یا نال میں ہونا چاہے تو آپ اس سے ویکھنے ہولئے کی اجازت نہیں رکھتیں، ہم نے پو چھا ہاں یا نال ، بڑے نواب صاحب کی فکر کرنا آپ ترک کردیں وہ ہمارے والد صاحب ہیں اور ہم جانے ہیں کہاس کو کیے منانا یا راضی کرنا ساحب ہیں اور ہم جانے ہیں کہاس کو گیے منانا یا راضی کرنا ہا تھا کہ تا کو چتا ہے۔ "وہ لہج اتنا مضبوط تھا کہ اس کے عزائم صاف چھلک رہے تھے گر اتنا مضبوط تھا کہ اس کے عزائم صاف چھلک رہے تھے گر اس اس کے اس کیا تھے وہ جانے سے قاصر تھی۔

جلال کیا جاہ رہاتھا اس کے ذہن میں کیا چل رہاتھا وہ جان نہیں پائی تھی مگر جائے کیوں لگتا تھا کہ اس فیصلے کے

وہ جائی ہی وہ ان کے خاندان کے کلاوں پہلی ری تھی جس طرح اس نے ساتھا ابا امال کے بعداس کی کفالت کا ذمہ نواب صاحب نے لیا تھا اور تب ہے وہ انہی کی ذمہ داری تھی اس کی ضرور یات اور تعلیم کے تمام اخراجات نواب صاحب برداشت کرتے آئے تھے برابری نہیں تھی برابری والی کوئی بات بھی نہیں تھی وہ امراکی اولا دضر در تھا مگر جس والی کوئی بات بھی نہیں تھی وہ امراکی اولا دضر در تھا مگر جس طرح نواب صاحب نے اے سہارا دیا تھا وہ امراوالا وقار اوراکٹر فول جاتی رہی تھی وہ اس درجہ عزت اور ایسے رشتے اور اکر فول جاتی رہی تھی وہ اس درجہ عزت اور ایسے رشتے کے مسلک ہونے کی امید نہیں رہی تھی گر جس کے مسلک ہونے کی امید نہیں رہی تھی گر اس کے باد جودوہ جانی تھی کہ نواب خاندان کے جاتی ہو تھی کو بہت زیاوہ خوابش میں باتے بھی وہ بہت زیاوہ خوابش میں باتے بھی وہ بہت زیاوہ خوابش رکھنے اور ایجام نہیں باتے بھی وہ بہت زیاوہ خوابش میں سوچ کی تھی۔

وہ خواب بھی اختبار میں دیکھنے کی عادی تھی محبت اپنی جگہ مگر جلال کا حصول اسے بمیشہ ناممکن انگا تھا جلال سے اس کا ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا وہ بھی حیدر میاں سے بیمن لینے کے بعد کہ اس کی سچائی پھھاور تھی وہ جلال کے متعلق یا اس کے ساتھ زندگی گزار نے کے متعلق نہیں سوچ سکتی تھی۔

شاید وہ اس لائق بی تہیں تھی کہ جلال کا باتھ اتھام کر زندگی کی شاہراہ میں اس کے ہم قدم چل عمق پھر جلال اسے ایسے خواب کیوں دکھار ہاتھا وہ بھی تب جب وہ اس کی سمت کوئی جھکا ہو بھی تب جب وہ اس کی سمت میں جتلائی مرجلال نے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ویا تھا اگر میں جتلائی مرجلال نے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ویا تھا اگر چہ وہ کہیں یہ حقیقت بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی سمت کوئی توجہ خاص جھکا وُر ھتی ہے مرجلال نے بھی اس کی سمت کوئی توجہ خاص جھکا وُر ھتی ہے مرجلال نے بھی اس کی سمت کوئی توجہ نہیں وی تھی وہ اس کی سمت کوئی توجہ نہیں وی تھی اس کی سمت کوئی توجہ نہیں وی تھی اس کے لیے ایس فیراس سے شاوی کا فیصلہ کیا سبب رکھتا تھا وہ کیوں اس کی زندگی اپنی زندگی کو ایک نا پہند بیرہ فیصلے کی نذر کر رہا تھا اور اس کی جونلا ایک نا پہند بیرہ فیصلے کی نذر کر رہا تھا اور اس کی جونلا اس کی جونلا کی باتھ اسے بھی کہ کہیں تجھونلا اس کی جونلا کی باتھ اسے بھی کہ کہیں تجھونلا کہ باتھ اسے بھی کہ کہیں تجھونلا کر اسے نہیں کی مالے کی انداز میں ویکھا تھا۔

کرنے میں در نہیں لیتے اور اس سے بھی ہوا ڈر عصمت وری
کا تھا وہ ای عزت کے ساتھ پاکستان پنچنا چاہتی تھی اے لگا
تھا تیمور نے جھاڑیوں کے اس طرف آنے کا فیصلہ جو لیا تھا
وہ سراسر غلط تھا ہندوؤں اور سکسوں کی وہ موب کسی کو تھیج
سلامت پاکستان جانے وینا نہیں چاہتی تھی وہ تقسیم کی خبر
کے بعدا یہ بچر کئے تھے کہ ان کا غصہ کی طرح شنڈ انہیں
ہور ہاتھا بے تصوروں کو مار کر انہیں کیا مل رہا تھا۔ یا اس قبل و
عارت کری ہے انہیں کیا حاصل ہور ہاتھا وہ تہیں جانتی تھی گر
یہ ایک منظم سازش تھی جو مسلمانوں کے خلاف رہے گئی تھی
سلمانوں کو پاکستان کی طرف جانے کی سزا کیں وی جارتی
مسلمانوں کو پاکستان کی طرف جانے کی سزا کیں وی جارتی

سے۔ وہ جوزم دل اور حساس تھی اور کسی چھوٹی می چیونٹی کو بھی مارنے کا ظرف نہیں رکھتی تھی اس درج غارت کری کی صورت حال و کھے کر سکتے میں تھی۔

''عین حوصلہ مند بنیے آب بہادرلڑکی ہیں آپ اس طرح ہمت نہیں ہار عمیں ہونکار ہنے کی ضرورت ہے ہم یہ مریب آربی ہاور ہمیں چونکار ہنے کی ضرورت ہے ہم یہ موقع ضائع نہیں کر سکتے اور وہ بھی ان برداوں کے لیے جو خودکو شیر بجھ رہے ہیں بردل گیڈر ہیں نہتے لوگوں پر حملہ کرنا کوئی بہادری نہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنا جانے ہیں آپ کو اپنے الفاظ دیتے ہیں کہ آپ کو پاکستان پہنچانا ہماری ڈمہ داری ہے اور ہم اس میں کہیں نہ تھک کررکیں کے ناڈر یں داری ہے اور ہم اس میں کہیں نہ تھک کررکیں کے ناڈر یں

ممر وہ ٹرین کی تقریب آتی آ داز کے باوجود مارے خوف کے تکھوبنہیں کھول پائی تھی۔

"ہم سے بیٹیں ہوگا تیمور،ہم ہار مانتے ہیں آپ کوجانا ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اس ٹرین میں پاکستان چلے جا گیں۔

(ان شاءالله باقي آئنده ماه)



''یے فضول کے تحیل تھیلنا بند کریں جلال اس سوال کی کوئی وقعت نہیں ہے۔'' اس نے اپنی وانست میں سخت لہجہ اختیار کیا تھا تکر جلال نے اسے پل میں روکر دیا تھا۔ ''ت

"آ ب سے میہیں پوچھا جارہا فتح النساء کو بیسوال کتنا مدلل یا بچکا نہ ہے یا اس کی کوئی وقعت ہے بھی کنہیں ہم آ پ سے صرف پہ جاننا چاہ رہے ہیں کہآ ہے ہم سے شادی کرنا چاہتی ہیں کنہیں۔سوال آ سان ہے فتح النساءاور جواب بھی اس قدر آ سان ہونا چاہیے سوفضول کی باتوں کوئی الحال ترک کردیں اور جواب دیجیے۔" جلال کا انداز فیصلہ کن تھا لہجہ مضبوط تھادہ اپنی جگہرا کت رہ گئی تھی۔

اس الماق المحرس الماق المحرس المراق الماق الماق المراس المول المراس المراس المراس المراس المحرس المراس المحرس الم

جلال کی نگاہوں میں غصہ تھا ایک شعلوں کی لیک تھی جے دوا سے نگاہوں ہے ہی جلا کرخا تسترکر دینا جا بتا تھاا تنا غصہ کس بات پر تھاا ہے؟ فتح النساء کی مجھنبیں پائی تھی۔

عین النور کی آتھیں بند تھیں اور سائسیں تیز چل رہی تھیں خوف کے مارے برا حال تھا اس نے اس سے زیادہ بھیا تک صورت حال بھی نہیں ویکھا تھا، موت کو اس درجہ قریب نہیں ویکھا تھا، موت کو اس درجہ قریب نہیں دیکھا تھا۔ موب ان کے قریب ہی کہیں جھاڑیوں میں چھپا تھا فا صلہ زیادہ نہیں تھا اگران کو فہر ہوجا تی کہیں کہ یہاں کوئی مسلمان جوڑا چھپا ہوا ہے اور پاکستان کی طرف روا تی کے لیے پر تول رہا ہے تو وہ دھڑ سے سر جدا

ننےافق 1444 1979 1979 جنوری ۱۰۱۷ جنوری ۱۰۱۷ م

چے کا کھانے کا ہویا فیشن کا ضرورت سے زیادہ ہوجائے تو نقصان دہ بن جاتا ہے آج کل جدیدموبائل فون کا چسکا ہر دوسرے نو جوان لڑ کے لڑ کیوں بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی لگ چکا ہے، جے دیکھ کر تنہائی میں ہاتھوں میں فون دیکائے ونیا و مافیہا ہے بے خبر انوکھی ونیا کی سیر کرتا نظر آتا ہے، یعنی ایک کام کی چیز کھولنا بن کررہ گئی ہے۔

### ایک فیشن ایمل نوجوان کاالمیداس نے اپنی سیدهی سادی بیوی کوموبائل کاچسکالگادیا تھا

کہیں ایسا نہ ہوشادی کے چند دنوں بعد حمہیں پچھتا وا ہونے

بنہیں امی ایسانہیں ہوگا۔" انکل دائش نے کہا۔ " تم آ زاد خیال ہوتہبارا گزارااس شرمیلی ی لڑ کی کے باتھ کی طرح ہے ہوگا۔"

''ای جان اے گھر میں جیسا ماحول ملا ہوگا وہ اس میں وعل کی ہوگی میرے ساتھ رہنے پر وہ ہمارے کھر کے ماحول میں وهل جائے گی۔"

'' گویا وہ لڑکی نہیں کوئی دھات ہے جیسے جیسا جاہو و حال او ''ای جان نے بنتے ہوئے کہا۔

'' وہ دھات تہیں لڑکی ہی ہے اور مجھے خود پر یورا بھروسہ ے میں اے اپناہم خیال بنالوں گا۔"

" و کچه لو منے پھر نہ کہنا مجھے سمجھایا کیوں نہیں۔" امی جان نے ان کے چہرے کوغورے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ای جان بے فکرر ہیں میں بالکل بھی نہیں پچھتاؤں

گا۔ بس آپائی والوں کے گھر جا کررشتے کی بات کر

آئیں۔'' انگل دانش کے والد ضرعام کا مار کیٹ میں احجھا کاروبار سندر کے سے مقدار کی '' وانش بینا اس شرمیلی لڑی میں حمہیں کیا نظر آگیا' تھا۔ انگل دانش والد صاحب کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے لڑگی

انگل دانش کی شادی کودس سال کا عرصه بیت چکا تھا مگر ایبا لگنا تھا کہ بیکل کی بات ہو۔ وقت کیسے گزرجا تا ہے پتا بى مبيس چلتا۔ جب ان كى شادى موكى تھى ميں بامشكل بارہ سال کا تھا اب میں بائیس سال کا نو جوان ہوں ۔ میں ایک دکان پرموبائل کی مرمت کا کام کرتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے تج بے میں بھی اضافہ اوا ہے میرے ہاتھ میں موبائل آجائے يريش مجھ جاتا ہوں كداس موبائل ميں كيا خرانی ب-بات انکل سے شروع ہوئی ہے تو میں آپ کو اِنگل کے بارے میں ہی بتاؤں گا۔انکل دائش جوانی ہے ہی رنگین مزاج قتم کے انسان میں ہروقت ایسے تیار رہتے کہ جیے ابھی ابھی کسی تقریب میں شرکت کرنے کوجانا ہے۔ تقريبا سبجي كاخيال بيقعا كهانكل دانش كمي فيشن زوه اورآ زاو خیال لڑکی ہے شاوی کریں مگر اس وقت سب کو جیزت کا جھٹکالگاجب انبوں نے ایک الی اڑی سے شادی کرنے کی بھاں ، بب اور ہوں ہوشر میلی قتم کی اور پردہ کرنے والی لڑکی خواہش ظاہر کردی جوشر میلی قتم کی اور پردہ کرنے والی لڑک تھی وہ لڑکی ان کے قریبی رہتے داول میں سے بی تھی انکل

دانش کی والدہ بنیش بیگم کوسب سے زیادہ جھٹکالگا تھا۔ اس ليدوه ابي بين سے يو چه ي جيس



### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



شروع کردیا تھاان کے والد ساحب بھی ان کی فر مانبر داری يرخوش ہو گئے تھے۔ ہماری انکل وائش کے خاندان سے قریبی رشتے واری

تھی۔ اس کیے صفورا آئی کا ہمارے کھر آنا جانا رہتا تھا شادی ہونے پر جب وہ پہلی بار ہمارے کھرآئیں مجھے دیکھ كرفوراً يرده كرليا-اى جان في منت موت كها-

"حسرت بينے سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیا البھی بہت چھوٹا ہے۔"

بہت پروہ ہے۔ '' مجھے تو یہ بہت بڑا لگ رہا ہے۔'' آئی صفورائے کہا۔ ''حسرت کا قدنکل گیا ہے ابھی اس کی عمراتی کیس کہ اس سے بردہ کیا جائے مشکل سے میارد بارہ سال کا ہوگا۔ "ای جان نے کہا۔

"اس كا مطلب ب چوسال بعديد جوان بوجائ كا اوراس سے بردہ کرناضر دری ہوجائے گااس لیے میں ابھی ے يرده كرتى رجول تاكه يرده كرنے كى عادت رے "مينوجوان جونے يرجى تم سے چيونا بى رے كا اور تم اس کی بزرگ ہواور بزرگول سے کیا بردہ۔"ای جان نے منت ہوئے کہا۔

ای جان کے سمجھانے یرآنٹی صفورانے مجھے یردہ كرنائيس چھوڑا۔ ميں نے بھى ان كے يرده كرنے يركونى اعتراض مبيس كيا مجصان ے كون ساكام يو تا تھا جويس ان کے یاس بار بار جاؤں۔ وہ خود بی ہمارے کم آتی رہتی میں ای جان کے یا س تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی جاتی تھیں ان کی جب بھی مجھ پرنظر پڑتی دہ فورا سے پردہ کر لیتی وہ مجھ ے بی بیں محلے کے لڑکوں سے بھی یردہ کرتی تھیں کم عمر لڑکول کو ان کو ان کے بردہ کرنے برشروع میں جرت ضرور ہوئی تھی پھر لڑکول نے جیرت کرنا چھوڑ دی تھی وہ بیہ بات مجھ گئے تھے کہ بردہ کرنے کی صفورا آئی کو عادت

محلے میں بزرگ اور جوان بیٹھتے تھے وہ آ کی میں یہ بات ضروركرت تنفي كمآ زاد خيال انكل دأش اورآ نني صفورا کی کیے بھ رہی ہے۔ آئی صفورا پر انکل وائش کے ساتھ رہے پر بھی ان پر کھھا ارشیس آیا تھا۔ وہ ویسے بی مردول دوسرے دن سے انگل دانش نے روزانہ د کان پر جانا اورلڑکوں سے پردہ کرتی تھیں جب وہ انگل دائش کے ساتھ

والوں نے اس رشتے کوانی خوش تقیبی جان کر بات کی کردی اور پھر چند ماہ کے اندرا ندرآ نی صفوراان کی بیوی بن سنيس اس شادي يرافك وانش پيولينيس سارے تھے۔ ایما لگناتھا کہ جیسے ان کے ہاتھوں خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو شادی کو کئی دن گزر گئے لیکن انکل دانش دکان پرنہیں گئے تو والدصاحب نے انہیں اپنے پاس بلایااور بولے۔ "صاجزادے کیا کاروبارے دل بحر گیاہے۔" " منبیں ابوالی بات تبیں ہے۔"

" پھردكان پر كيول جيس آرہے ہو۔" " تَى نَيْ شادى مونى بناس ليے ميں " '' دانش مینے شادی ہماری بھی ہوئی تھی تمباری شادی انو تھی تبیں ہوئی ہے میں و لیمے کے دوسرے دن دکان پر پہنچ کیا تھا خیرے تہاری شادی کومبینہ ہونے کوآیا ہے مکر دکان مِ تَمْبِار عديدارين بوت\_"

"باں واقعی شادی کومبید ہونے کوآ رہاہے میں کوشش کردن گادکان کوجھی وقت دول۔'

\* وکوشش نبیں کل میے ہے دکان کو جوائن کرلو کارو بار ہے تو سب کھے ہے انسان کے پاس دولت ہونے پر وہ وس

شادیاں کرسکتا ہے۔'' ''وس اور شادیاں ۔'' انگل دانش کا مند کھلا کا کھلارہ گیا۔ "میں نے مثال دی ہے اس کا پیمطلب مبیں کہتم وس شادیاں اور کرلو۔' والدصاحب نے اپنی ملی دیاتے ہوئے

" بال مين بھي يبي سوج رہا تھا كداسلام ميں جارشادي كرنے كى اجازت بے چرآب دى اورشاد يوں كا كيے كبد رہے ہیں۔"واش انكل نے كہا۔

'' واکش میٹے میں نے حمہیں یہ بات سمجھانے کو کہی تھی انسان کی ساری خوامیش اور ضرور پات پیے سے پوری ہونی میں اور بیسہ کام کرنے ہے آتا ہے جمارے بیٹھاٹ باث کاروبار کے دم ہے ہی ہیں۔"

" تبیس ابو میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں اب مي كوئي شكايت كاموقع نبيس دول كا- "انكل دائش في كها-

موٹر سائیل پر جاتی تھیں ایسا لگتا کہ صفورا آئی نہیں بلکہ کیڑوں کی تھری رکھی ہے مجال ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصّد نظر آ جائے محلے کے لوگ اس جوڑی کوموٹرسائیکل پر جاتا دیکھ کر جرت کرتے۔ انکل کلین شیو آ زاد خیال نو جوان یتے ان کے چھے بیٹھی کیڑوں کی تھری بوی عجیب ی لکتی

شادی کے دو تین سال گزرنے پرآنٹی صفورا پر انکل دائش کا تنااثر ہوا کیوہ جب ان کے ساتھ موٹر سائیل پر مبینهتی تو کیروں یک تشری نبیس ملتی تھیں اب وہ حادر کا استعال کرنے تکی تھیں جا در میں اینے مندکو چھیائے رکھتی تحسیں کم عمراز کول ہے یردہ کرنا بھی چھوڑ ویا تھا بھی انہیں کھر کے لیے چھسامان منگوانا ہوتا مجھے بلالتی تھیں میں سمجھ گیا تھا كة نى صفورا يرانكل دائش كااثرة ناشروع ہوگيا ہے۔ پہلے وہ بہت ساد کی ہے رہتی تھیں مگراب ہروفت ان عے چرے يرميك اپ ہوتا تھاوہ پہلے ہی حسین خاتون تھیں میک اپ مرك و واور حسين للنه كلي تحيل انبيس د كي كرانكل والش كوداو دے کودل جاہتا تھا انہوں نے بیوی کے معاملے میں اچھا انتخاب كياب

میں جب اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچا جھے ناجانے کیوں انكل دائش كے كھر جاتے ہوئے شرم ى محسوس ہونے كى تھى تھریرآ نٹی صفورا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا ان کی ساس کا نقال ہو چکا تھا میں جب بھی ان کے تھر جا یاوہ بن سنور كراس طرح مصيمي موتى تحيس كه جيسے وہ ابھي كسي شادي يا کی دیکرتقریب میں جانے والی میں مجھے و کھے کر ناجانے كيوں ان كى آ تھوں ميں ايك كشش ك محسوس ہوتى تھى۔ ابتداء میں مجھے ایسا لگا کہ میرا یہ وہم ہے جب ہر بار ایسا ہونے پرمیراوہم یقین میں بدل کیاوہ واقعی مجھ میں دلچیں لےربی مھیں مجھ سے جوسامان وہ متکواتی تھیں وہ انکل دائش ہے بھی منگوا عتی تھیں یا خود بھی بازار جا کر لاعتی تھیں میری بجین بی سے الی تربیت ہوئی تھی کہ کی نامحرم کوآ تھے بحر کر نہیں دیکتا تھا نامحرم کے سامنے میری کوشش یبی ہوتی تھی كيميرى نظريجي ريي-

اکثرصفوراآ نی کے بلانے پریس ان کے مرتبیں جاتا تفامجھے ایک تھم کا ان سے خوف محسوں ہوتا تھا جب دوا می

جب كركث تحيل كركهر لوث ره تفاآ نئ مفورا كالكمر و مكيدكر مجھے یادآ گیا کہ انہوں نے مجھے کام کے لیے بلایا تھا مرمیں جان بوجھ کران کے باس تہیں گیا۔ جب ای کومیری اس حرکت کا پتاچلاوہ جھھ پر برس پڑیں۔ "مْ فَصْفُورا آنى كَى اسْرَى تُعِيك كِونْ بين كرانى \_" "دواي من بحول كياتفاء" '' احجمائم بھول گئے تھے۔کیابات ہے تم ان دنوں بھول بملكوكيول في جارب مو-" "ای میں کوشش کروں گا گیآ تندہ ..."

جان ہے میرے کھر نا جانے پر شکایت کر تیل تو ای جان

مجھے ڈانٹ وی محیں کہتم آئی صفورا کے بلانے پرنہیں

گئے ۔ میںمصروفیت کا بہانہ بنا کراپی جان چیٹرالیتا تھا ایک

ون ای جان کو بخت خدر آگیا۔ جواب کہ میں کرکٹ کھیلنے

" تم شام کوآ نا مجھے اپنی استری ٹھیک کرانی ہے۔ "میں

جار ہاتھاصفوراآئی نے مجھے کی سے گزرتاد کھے کر کہا۔

"كب تك يه جمله بولتے رہومے ميں تمبارے اس جملے سے عاجز آ کئی ہوں ابھی تنہاری عمر ہی کیا ہے اس عمر میں جب تمہارا بیال ہوتا جر بر حایے میں کیا حال ہوگا محلے کے لوگ حمہیں کھر چھوڑ کرجایا کریں گے۔"ای جان غصے ہے بولیا۔

"ای ایسانبیں ہوگا۔"

"كياايمانبين موكاء"

"كُلُوكُ مِحْصِ كُفُر حِجُوزُ كُرِجا كَيْنِ ـ "اس نے كہا \_ " پوت کے یاؤں یا لئے میں بی نظرآ جاتے ہیں۔ "ای جان!" ا جائے ہوئے بھی مجھے عصر آ گیا۔ "الى بات كىيى بيس جان يوجه كركرتا مول " يس خ

أنبيس اصل بات بنادينا بي بمبترجانا ـ

" كيول كرتے بوكيا يزوسيوں اور رشتے دارول كے كام آنا الجھى بات نبيس بوتى \_ بھى تم كھريرند ہواور مجھے كى چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کیا میں تمباراا نظار کرتی رہوں گی - کیا پڑوسیوں کا حق نہیں کہ وہ تمہاری غیرموجودگی میں وہ کام کردیں۔ آئی صفورائے گھر میں کوئی جھوٹا بینبیں ہے ورندوه مهيس كام كى زحت ندوي -

" يروسيول كا بالكل حق منا بي من بحى ان ككام أنا حنوری ۱۰۱۷ء

ننےافق اسلام

لیٹا نیئزنہیں آئی۔ پیونہیں اکثر میرے ساتھ ایسا ہوجا تا ہے که نینداز جالی ہے اور پوری رات کروئیں بدلتے بدلتے كزر جاتى تھى اور پھر دن ميں نيند كے جھو كھے آئے سے تحيك طريقے سے كام تبيل مويا تا تھا۔ آج بھى كھايا بى میرے ساتھ ہورہاتھا۔ بیڈ پر سلسل کروئیں بدل رہا تھا اجا تک مجھے پیا سمحسوس ہوئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ یائی بی کر میں جیمے بی بستر پر لیٹنے کوجانے نگا تھا کہ میری نظر تیبل بر ر کھے صفورا آئی کے موبائل پریری۔ موبائل و کھنے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے ایسے ہی موبائل کو این باتھ میں لے لیا۔ آئی صفورانے بہت مبنا موبائل اینے استعال میں رکھا ہوا تھا وہ جاہتی تو اس سے ستے موبائل ہے بھی کام لے علی تھیں موبائل میں میموری کارڈلگا بوا تفايس نبيس حابتاتها كرميموري كارؤ مين موجود چيزين و میصول مکر نا حابتے ہوئے بھی میں نے میموری کارؤ کوآن كرديا- أيك فولدُر مين آني كي سنتي خيز تضاوير تفيس مين تصاومرد مكوكردنك روكميا بسب فتم كى ان كى تصاور هينجى مونى نعی ایسی تصادیر کوئی غیرمبیں ان کا شوہر ہی ٹکال سکتا تھا۔ انكل دانش نے ايما كيوں كياميرى مجھ يس جيس آربا تھا ك اس طرح کی تصاور تھنے کر فولندر میں رکھنا نقصان وے بوسكتا تلا أنى صفورا كامويائل يجين يا چورى بوسكتا تها اليي صورت مين موبائل حصينے والا انبين بليك ميل كرسكيا تفار

تساویرد کی کرمیراد باغ گھوم گیا تجھے بیہ معلوم تھا کہ انگل دانش آ زاد خیال تھے لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ الی حرکت کریں گے بیچھے اندازہ نہیں تھا۔ جب ان کی بیوی کو ای طرح کی تصاویر بنوانے پرکوئی اعتراض نہیں تھا کیر دوسراکوئی کیوں کراعتراض کرسکتا تھا ایک فولڈر میں مختلف غیراضلاتی فامیس رکھی ہوئی تھیں مجھے چونکہ نینڈ نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے فلم دیکھنی شروع کیس۔ پہلی دوسری تبیسری دیگر سب فلمیس دیکھنی شروع کیس۔ پہلی دوسری تبیسری دیگر سب فلمیس دیکھنی شروع کیس۔ پہلی دوسری تبیسری دیگر طرح کی قامیس دیکھنے لیتی ہیں میری تبیھ میں ہے بات نہیں طرح کی فلمیس دیکھ لیتی ہیں میری تبیھ میں ہے بات نہیں اس کی است نہیں اس کی تبیس ہو بات نہیں اس کی اس کی تبیس ہو بات نہیں ہو بات نہیں ہو بات نہیں ہو بات نہیں ہو با سکتی ہو بیس ہو با سکتی ہو با سکتی ہو با سکتی ہو با سکتی ہو بیس ہو با سکتی ہو با سکتی ہو بیس ہو با سکتی ہو با سکتی ہو با سکتی ہو بیس ہو با سکتی ہو باتی ہو باتی

چاہتا ہوں آئی صفورا گھر میں اکیلی ہوتی ہیں۔'' ''وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں اس لیے کہ اس کے ساس و سسر کا انتقال ہو چکا ہے اولا دان کے ہوئی نہیں اور ان کے گھر میں اکیلے رہنے سے کیافرق پڑتا ہے۔'' ''آپ خود جانتی ہیں وہ کس قدر فیشن اپہل بن گئی ہیں

ا پخود جای ہیں وہ س فدر بیسن ایس بن کی ہیں گھر میں وہ جس طرح کالباس زیب تن کرتی ہیں انہیں اس لباس میں دیکھ کر جھے شرم آتی ہے۔'' میں نے کہا۔ ''اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔'' ''گیوں قصور نہیں ہے۔''

د خمنہیں یہ بتا ہے کہ انگل دانش کس تنم کے آ دمی ہیں وہ اپنی بیٹم کوجیساد کیمنا چاہتے ہیں وہ انہیں و کہی ہی دکھائی دینا چاہتی جس۔ تمہیں انہیں و کیچے کرشرم آئی ہوگئ تم ایسا کرو کہ جب و دشہیں کام کا کہیں وہ کام کردیا کرویشک گھر میں نہیں

جایا کرودروازے میں سے سامان دے آیا کرو۔''ای جان نے مجھے مجھامار

'' ٹھیک ہے ہیں ایسا ہی کروں گا۔'' میں نے کہا۔ اس دن ہے ہیں نے ایسا کرنا نثر دع کر دیا وہ مجھے گھر کے اندر بلائی رہ جاتی تھیں میں یہ کہتے ہوئے اپنی جان چھڑالیتا کہ'' میں جلدی میں موں پھرآ وال گا۔''

میں موبائل کی ایک دکان پرنگ گیا۔ وہاں میں نے موبائل بنانے کا کام سکھنا شروع کردیا میری موبائل پر جر پورتو جھی اس لیے اس کام میں جلدی مہارت حاصل کرئی۔ آنئی صفورا کو جب میرے موبائل کے سکھنے کا پتا چلاانہوں نے جھے خوب داددی کہ میں نے بداچھا کام کیا جات دوں صفورا ہے اس دور میں اس کام کی بڑی ما نگ ہے ایک دن صفورا آنی نے جھے اپنا موبائل دیا وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کررہا تھا دو جاہتی تھیں کہ میں گھر میں ہی بیٹھ کر ان کا موبائل ٹھیک کرنے موبائل ٹھیک کرنے موبائل ٹھیک کرنے موبائل ٹھیک کردوں۔ میرے پاس موبائل ٹھیک کرنے والا سامان نہیں تھا اس لیے میں ان کا موبائل دکان پر لے میں انہیں موبائل ٹھیک کردی ہی گھر میں ہی درست کردی تھی گر دان کا رات کے بڑی تا خیر ہے ہوئی تھی جھے اچھانیس انگا کہ انہیں دار دوران ہو کے موبائل دوان جا کہ زمیت دول۔ سے دوان جاتے ہوئے موبائل دوران ہو کے موبائل دوران ہو کے کہ کر نے دول ہو کہ کی خوبائل دوران ہو کہ کہ کار زمیت دول۔ سے دکان جاتے ہوئے موبائل دوران گا۔ یہ موبائل دوران کا دوران گا۔ یہ موبائل دوران کا دوران کیا کہ دوران کا دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل دول کا دوران کا دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل کر دوران گا۔ یہ موبائل کی دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل کی دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل کی دوران گا۔ یہ موبائل دوران گا۔ یہ موبائل کی دوران گا کہ دوران گ

نئےافق کے



بحر کانے والی محس۔ وہ فلمیں دیکھ کر پوری رات میری ب "حائے کی بھی ضرورت میں ہے۔" 'جب ناشتہ نہیں کررے تو پھر جائے ضرور بینا پڑے گی۔'' بیا کہتے ہوئے وہ پخن کی طرف بڑھ کئیں۔ صفورا آنی جائے بہت انکھی بنائی ہیں۔ مجھے ان کے ہاتھ کی جائے بہت پندھی۔اس لیے میں الہیں جائے نہ بنانے سے زبردی روک میں سکا مفوراآ نی جائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے آئی تھیں۔ "ارعة نى بىكث كيون كة كين" " خالى جائے لانا مجھے اچھانبیں لگاس لیے بسکت مجی ليَّ أَنَّ حِنْ بَكْتِ كَمَا كَتْ بُوكُمَا لُورٌ" أَنْيُ صَفُورًا فِي جَمَلَتُهِ ہوئے میرے پاس رطی میز پر جائے کی ٹرے رکھتے ہوئے جب وہ جائے کی ٹرے رکھتے ہوئے جھکیس مجھے ایسالگا کہان کا سینہ کیڑوں ہے آ زاد ہو گیا ہو۔ انہوں نے کیڑے بی ایسے پہنے ہوئے تھے وہ لباس ضرور پہنے ہوئے تھیں مگر ان کا جسم صاف وکھائی دے رہا تھا۔ ایک تو رات فلمیں و یکھنے کا اثر اور پکھآ نئ صفورا کا عربال سیندد کھے کر مجھے اپنے ہوش اڑتے محسوس ہورے تھے دل میں آئی کداس سے پہلے مجھے کوئی خطا ہوجائے فورا اٹھ کر بھاگ جاؤں اس طرح كرنے ہے أن مفوراك ول ميں شك بيدا موجاتاك ميرے ذائن ميں کھ گزير ہو جي عالبذا مجھے اس طرح يبال سے رخصت ہوناتھا کہ انبیں کی قتم کا احساس نہ ہو۔ "ارے تم نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں کدموبائل پر کتنا خرچہ آیا ہے۔''آئی نے یو چھا۔ "جب میں نے اس میں سامان والا ہی تہیں تو خرچہ كية مكتاب؟" "اس کا مطلب ہے صرف تہاری محنت ہے اب بغیر کسی جھک کے اپنی مزدوری بٹادو۔ ''آ ٹی کیا اپنوں ہے بھی مزدوری کی جاتی ہے؟''میں

"اپنول بی سے کھل کر مزدوری کی جاتی ہے۔"وہ معنی

چینی میں کزری۔رات مجرمیں ان فلموں کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ آئی صفورانے جب موبائل دیا تھا تو میموری کارڈ اس میں سے نکالا کیوں سیں۔ آخران کا کیا مقصد تھا۔ میں نے خود بی اس خیال کو جھنگ دیاوہ کیوں ایسا کریں کی شایدان ے علطی سے موبائل میں کارڈرہ گیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انبیں مجھ پر اعتاد ہے۔اس لیے انہوں نے بیرسوچ کر میموری کارڈ نہ نگالا ہو کہ میں اس کارڈ میں موجود چیزیں نہیں و مجمول گا۔ اگراکی بات ہے تو میں نے یہ بہت غلط حرکت کی ہے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا۔ بداحساس ہونے پرخود پر بڑی شرمند کی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھ پر اعتاد کرکے میموری کارڈ مبیس نکالا اور میں نے ان کا اعتماد کا بالکل بھی خیال نبیس کیا۔ یوری رات میری انبیں سوچوں میں گزر گئی صبح ہونے سے قبل میری آ کھ لگ گئی اور میں دریتک سوتا ربا۔ بیدار ہونے پر ذہن ہو جھل ہو جھل سامحسوس ہور ہا تھا۔ ناشتہ کرے میں سیدھا آنی صفورا کے گھر پہنچا۔ اس وقت مجی وہ کھریرا کیلی تھیں ان کوموبائل دیتے ہوئے میں نے " آنی ہیآ پ کاموبائل ٹھیک کردیا ہے۔"موبائل دیکھ كرووخوش بولىنس اور چلاكرد يمضي ليس ''واد بھئی تم نے اے بالکل ٹھیک کردیا ہے۔'' ''میں نے سوچا موہائل نہ ہونے پر پریشان ہور ہی ہوں گی۔موبائل انسان کی ضرورت بن گیا ہے اس سے بیہ فائدہ ہے کہ انسان کہیں بھی ہو گھر والوں اور اپنے رہتے وارول عدا بطي من ربتا ب-" ''ہاں جبھی اس کی ما تگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جارباب-"ميس نے كہا۔ "میں تبہارے لیے ناشتہ لے کرآتی ہوں۔" ''آ نی تکلف کی ضرورت نہیں ہے میں ناشتہ کر کے آیا ئے کہا۔ "ایے کیے ہوسکتا ہے تم بہت دنوں میں آنی کے گھ آئے ہو پھر پچھ کھائے ہیے بغیر کس طرح جاؤگے۔'' خيز انداز ميں بنس دی۔ميري مجھ ميں ہيں آيا كه اس بات كا "آ نی پید میں بالکل منجانش سیں ہے۔" کیا جواب دوں میں خاموشی سےان کے چبرے کود کھتارہ

''احِيما پُھرجائے کے لئے کی ہوں۔' ننےافق 💴 الله پاک اپنے بندے کو کس وقت دیتا مے

ظهر .....ولت عفر ..... صحت

مغرب ..... كامياني

عشاء..... يرسكون نيند آئیں نماز قائم کرکے اپنی زندگی خوب

صورت بنا عيں۔ " بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں

ےروکی ہے۔

شجاع جعفری..... تله گنگ

اندها شوهر اور بدمسورت بيوى

لو کوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی کی ایک کڑ کی نہایت بد صورت بھی اور وہ جوان ہوگئی تھی۔ مال سامان کے باجوود کوئی اس ہے نکاح

کرنے کی رغبت جبیں کرتا تھا (بدصورت دلہن

کے او پراعلیٰ رہتمی لباس بھی بُر امعلوم ہوتا ہے ) الحاصل ضرورت کی وجہ سے مجبور ہوکر ایک

اندھے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کردیا۔ کہتے

ہیں کہ ایک مشہور حکیم ان ہی دنوں جزیرہ لڑکا ہے وہاں آیا تھا'جواندھی آ تھھوں کواینے علاج

ہے روشن کرتا تھا لوگوں نے اس آ دمی ہے کہا

کہتم بھی اینے داماد کا علاج کرالو۔اس نے

جواب دیا: میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ بینا

(و یکھنے والا) ہوکر میری بنی کو طلاق وے دے۔(گلتان ص۱۰۲)

فائده ونيوى معاملات مين بھى ہوشيارر بناجا ہے۔

مرسله عندلب .....حيدرآباد

''انسان کواس کی مزدوری فوراً مل جانے پر وہ دوبارہ بھی کام کردیتا ہے آگر پہلی بار بی مزدوری نہ ملے پھر وہ آئندہ کام بولنے پر حیلے بہانے بناتا ہے۔ الله الله الله المحصاليا جھتی ہیں۔"میں نے ناراضکی

میری اس بات پروه کھلکھلا کرزورے بنس دیں اور بے اختيار بحصاي عينے الكاليا-

" ناراض ہو گئے ارے اپنول سے بی تو مذاق کیاجا تا ے غیرے کون کرتا ہے۔' وہ پولیس۔

آ نی صفورا کے مجھے گلے لگانے سے میرے جم میں كرنث سادور كيا تفا- يس جلدي سان سالك بوكيا-''میں اس میں اپنا میموری کارڈ ٹکالنا بھول گئی تھی کسی اور نے موبائل چیک تو نہیں کیا تھا۔"اجا تک جیسے الہیں

خيال آ كيا موه و يوليس \_ "میری آنی کا موبائل تھا میں اے کی اور کے ہاتھوں ي من طرح د معلما مول - "من في تظرين جرائي -" بجھےتم پراعتاد ہای لیےموبائل تمہیں دیا تھا۔ "موہائل چیز بی الی ہےاہے کی اجبی یاغیرے ہاتھ

مين بين دياجا سكتا-"

"بال وافعی تم تحکی کہدرہے ہو تم نے میموری کارڈ كوهولا تها؟''وه ميريآ تلحول مين جها تكتير ہوئے بوليں۔ میں ان کی بات پر گڑ بڑا گیا۔ دراصل انہوں نے برجستہ بیسوال کیا تھا اور میں اس سوال کے جواب کے لیے و ہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اس کیے تھبرا جانا فطری تھا۔ میری تھبراہٹ سے مخطوظ ہوتے ہوئے بولیں۔

" تھوڑ ابہت سرسری سا چیک کیا ہوگا۔"

"آ …بال ساييا بي ہے۔"

"تم توال طرح محبرارے ہوجیے پوری رایے میرے میموری کارؤ کے فولڈر کوخوب انچھی طرح ہے ویکھتے رہے

"نن شبیں "میں نے کہا۔

مجھے سے کچھ بن میں یز رہاتھا کہ ان کے سوالات کا کیا جواب دول اس ليے ايسے جوابات دے رہاتھا۔

''میرے دکان پر جانے کا وقت ہوگیا ہے جن کے

موبائل میں نے تھیک کے ہیں وہ آئے والے ہیں۔"میں نے بہانہ بنایا۔

بہ میں۔ حقیقت میتھی کہ میں صفورا آئی کا سامنانہیں کر پار ہا تھا۔ اِس کیے میں نے یہاں سے فرار ہونے میں بی عافیت جانی تھی۔ اگریہ بات مل جاتی کہ میں نے ساری رات ان کے میموری کارڈ میں محفوظ فلمیں اور آنٹی کی سنسنی خیز تصاویر ويلهى تحيس ان كي نظرون ميس مير اكر دارمشكوك بوجاتا ممكن تھا کہ وہ امی جان سے شکایت کردیتیں گھر میں بھی عزت خاک میں مل جاتی۔میرے کری سے اٹھ جانے پروہ بھی اٹھ کئیں اور بے اختیار مجھے اپنے سینے سے لگالیا۔

" محبراو منیں میں کسی ہے تمہاری شکایت نبیں کروں گی۔ میں تمہاری حالت کو مجھ ربی ہوں تم بہت اچھے لا کے ہویہ بات کسی اور کوئیس بتاؤ کے کہتم نے میموری کارڈ میں کیا ديڪھا ہے۔''وه پوليس۔

"میں اس وقت شرم کے مارے یانی یانی ہور ہاتھا۔ میں جیے تیا نی صفورا کے کھرے چلاآ یا۔ کی میں آنے پر مجھے كجيسكون ملا اورآ ہستدآ ہستہ چلتا دكان كى طرف بردھ كيا۔ آ نتی صفورانے بڑے پیارے جھے بچھا دیا تھا کہ میں اپنی زبان بندر کھوں اس میں میری عافیت ہے۔

ميرے ذہن برگئ دن سه واقعہ غالب رہا اور ميں آئڻ صفوراکے بارے میں بی سوچتار ہا گیآ نئی کن راہوں پرچل نکلی ہیں۔جوخواتین ایزی لوڈوالوں سے اپنی پسندے گانے اوراس طرح کی فلمیں میموری کارڈ میں بھروانے آتی ہیں وہ الجھے کروار کی مالک نہیں ہوتی ہیں۔آئی صفورا بہت شرمیلی اورسادگی پیند خاتون تھیں۔انگل دانش کی رفافت میں کس راہ پر چل نکلی تھیں یہ بات میری تمجھ سے بالا تر تھی۔وہ انکل وانش کی بیوی تھیں وہ جس رنگ میں انہیں و یکھنا جا ہے أنبيس اى رنگ ميس رسا تھا۔ ان كى مجبوري تھى آئى صفورا نے مجھے کی بارگھر بلا یا مگر میں مصروفیت کا بہانہ بنا کرنہیں گیا جب ای نے مجھے تی سے آئی کے کھر جانے کا بولا میں نے صاف کہددیا۔

''امیآ نتی کےموبائل میں کچھکام بینہیں تھااور نہ بی اس میں کوئی سامان ڈالا چرمیں ان ہے کیا چیے لوں۔ 'احیمایہ بات ہے تھیک ہے میں ان کو سمجھا دوں کی کہ

معمولی کام کے بھی کیا اینوں سے پیمے لیے جاتے ہیں۔ این بی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔"امی نے کہا۔

ای جان کے مجھانے یہ تئی صفورانے مجھے دو یارہ ہیں بلایا شایدوه بھی مجھ کئیں میں ان کا سامنا کرنے ہے تھبرار ہا ہوں۔اس لیے ملاقات کرنے ہے گریز کرد ہا ہوں۔ میں نے خدا کاشکرادا کیا۔ حقیقت یمی تھی اس دن کے بعدے مجصنجانے كيول آنى صفورات خوف آر ما تھا۔ ميں خود بھي ا بی کیفیت کوسمجومبیں یار ہاتھا۔شرمندہ آنٹی کو ہونا جا ہے تھا کدان کے میموری کارؤ میں ایسی واہیات چرس کیوں تھیں اور میں اس طرح کھبرا رہا تھا کہ جیسے میرے موبائل پریہ چنزیں ہوں اورآنی صفورانے مجھے ریکے ہاتھوں پکڑلیا ہو۔ آج كل جس طرح كا ماحول چل ربا باس مين اكثريت ا لیے نوجوان لڑ کے اوراز کیوں کی ہے جواس طرح کی غیر اخلاتي فلميس ويكحته ريح إن اورات معيوب بحي تبين سجھتے۔ میں بھی نو جوان ہی تھا گھر کا ماحول اس نوعیت کا ملا تفاميري طبيعت اس طرف نبيس جاتي تقى \_ميري به پهلي غلطي تھی کہ میں نے آئی کے موبائل میں اس طرح کی فلم دیکھ لی مھیں جس کا مجھے پچھتاوا ہور یا تھا کہ بیل نے کیوں اس طرح کی حرکت کی ۔ آئی صفورا ہے بھی مجھے سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس ہور ہاتھا۔

انکل دانش کو میں نے کئی ماہ ہے دیکھانہیں تھا۔ایک ون مجھے متحد میں ایک آ دی وکھائی دیا۔ جس کے چبرے پر اگرداڑھی نہ ہوتی تو و ہیقینا انکل دانش کگتے میں جیران رو گیا که بھی بھی انسانی صورتیں س قدر ایسی مل جاتی ہیں کہ انبیں شاخت کرناممکن نبیں رہتا کدان میں اصل کون ہے۔ ال مخص کے چرے پر داڑھی ہونے کے سبب انہیں پہیانا جاسكتا تھا كەبدانكل دانش نبيل ان كاكوئى جم كل بے جب میں نماز پڑھ کرمسجد کی سیرھیاں اتر نے لگا وہ محض بھی میرهیاں اثر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کراس کے چبرے پر بے اختیار مسکراہے آئی اوروہ بولے۔

"حرت من كيم بو؟" °'آ پانکل دانش ہیں۔' میں ان کی آ واز س کر بولا۔ '' مال جھنگ میں تمہارا انگل دائش ہی ہوں کوئی مجوت

نیں۔ اُوہ زورے نے۔ میں۔ اُوہ زورے نے۔

حمد باری تعالیٰ

جاہے جیسے بھی حال میں رکھنا مجھ کو اپنے خیال میں رکھنا حابتا ہوں کرم یہ ہو جھ پر دل یرندے کو جال میں رکھنا جا کے رہوں بھی مدینہ میں مجھ کو بادِ شال میں رکھنا کھلی آئھوں سے دیکھ لول تم کو ول ميرا اعتدال مين ركھنا نام روش رے میرا انصر مجھ کو اہل کمال میں رکھنا تعیم انصر ماشمی ..... جھنگ صدر

نعت رسول مقبول ليدراللم

میں تری آل یہ قربان رسول عربی زندگی کر میری آسان رسول عربی بخشوا دینا خطائیں میری رت ہے میں تو ہوں بس نادان رسولِ عربی چھتیں سے زادراہ میر سے دامن میں صرف بحشش کا ہےار مان رسول عربی ہوں پر خطا کردے مجھ کو عطا علم کا میچه سر و سامان رسول عربی ہوں مشکل میں قدموں کا دھون دیجیے سيجيے جھ ير احمان رسول عربي لكھوں نعت تیری عطا كرشيريں زباں تیرا ہے انفر پریشان رسول عربی لعیم انصر باشی ..... جھنگ صدر

''آ پ کے چیزے پرواڑھی و کیکے کریش سمجھا کہ ''''' '' میں کوئی اور شخص ہول۔''انگل دائش نے میرا جملہ الله اليي بي بات ب- "ميس في نظري جمكات

مجھے انکل کومتحد میں و کھے کر چرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بڑے آزاد خیال تھے۔مجد میں نظر ہی نہیں آئے تھے۔ ہاں عيديروه عيدگاه مين ضرورنظرآ جاتے تھے۔ وہ آج مجھے مجد میں نظرآ گئے تھے اور میرا مقصد انہیں شرمندہ کر تانہیں تھا۔ اس لیے میں نے ایس کوئی بات نہیں کی تھی جس سے وہ شرمندہ ہوجا تیں۔میرے لیے بیاچھی خبرتھی کہانکل وانش نے محید سے ناتہ جوڑ لیا ہے۔ ہم دونوں ادھرادھر کی باتیں كرتے ہوئے كم كوروان ہوگئے۔

انكل وانش مجھے نماز میں اكثر نظرا نے لگے تھے۔ بھی ہماری ملا قات ہوجاتی بھی وہ نماز پڑھ کرجلدی سجد سے نکل جاتے تھے۔ انہیں مجد میں وکھ کرنجانے کول مجھے دلی مرت ہوتی تھی کہاس قدرآ زاد خیال مخص کس طرح ہے مذہب کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ان کے ایک ہاتھ میں سیج ہوتی تھی میں سوچ رہا تھا کہ آئی صفورا بھی انگل دانش کی طرح سدھر تنی ہوں گی۔ وہ بھی فیشن ایبل زندگی کو چھوڑ کر سادگی پیند ہوں گی نماز بھی یا بندی سے پڑھتی ہوں گی۔ ایک دن آنی صفورا کے بلانے پر میں ان کے کھر جلا گیا۔ان کاموبائل براہم کررہا تھا۔ میں جس وقت ان کے گھر پر گیاوہ اکیلی تھیں ۔میراخیال تھا کہ انکل بھی اس وقت گھر میں موجود ہوں گے آئی صفورائے ایبالیاس زیب تن كرركها فخاكهان كالباس يهننااورنه يبننابرابرتفا -أنبيل اس حالت میں دیکھ کر میں نروس ہو گیا اور بےاختیارا بی نظریں

" آئی انگل کہاں ہیں؟ "میں نے یو چھا۔ ''وہ اس وفت گھریر ہی ہوتے ہیں آج ان کے دوست ر فیل بھائی کے گھریر مذہبی تقریب ہے اس میں شرکت U. E. 2 /

''انگل کی زندگی میں یہ انقلاب کیے آ عمیا ہے؟''میں

ہے دوران بات چیت میری جب بھی ان کی آ عکھوں ہے آ تھھوں مکرائیں ان کی آ تھھوں میں ہوس نظر آئی۔ ایسا محسوس ہور ہاتھاوہ پیای ہیں اورسیراب ہونا حاہتی ہیں مجھے وُرجِعي لك رباتها كمانكل والش اكراجا نك آجا تيس اورآني صفورا کواس حالت میں دیکھ کروہ ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں جتنی دیرآ نٹی صفورا کے پاس ہیشار ہا میرے دل میں عجیب ساخوف محسوس ہوتا رہا کھرے نکلنے يرميرى كيفيت تحيك بوكن

محر چیچ کرمیں نے موبائل رکھ دیا۔اب بیکل بی تھیک ہونا تھا۔ میں جب بید پرسونے کو لیٹا مجھے یادآ یا کہ کھ سامان کھر میں موجود ہاس سے موبائل تھیک ہوسکتا ہے میرے یاس موبائل تھیک کرنے کا سامان تہیں تھا بیسامان جنیدر کھ کر گیا تھا اس کے چھوٹے بہن بھائی جنید کی غیر موجود کی میں اس کے سامان میں منع کرنے کے باوجود کھتے تھے۔ بھی بھارسامان خراب بھی کردیتے تھاس لیے جنیدگو جب دوسرے شہرجانا ہوتا تھامیرے یاس سامان رکھ جاتا تھا اورجب لوثما مجھے اپنا سامان کے جاتا تھا۔

میں نے جنید کا سامان تکالا اور صوبائل کے قالت کو تھیک كرنے بيل معروف ہوگيا۔ آ دھے تھنے كى محنت سے موبائل كافالث دورمو جكاتماس دفعهمي آثي صفورامو بائل ے میموری کارڈ نکالنا بھول کئی تھیں۔ مجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایساجان بوجھ کر کررہی ہیں یاان سے انجائے میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہور ہاتھا وہ اچھانہیں ہور ہاتھا میری عمر بى اليى تھى مجھےخود پر كنٹرول كرنا بہت مشكل تھا۔اس وقت مجى اياموا كماجات موع بحى يس في ميورى كارد كو کھول لیا۔ ایک فولڈر میں آئی کی تصاویر ذکھ کر مجھے اپنا د ماغ محومتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی تصاویر انسان کے جذبات كو بزهكا ديين والي تعين ان تصاوير مين اگروه انكل دائش كے ساتھ ہوتيں تو تھيك ہوتا ليكن وہ تصاوير انكل دائش كے بجائے غير مردول كے ساتھ تھيں ميراد ماغ مجھے بحك ے اڑتا محسوس ہوا۔ میری بوی عجیب کیفیت ہوگئ۔ جے یان کرنے کی بچائے سجھنے کی ضرورت تھی۔ آنی صفورا اخلاقی طور پراتنا گر جائیس کی میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ میں کچھ دیر تک آئی صفورا کے پاک بیٹے کر چلا آیا۔ ال اس اس ان کی صفورا ہے ایادہ قصور وارانکل واش ہی تھے۔

"جب سےان کی دوئی رفیق بھائی ہے ہوئی ہے۔" وہ

"آنی ایاانقلاب آپ کی زندگی میں کب آئے گا؟''میں نے ڈرتے ڈرتے یو چھا۔

"میری زندگی میں جوانقلاب آیا ہے اس سے لطف اندوز جولول پھر دوسرے انقلاب کے بارے بیں سوچوں گى۔ 'وومنتے ہوئے بوليں۔

الآ نی آ ہے بھی سادگی پیند ہوجا کیں گ۔'' " تھیک ہے بھی تہاری بات پر غور کریں گے۔" آنی صفورامعنی خیز انداز میں مجھےد مجھتے ہوئے بولیں۔

'' ہاں آئتی و ہ موہائل دکھا ئیں ۔ دیکھوں تو ایسی اس میں کیا خرائی ہوگئی ہے۔''میں نے کہا۔

''انٹی بھی کیا جلدی ہے پہلے آئی کے ماتھوں کی جائے بی لوے تم سوبائل تھیک کرنے کی مزدوری لو کے تبیس کم از کم طاع بى في لو-آنى صفورا بنت موس بوليس

" تحک ہے جب تک جائے لائیں میں موبائل و کھے ليتابول ممكن بموبائل من السافالث نه موكدا عدكان

کے جانے کی نوبت نہ آئے۔'' '' ہاں دیکھ لو۔'' آئی صفورا نے موبائل جھے دیے ہوئے کہا۔

آ نی مفورا کے ہاتھ سے مویائل لے کریس نے دیکھنا شروع كردياده جائے بنانے چلى كئيں تھيں موبائل ميں كام تحاادراييا كام تو كمرينيس بوسكتا تحااس دوران آنئ صفورا عائيناكركة كيرتيس-

ئے بنا کر کے سی سیں۔ ''لوبھٹی گر ما گرم جائے اور ساتھ میں پکوڑ ہے بھی۔''وہ

"ارے آنی اتی جلدی پکوڑے کیے تیار ہو گئے۔" میں نے حیرت سے تازہ پکوڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ " جائے میں نے تیار کی ہی اور پکوڑے بازار سے آئے ہیں میں نے محلے کے ایک بیج کو بھیج کرمنگوالیے

"اچھاجھی رے میں جائے کے ساتھ پکوڑے نظر آرے ہیں۔"میں نے ایک پکوڑ ااٹھاتے ہوئے کہا۔

نئےافق ہوری کا۲۰۱۰

وه بایرده شرم و حیا کی ما لک خاتون تھیں انہیں آ زاد خیال فیشن ایبل بنانے میں انکل کا بی باتھ تھا۔ جس تسم کی وہ فلمیں و کیھنے تکی تھیں طاہر ہے یہ فلمیں بھی انکل وائش نے بي أنبيس وكعياني مول كي اوراب أنبيس بي فلميس و يحضه كي عادت ير من تحي - اليي فلمين و كفي انساني سوچ كندى ہوجاتی ہےاورقلم و تیھنے والاحلال وحرام کام کی تمیز کیے بغیر این زندگی کوبھر پورطریقے ہے انجوائے کرنا جا ہتا ہے۔ آئی صفورا کی غیرمردوں کے ساتھ آ زادانداسٹائل میں تصاویر د کھے کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ بھی زندگی کو جر پورطر يقے سے انجوائے كرنے كوتر ني دے ربى ہيں۔ آ نی صفورا کا موبائل اور میموری کارڈ میرے باتھوں میں تھا بے اختیار میری اٹھیاں موبائل پر چل رہی تھیں مووی کا فولڈر کھولنے برمیرے سامنے وہ فلمیں آگئیں جومیموری کارڈ یس موجود میں۔ ایک ایک کرے میں نے وہ تمام قلمیں دیکھیڈ الیں۔ بڑی ہائے قسم کی مووی تھیں۔ان فلموں کو وكيوكرانساني جذبات كنثرول مين تبيس ره يحقة تتصان فلمول كااثر ميرے ذهن يراس ونت تك رباجب تك نينرنبين آ گئی مج بیدار ہونے پرمیراؤ ہن ہوجھل ہوجھل ہور ہاتھا۔ بیدار ہونے برجمی بیڈکو چھوڑنے کودل میں جاور ہاتھا بیرات ديرتك فكميس ويمضح كالثر تغامين وفلمين ويكمنائيس حابتاتها ليكن ده فلميں ہی البی تھیں كہ نہ جا ہے ہوئے بھی د عجما ہی

چلاگیاتھا۔
میراارادہ بھی تھا کہ دکان جاتے ہوئے آنی صفوراکو
موبائل دیتا ہوانکل جاؤں گریس جیسے ہی ان کے درواز ب
ر پہنچا۔ جھے میں آئی ہمت پیدا نہ ہو گی دستک دے دول نہ
جانے کون ہی قوت تھی جو مجھے درواز ب پردستک دینے ہے
روک رہی تھی ہے اختیار میرے قدم آگے بڑھ گئے۔ چند
قدم چلنے پر میں دوبارہ لوث کر درواز ب پر آیا لیکن پھر
رستک دیئے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میری یہ کیفیت خاصی دیر
میں درواز ب پہنے تا تا اور بغیر دستک دیئے لوث آتا۔ آئی
صفوراا چا تک سے دروازہ نہ کھول دینیں تو نجانے میری کتنی
دیر اور یہ کیفیت رہتی ان کے دروازے پر مجھے ایک
زیروست جھٹکالگا۔

"حسرت بابر كعزے كيا كرد ب بوآ وَ اندرآ جاؤ۔" وو

پیارہے یولیں۔ ''جج.....جی۔'' میہ کہتے ہوئے میں گھر میں واخل ہوگھا۔۔

"کیا بات ہے تم دروازے پر دستک دیتے ہوئے کول بچکیارے تھے؟"

"آپکوکیے معلوم ہوا کہ میں ...... 'میں نے کہنا چاہا۔
"میں جیت پر کپڑے سکھار ہی تھی میری دو تین بارگی
میں نظر پڑی تھی میں نے یہ بی دیکھا کہتم وروازے پرآتے
ہواور پھر دستک دیئے بغیر پلٹ پڑتے ہو۔ اس لیے میں
نیچ اترآئی کہ پوچھوں کہتم آج ایسا کیوں کررے ہوا آخر
تمہارے یہ ہاتھ دستک دیئے ہے کیوں آپکچارے
ہیں۔ "آنی صفورا نے میرے ہاتھوں کواپنے ہاتھوں میں
لینے ہوئے کہا۔

لینے ہوئے کہا۔
"ارے تم تو گرم ہورہے ہوتہ ہاری طبیعت تو تھیک ہے

" ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔" میں نے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا نا چا ہے مگر آئی نے میرے ہاتھ آئی مضبوطی سے پکڑ لیے تھے کہ چھڑا نامشکل ہور ہاتھا۔

"آ ؤ اندر چلو۔" وہ میرے ہاتھ پکڑے پکڑے صحن ےاندر کے کئیں۔آج نجانے کیوں میرے ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہور ہی تھیں وہ مختور نگا ہوں سے مجھے و کھے رہی تھیں جھے اس کسے بڑی شرم ہے محسوس ہور ہی تھی مفورا آئی کی شرم نہ جانے کہاں کم ہوگئی می وہ بس مجھے دیکھیے جار ہی

"آ نی کیا آج جائے پلانے کا موڈ نہیں ہے۔" ہیں نے اپنی جان چیزانے کوکہا۔

''اوہ! بال مجھے یا زئیس رہا۔'' وہ بولیں۔وہ میرے ہاتھ چھوڑ کر کئی طرف بڑھ کئیں۔ میں انجانے خوف ہے تھیرا رہاتھ ارات میں نے جوالمیں دیکھیں تھیں ان کا اثر بھی ذہن پر باتی تھا۔ ایک فلمیں انسانی اخلاق کو بگاڑنے میں اہم کرداراداکرتی ہیں آ نئی صفورانے جب میرے ہاتھوں کوتھا ما تھا بھے کچھے کچھے ہور ہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غلط حرکت کا مرتکب ہوجاؤں بظاہر وہ مجھے سے عمر میں بڑی تھی حرکت کا مرتکب ہوجاؤں بظاہر وہ مجھے سے عمر میں بڑی تھی

ہوئے وہ اپنا چہرہ میرے چبرے کے بالکل قریب لے آئیں۔خوف سے میراچبرہ فق ہوگیاتھا۔ ''مجھ سےڈرر ہے ہو۔''وہ پولیس۔ ''نہیں وہ دکان پر کام ہے اس کی فکر ہے۔'' میں نے کہا۔

آ نئی صفورا کی سانسیں میرے چبرے سے مسلسل کگرا رہی تھیں اس سے قبل وہ کوئی حرکت کرتیں میرا موبائل نگا اٹھا۔ میں نے آنٹی کی گرفت زم پڑتے دیکے کراپنے ہاتھ ان سے چپڑا کرموبائل نکال لیا۔ دکان یا لک کی کال تھی۔ '' کہال ہوا بھی تک تم دکان پڑھیں آئے ؟'' '' میں میں پہنچ رہا ہوں۔''میں نے کہا۔ ''جلدآ وُ مجھے کام سے جانا ہے۔''

''میں آرہا ہوں ۔''میں نے یہ کہتے ہوئے موہاکل بند ''

میرے جانے کا من کرآنئی صفورا کے چبرے پر جودل نشین مسکراہٹ آگی فقی وہ غائب ہوگئی میں نے موقع تمنیمت جانا اور موبائل ان کے حوالے کیا اور جلدی جلدی چائے کی پیالی ختم کر کے چلاآیا۔

گھرے باہرآنے پر جھے سکون محسوس ہوا تھا۔ کی نے ع كمات كد جب السال كنامول سے بحا عام في جاتا ہےرات کو جوفلمیں دیکھی تھیں ان کے سبب جمھ پر شیطان غالب آربانھا اور اگریں ایک کھے میں جذبات کی رومیں بهدجا تاتوشيطان اليخ مقصديين كامياب بوجا تالي كمرت نکلتے ہی میں نے دل میں یکا عبد کرلیا تھا کہ جا ہے کھے بھی موجائے مجھے اب آنتی صفورا کے کھرمبیں آنا ہے۔ میں مو ہائل ٹھیک ضرور کردوں گالیکن اینے مچھوٹے بھائی کے ہاتھوں جیحوادوں گا۔ میں آئے دن اخبارات میں اس نوعیت کے واقعات پڑھتار ہتا ہول کہ بیوی نے کسی دوسرے مرد ے جنسی تعلقات استوار کر لیے اور شو ہر کوعلم ہوجائے پر کی کا شوہرا پنی بیوی کواور کس کا شوہراس کے آشنا کے ہاتھوں فل ہوگیا۔ بعض شوہرا لیے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی اور اس کے آشنا کو جی ش کردیتے ہیں بھی بیوی اپناراز افشا ہوئے ہر آشنا عل كراية شو بركا خاتمه كرديق يهة نئ صفورا بهي غير اخلاقي فنهيس مُوكر الركرا الإجهار تكل كيس جس كا انجام

قدر کھودیتا ہے۔ آئی صفورا جائے اور اسکٹ لے آئیں۔
"اب بیدمت بولنا کہ بسکٹ کیوں لے آئی ہو؟" وہ
مسکراتے ہوئے بولیں۔
"دنہیں بولوں گا۔" میں بھی جواباً مسکرادیا۔
"مم کچھ بھی طلب کر سکتے ہو۔"
"کیا؟" میں چونگا۔
"کیا؟" میں چونگا۔

''بسکٹ کی بات کررہی ہوں جب طلب ہو کھالینا۔'' ''میں پولیس والانہیں ہوں جب پولیس کی طلب ہو گ آنٹی کی گھر آ جاؤں گا۔''میں نے کہا۔ ''دیں محصر میں میں سے کہا۔

'' باں بھتی میر تمہارا ہی گھر ہے جب ول کرے آ جاؤ' تمہیں کوئی نہیں رو کے گا۔'' آنٹی صفورا نے زور دار قبقہ۔ لگایا۔ مجبورا مجھے بھی قبقہدلگا تاریزا۔

وہ بچھے بڑی پیار بھری نگاہوں ہے ویکے رہی تھیں۔ چائے گرم تھی ورندایک ہی گھونٹ بٹس پی جاتا۔ وہ بچھے جن نگاہوں ہے ویکے رہی تھیں ان ہے میرے بدن بٹس سنی ی دوڑ رہی تھی۔ میں خود کو کنٹرول بیں رکھنے کی بھر پورکوشش کررہاتھاوہ میرے حواس پر چھارہی تھیں۔ میں نے گرم گرم چائے اپنے جسم میں انڈیلنا چاہاتو آئی نے میراہاتھ پکڑلیا۔ چائے گی۔''

"جی جی ۔" میں نے اپ بے تر تیب سانسوں کو سمینے موتے کہا۔

''میں چائے شندی کرکے پی اوں گا۔'' ان کے میرے ہاتھ پکڑے رہنے سے میرے جسم میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ رہی تھی وہ جھے پر جھکتی جارہی تھیں اور میں پیچھے ہور ہاتھا اس عمل میں میں خود بچنس گیا میں مکمل طور پران کی گرفت میں آج کا تھا۔

''میرےموبائل کا کیا بنا ٹھیک بھی ہوایانہیں۔''وہ جھ پر جھکے جھکے بولیس۔

' آنٹی صفورا کی ہوں بھری آئکھیں میرے چبرے کا بھر پور طواف کرر بی تھیں ان کی گرم گرم سائسیں میرے چبرے سے نکرار بی تھیں۔

"ميس وبي دين آيامول."

"میں موبائل کے اوں گئتم پریٹان میں ہو' یہ کتے نیر اخواتی فاہیں کو کر ایک راو پہل تھا تیں جس کا انجام منسے افق



سوائے تباہی اور پر باوی کے پیچھیں ہے۔ آئی صفورا مجھے
ہیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی انسان کوایک باراس
کا چیکا لگ جانے پر اس سے چھوٹنا نہیں ہے بھلائی اس
میں تھی کہ میں صفورا آئی سے اس طرح دور ہوجاؤں کہ
اسے برا بھی نہ لگے اور میں ان کے لیے استعمال بھی نہ
ہوسکوں۔

مجھے آئی صفورا کا موبائل ٹھیک کئے ایک ہفتہ ہی گز راتھا کہ پتا چلا کہ انہیں کسی نے اغوا کرلیا ہے انکل دائش انہیں تلاش کرتے پھررے تھے تھانے میں ان کی کمشدگی کی ر پورٹ کروادی تھی جو بھی پی خبر سنتا جبرت کرتا۔انگل دائش نے آئی صفورا کا تجر پورخیال رکھاتھاان کے منہ سے فرمائش تکلی اور انکل واکش نے فورا پوری کردی۔ اتنا خیال رکھتے ہوئے وہ خود کہیں نبیل جاسکتی تھیں۔ضرور انہیں کسی نے تاوان حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا تھا۔انگل دانش کی مالی حیثیت بہت المجھی تھی یہ تقریباً سب بی ریشتے داروں کی رائے تھی۔ان کے برنکس میری رائے مختلف تھی آنٹی صفورا کو کسی نے اغوانبیں کیا تھا بلکہ دہ خودا ہے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہوگئی ہیں۔ جن مردوں کے ساتھ صفورا آنی کی ہے یا کا ندانداز میں تصاویر میموری کارڈ میں پیچی ہوئی تھیں وہ کسی شریف خاتون کی نہیں ہو عتی تھیں۔ضرور گزیر تھی جس کا انگل دانش کو پیتانہیں تھا اس راہ پر چلانے والے بھی انگل دائش ہی تھے میں اگرا بنی ای رائے کا اظہار کرتا بھی تو کوئی یقین نہ کرتا جن مردول ہے آئی صفورا کی دوئی تھی انہیں كوئى بھى تبين جانتا تھا۔ محلے ميں آئی صفورا كا كردارخراب نهيس تفابس محلےاورر شتے داروں کو يمې پټاتھا كدانكل انہيں جبیباد <u>ک</u>ھناچا ہتے ہیں وہ ویکی ہی بن کرگھر میں رہتی ہیں۔ صفورا آنٹی کو کم یا اغواہوئے دیں دن ہو گئے تھے پولیس انہیں بازیاب کرنے میں ناکام رہی تھی گیارہویں ون یولیس کوایک لاش ملی۔ یولیس نے لاش کی شناخت کے لیے انكل دائش كو باليا\_انكل دائش في لاش و يميعة بن شناخت كرليا كدوه ال كى بيوى مفورا بى ہے۔ يوليس في الأش کا پوسٹ مارٹم کرے لاش کو انگل واکش کے حوالے کردی۔ آ نئی صفورا کے جسم برتشدد کے نشانات موجود تھے قاتل نے بڑی بے در دی سے ان پر سیلے تشد دکیا اور پھران کا گا گھونٹ

نےافق کے ایک

"استاد پیارے دیکھویہ ہوتی ہے سعادت مندی کس طرح آپ کا حکم مانتاہے۔" تعیم قریش نے محراتے ہوئے ' تعیم بھائی میں دیکھ رہا ہوں آ پ بھی میرا ساتھ دینے كے بجائے طلیل جبارے ل محتے ہو خیر ہم بھی استاد پیارے ہیں ہم جائے میش مے بھی بلامیں مے بھی آؤ میرے ستاھے 'استاد پیارے نے کہا۔ ھ۔ استاد پیارے ہے نہا۔ ''کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے ہم کینٹین میں ہی منصے ہوئے ہیں۔ "میں نے کہا۔ ''ارے ہاں واقعی ہم کینٹین میں ہی جیٹھے ہیں۔''استاد پارے خوش ہوتے ہوئے ہولے۔ كاؤنثر يربيضي موئ نوجوان يرايك بمريورنظرة الت ہوئے استاد پیارے اس سے خاطب ہوئے۔ "میال تمباری کمینٹین میں صحت وصفائی کا فقدان ہے لوگ تمہاری جائے اور پائی کی لی کر ہیا ٹائنس بی اوری کے مريض بن ري بي "كيا چى نے مع بى مع كھ كبدديا ہے جواس طرح كى باتنى كرد بهو-"كاؤنز يربيت بوع حص نے كما-"میں بہت سجیدہ ہوں مجھے تمباری سیشین کے بارے میں لکھنا پڑے گا کہ بہال کیا کیا ہور ہاہے؟" استاد بیارے نے اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ " لکھودیں کچے فرق بیس پڑے گا۔" بیتم آج مس طرح کی باتیں کررہے ہو۔" استاد پیارے نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ '' چائے چنی ہے تو بتا دومیں جائے بھجوادیتا ہوں۔'' " بال بھئی مین کپ جائے وے دو۔" استاد بیارے نے کرون نچے کرتے ہوئے کہا۔ " كيابات باستاد پيارے آج سيمهيں لفف نبيس كروارباب؟ "مين نے البين چميزار "ميرا خيال ہے يہ بيكم سے لؤكر آيا ہے۔"استاد پیارے نے محراتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم جائے لی رہے تھے کداے ایس آئی جاویدایک بزرك كو محمر يال لكاتے موے لائے تھے۔ ايك نو جوان

بھی بزرگ کے ساتھ تھا۔ اس نو جوان کو دیکھ کر میں چونکا۔

كر بلاك كرديا تفار محلے كے لوگ اور ميت كى تدفين ميں آئے ہوئے رفتے دارسب بی قائل کو برا بھلا کرد ہے تھے كداسة نى صفورا يرظلم كرت بوئ ذراجى رحمنين آيا-مس قدرتشدد كرك أنبيل ملاك كيا ہے۔ انكل دائش كى كسى ے دشنی بھی نہیں تھی جو بھتے کہ کسی نے دشمنی نکالی ہے فرض فس این ایل رائے پیش کررہا تھا مجھے بھی آنٹی صفورا کے مل کا بہت افسوس تھا وہ بہت خوش اخلاق عورت تھیں گھر آئے مہمانوں اوررشیتے داروں کی خاطر مدارت اور بھر پور خيال ركھتى تھيں ان كے قل كا بھى كوافسوس اورر يج تھا۔ آج استاد بیارے خاموثی سے سکریٹ پرسکریٹ پینے " كياآج چپ رہے كاروز ه ركھا ہوا ہے؟" نعيم قريش ان سے خاطب ہوئے۔ "بس يارميراول نوث كياب\_ "میں نے ظیل جارے ایک جائے کے کپ ک فرمائش کی تکراس نے اٹکار کردیا۔ بیاستاد پیارے کی تو ہین ب كيس "استاد پيارے نے كہا۔ "میں نے آپ کی توہین نہیں عزت افزائی کی - " من نے کہا۔ " کیا خاک عزت افزائی کررہے ہو۔استاد بیارے کو ایک کپ جائے تک نہیں بلا عقع ؟" استاد پیارے نے "استاد بیارے میں جب کورٹ ریورننگ میں آیا تھا جہاں آ ب نے مجھے دوسری تفیحتیں کی تھیں ان بی تفیحتوں میں ایک تفیحت یہ بھی بھی کہ وہ سحافی کیا جو حائے اپنے بیمیوں کی ہے۔ ہمیشددوسروں کے بیمیوں کی جائے بوورنہ صحافت چھوڑ دو۔بس اس دن سے ہم آپ کی بات پرحتی ے مل کردے ہیں میں نے کہا۔"

'یہ بات استاد پیارے پر بھی آ زماؤ کے؟''استاد پیارے نے جھینتے ہوئے کہا۔

"استاد پیارے کی بات کوہم کس طرح بھول کتے ہیں آخر کو ہمیں بھی صحافت میں رہنا ہے بلکہ صحافت میں ترقی كرنا إ- "مين تي كها-

اے میں نے موبائل ٹھیک کرنے کی دکان پر کام کرتے سیجی کیے کہا۔. ہوئے دیکھاتھا۔

''استاد پیارےلگتاہے کوئی خاص خبرہے۔'' ''ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہاہے۔''استاد پیارے نے حائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔

ہم چائے ختم کرکے ان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے ہمیں دیکھ کراے ایس آئی جاوید مسکرایا۔ اور موجھوں کوتا وُ دیتے ہوئے بولا۔

"آ پاوگ بھینا اس خرے ملے میں آئے ہو۔" "بال کیا خرے ؟" تعیم قریش نے یو چھا۔

''آپ لوگ اس ہے بی یو چھلو؟'' آے ایس آئی نے بزرگ کی طرف اشارہ کیا۔

''میں نے اپنی ہوئی کا قبل کیا ہے۔''یزرگ نے بتایا۔ ''کیا بیاڑ کا بھی اس جرم میں شریک ہے۔'' میں نے تھا۔

'''نیس بیمیرا بھتیجا حسرت ہے میری گرفتاری کا س کر کورٹ میں آ گیا ہے۔''

''فقل کی کوئی خاص دجہ'' استاد پیارے نے پوچھا۔
''میری بیوی کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات سے بھے پر بیداکشاف ہونے پر میں نے اسے بہت سمجھایا کہ گروہ باز نہیں آئی۔ اس کے نزدیک زندگی نام اس کا ہے کہ انجوائے کروکیا یہ بزرگ کا وقونگ رویا کہ کوگھوں کہ ہم بھی انجوائے کروکیا یہ بزرگ کا وقونگ رچا کرگھوم رہے ہو۔ یعنی اس کے نزدیک میں کا وقونگ رچا کرگھوم رہے ہو۔ یعنی اس کے نزدیک میں قومی بابا تھا۔ ایک دن جب میری برداشت سے باہر ہوگیا تو میں نے ایک دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر باہر لے تو میں نے ایک دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر باہر لے تو میں نے ایک دور بان میں جتنا میں اتار سکتا تھا تشدد کرکے پورا کیا اور جب وہ نیم غصہ اس پر اتار سکتا تھا تشدد کرکے پورا کیا اور جب وہ نیم انتقام پورا کرایا۔

''آپ نے کیے پر کوئی پیشمانی یا دکھ ہے؟'' استاد پیارے نے پوچھا۔

''قَلَ بمیشہ جذیات میں آ کر ہی کیا جاتا ہے میں اگر جذیات میں نیآ تا تو کہی قبل نہ کرتا میں نے جوقد م اشایا ہے اس کی سزاہمی جملتنی پڑے گی۔'' بزرگ دانش نے نظریں

پیں ہے ہا۔ '' کتنے دن کاریما نڈلیا ہے۔'' تعیم قریش نے اےایس آئی سے یو چھا۔

'''تین دن کاریمانڈ لیا۔ بیکمل ہونے پر مزیدریمانڈ بس کے۔''

ہمارے مزید نہ پوچھنے پر پولیس جائے پی کر بزرگ دانش کو لے گئے۔ جب کہ ان کا بھتیجا حسرت و ہیں رک گیا تھاان کے جانبے پروہ ہم سے مخاطب ہوا۔

''انکل دانش نے آئی صفورا کو جس راہ پر چلایا تھا اس کا یہی انجام ہونا تھا۔

'''اس کا مطلب ہے تمہارے پاس بہت ی معلومات ہے۔''قیم قریش نے کہا۔

" ہاں جمھے سب پتا ہے لیکن جب شوہرخودائی ہوی کو بگاڑے چھر اے کون سد ھاد سکتا ہے۔" یہ کہتے ہوئے حسرت نے پوری تفصیل ہمیں بتادی۔

'' حسرت مینی تم نے اخبار کے لیے بہت اچھی خبر دے وی ہے کل تم و یکنا اخبارات اس خبر کو کیسے لگاتے ہیں۔'' استاد پیارے نے کہا۔

ہماد پیارے سے بہا۔ '' خبر میں بیضرور لکھ دینا کہ اگر لوگ بیرچاہیے ہیں کہ ان کی بیویاں نیک بن کر زندگی گزاریں تو انہیں ایسامو ہاکل نون دیں جو صرف رابطے کے بی کام میں آئے۔''حسرت نے کہا۔

"بے فکر رہو خبر میں ہم اس جملے کا اضافہ کردیں گے۔"میں نے کہا۔

استاد پیارے کے چہرے پر دونق آسٹی تھی بیدونق ان کے چہرے پر جبی آتی ہے جب انہیں ای طرح کی خبر ہے۔ ملتی ہیں۔

1

# www.polksocfetykcom

## آبباز[ امجد جاوید

اس کہانی کے لیے صرف اتناہی کہددینا کافی ہے کہ اسے محترم امجد جادید نے تحریر کیا ہے ان کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ جو کچھ تحریر کرتے ہیں اس میں ڈوب کر لکھتے ہیں ان کے ہاتھ قارئین کی نبض پر ہوتے ہیں۔

### آ بيئان كي تحرير سے لطف اٹھائي

کے باہر گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ وہ بیٹھی تو گاڑیوں کا سة قلہ چل دیا۔

سیکی ، لا ہور سے ملتان کے اس مضافاتی علاقے مظفر
کڑھ میں حماد خال کی خصوصی دعوت پر آئی تھی۔ اُس نے
ایک اعلیٰ سطحی سیمینار کا اجتمام کیا تھا۔ بیدہ علاقہ تھا، جہال
گذشتہ برس دریائے سندھ کے سلاب نے جائم ہو گئے
تھی نجانے کتنے لوگ لقہ اجل شفے کتنے بے گھر ہو گئے
اور ان میں ایسے بھی شعے ، جنہیں سلاب بہا کر لے گیا تو
گران کا تام ونشان تک نہ ملا کہ لواحقین مبر ہی کرلیں۔ بیہ
صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے تھا۔ جے اس علاقے
سیمینار انہی سیلاب زدگان کی بحالی کے بارے میں
صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے تھا۔ جے اس علاقے
کے سیای زعماء نے اپنی طاقت کے اظہار کا ذریعہ بنالیا
تھا۔ جن مما لک نے اِن لوگوں کی احداد کی تھی ، ان کے سفیر
کے سیای زعماء نے اپنی طاقت کے اظہار کا ذریعہ بنالیا
وہ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے طور پران سیلا ب زدگان
کی مدد کی تھی۔

سیلا کے دنوں میں سیلی بھی یہاں موجود تھی۔اس نے اپنی آ تھوں سے وہ سارے منظر دیکھے تھے، جن سے انسان وہل کررہ جائے۔ان مناظر کواس نے اپنے ول پر محسوس کیا تھا۔وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس سیمینار میں اس کی حیثیت محض نمائش ہے، ورنہ اس کا یہاں نہ کوئی کام تھااور نہ کوئی مقصد۔وہ صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو " معادخان بیں آئے۔ "اس نے آ ہمتگی ہے ہو چھا
" وہ تھوڑام معروف تھے۔۔ ہمیشہ کی طرح۔۔ جُمر، میں
جو آگئی ہوں۔اور وہ بھی استے لوگوں کے ساتھ' بیہ کہتے
ہوئے وہ دھیرے سے بنس دی۔

"چلیں گھر۔!" یہ کہتے ہوئے اس نے قدم بردها دیئے۔مزیدتھرہ کرنااس نے مناسب ہی نہ سجھا تھا۔وہ سباس کے چیچے چیچے آنے لگے۔ائیر پورٹ کی عمارت

ننےافق ہے۔ 96 جنوری ۲۰۱۷

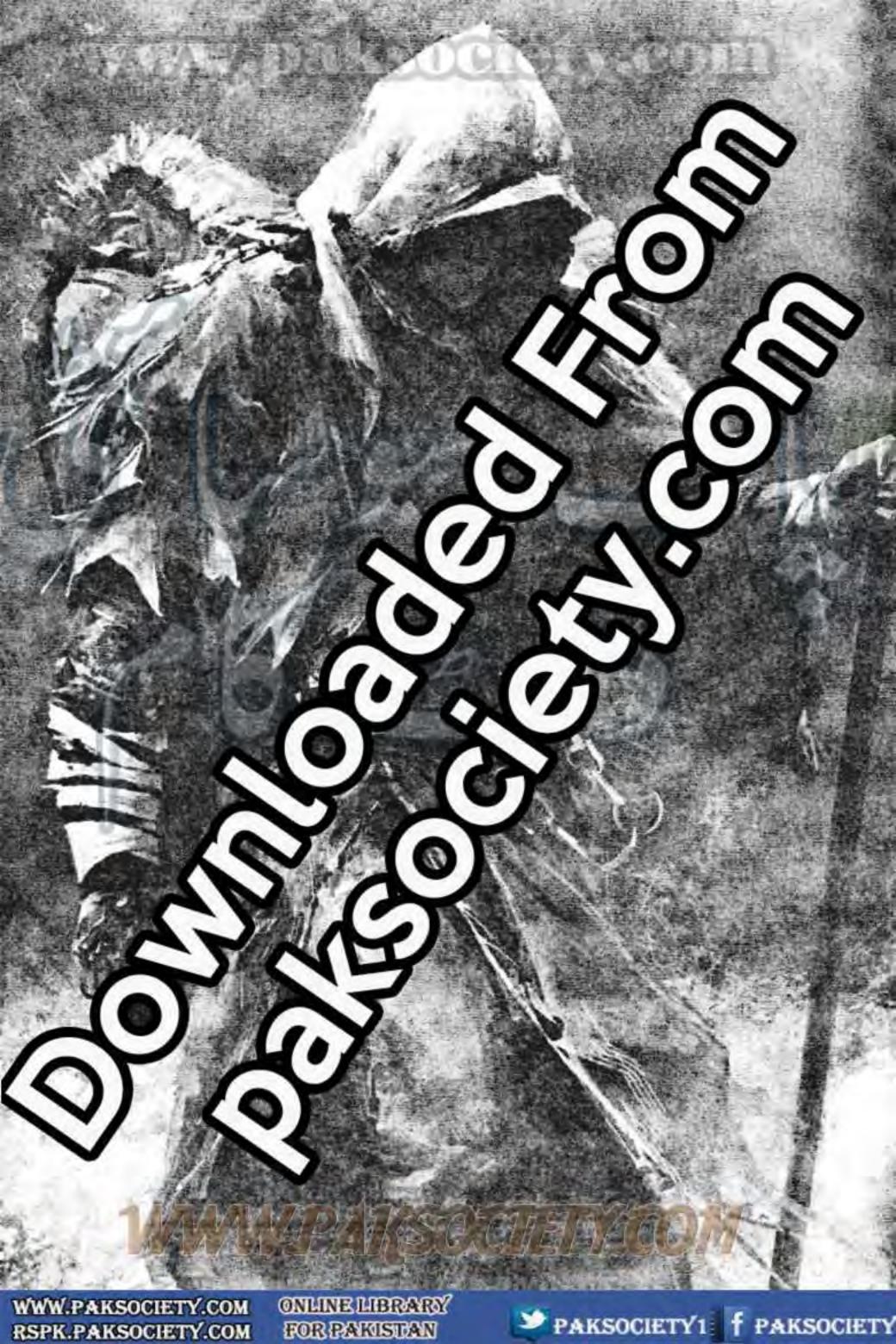

تک آگئی تھی۔ بڑی بڑی متلاثی آگھیں تخور تھیں۔ شہد ملا گورار تک ، کول چرہ ، پیلے لب اور ستواں ناک بیں سونے کی ہلکی می تار ،اس کے نفوش کو ابھار رہی تھی۔اس نے اپنے گلائی ویروں میں سے سیاہ سلیبرا تارے ، تولیے سے زلفوں کو ہا ندھااور صونے پر پھیل کر بیٹھی گئی۔

کی اس کا وہ پر آرام آنے والا تھا،
جس میں سکی کے رقص کو بے انتہا سراہا کیا تھا۔اس کے دیمن میں سکی کے رقص کو بے انتہا سراہا کیا تھا۔اس کے دیمن میں وہ سکڑوں لوگ ہے جواس کی ایک ایک ادار بے تھاشا داد دے رہے ہے۔اس نے بھی اپنج پرخود کوشعلہ جوالہ بنا کراپنا من داؤ پر لگا دیا تھا۔وہ رقص کرتی رہی اور این عمان کا دل اپنی می میں جکڑتی رہی۔ بہت و سے بعد اس نے یوں کھلے عام پرفارمنس دی تھی۔ورنہ تو چند محصوص لوگ ہے جو ان کے بنگلے پرآتے اور اس کے مصوص لوگ ہے۔ ورنہ تو چند محصوص لوگ ہے۔ ورائہ تھے جو ان کے بنگلے پرآتے اور اس کے مصوص لوگ ہے۔ وال اس کے بنگلے پرآتے اور اس کے مصوص لوگ ہے۔ وال اس کے بنگلے پرآتے اور اس کے کہا ہے وہ ایسانی بھرا کر کے آئی تھی۔جس کا معاوضہ اس کی مال کہیں بیٹی کن بروہ کی اس کہیں بیٹی کن بروگ ہے۔ اس کا رقص تھا۔ایک بروگرام آنے والا ہے، جس میں اس کا رقص تھا۔ایک پروہ کی دیا جا ہی دو آپ و کھنا جا ہی

كى-اى كيوه فى وى لا درج ميل كى-وه پھٹنی طوائف زادی تھی۔ بہت عرصہ بل اس کی مال کوشے سار کروی س آن کی گا۔ میں ساس نے بنظ من جانے کی خواہش کر لی تھی۔ ڈھلتی عمر کی طوائف اسے متلقبل کو محفوظ بنانے بن کا سوچی ہے۔اس کا دوراق ختم موكيا تفاليكن اس كاستعبل سيليد عرف سكى كاصورت اس کے یاس تھا۔وہ ایک نایاب تریار اشیدہ ہیرے کی ماننداس کی صندو کی شریع می موتی تھی۔اب وہی اس ك كل متاع مى اس نے يكى ير بر يور توج سے سرمايہ کاری کی می بہترین تعلیمی اداروں عمر اے ير حايا۔اے ايك امرزادي كے طور ير چي كيا جو كى بھى اميرزادي سے ميں موتى -جديد ماؤل كا وى سے لے کر جدیدترین میش کی برشے اے میسر می ۔وہ مجھدار تھی۔اس کے آرٹ اینڈ مجرے نام پرایک اکیڈی بنالی معى - جهال موسيق اور رفع كى با قاعده تربيت دى جانى محی-امیر محرانوں کی بہت ساری لڑکیاں محجر،آرث اور میتن کے نام پر بیاب سیکدری میں کام وی پرانا تھا

كراس محرائي علاقے ميں آئي تھی۔جس کھے اپ دبوت می مجی ۔ای کمھے ایک خواہش ،ہمک کر ہوگ بن کئی تھی ۔ وہ اس محص ہے دوبارہ ملنا جا ہتی تھی ، جوسیلا ب کے دنوں میں اس سے ملاتھا۔ایک آوارہ جمو تھے کی طرح ، جوایی خوشبو ، تازگی اور فیرحت ہے سرشار کرجائے۔ تب وہ پورے ول ہے چک گئی تھی ۔ وہ جو کی کو خاطر میں ندلائی تھی اور نہ ہی کی سے مروب ہوئی می ۔اس حص سے ملنے کی خواہش ،خوشی بن کراس کے بورے وجود میں پھیل کی می ۔اس نے فورأي وعده كرليا تعار كجربيه چندون كيے كذرے \_ بيروي جانتی تھی۔اضطراب و انظار کے یہ دن بڑے مبر آزما تھے۔اے اُمید بیس کی کدوہ دوبارہ اس مص سے ل یائے کی ساس کا ارادہ سے تفا کہ وہ اے تلاش ضرور کرے كى -اين دل من اس ص سے ملنے كاار مان جيميائے ،وه حاد خال کی جو ملی کی جائب گامران می سیلاب کے دنوں ص دوو ال مري مي دوه مهال كاسب مضبوط ساي مران فا ال حق ك بارك بل كل في كان بتایا تھا۔ بہاں تک کہ حاد خال کو جی میں راور شایدا ہے خود بحى معلوم يس تعاكدوه استا تايا وآئے گا۔

گاڑیوں کا قافلہ حویلی کی جانب روال تھا۔اس کی گاڑی میں خاموثی تھی۔اور ان طاقوں کو دیکی رہی تھی جو پیچھلے برس زیر آب تھے۔اس نے آتھیں موند کیں اور ماضی کے ان لیجات میں جا پیچی ، جب اس کے من میں جوت جا گی تھی۔ یہ وہ دن تھے،جب اس نے زندگی کو بوت جا گی تھی۔ یہ وہ دن تھے،جب اس نے زندگی کو بوت جا گی تھی۔ یہ افسان کے انسان کے اندان کے کی موج کا دارو مدارسوں چی ہوتا ہے،اس طرح علم کا دارو مدارسوں چی ہوتا ہے،اس طرح علم کے ان جاتا ہے۔

جولائی کے اس گرم موسم میں تازہ دم ہونے کے لیے دہ شاور لے بھی تو سیدی ٹی وی لاؤرنج میں آئی کہیں کہیں سے بیگا ہوا ڈھیلا ڈھالسفیدر سی لباس اس کے بدن سے چیک کررہ کیا تھا۔ اس کی لبی ساہ زلفوں سے پائی قطرہ قطرہ موتوں کی طرح کررہا تھا۔ جس سے لباس اس کی پشت پر سے اس کا گلائی بدن آشکار کررہا تھا۔ کھلے کی پشت پر سے اس کا گلائی بدن آشکار کررہا تھا۔ کھلے کی پشت ہوئی سے ایک آوارہ لٹ گال سے ہوتی ہوئی نیلے لب

ننےافق ہے۔ 98 کے ۱۰۱۰ء

موت کا شکار ہو گئے ہیں؟ کتے لوگ ہوں کے جو ہمیشہ ہیشہ کے لیئے اپنے بیاروں سے چھڑ گئے ہوں گے؟ کتے اب وہ کیے زندگی گذار رہے ہوں گے۔۔۔؟ ایسے بے یارومدد گار نجانے کتنے بچے ہوں گے۔۔۔؟ ایسے بے یارومدد گار نجانے کتنے بچے ہوں گے۔۔۔اس نا گہائی آفت ہیں نجانے کتنے زئی ہوں گے۔۔۔کتنے بیار ۔۔اس وقت وہ بری طرح چونک گئ ،جب گود ہیں رکھے ہاتھوں پر گرم گرم آنسو آن ہجب گود ہیں رکھے ہاتھوں پر گرم گرم آنسو آن انہائی م زدہ ہوئی تھی۔دکھی شدت سے اس کا پوراوجود انہائی م زدہ ہوئی تھی۔دکھی شدت سے اس کا پوراوجود بھر گیا۔اس نے اپنے آنسوؤں کوصاف کیا اور ادھر اُدھر اُدھر

"كياتمهار عياس النسلاب زدگان كي ليدائي چنداً نبووس كا خراج عيد اس كي اندر سي آواز اجرى تو ده چونك كي قدرت نے اس كيسي كيسي فعتوں عنوازا ہوا تھا۔ جہال دہ جي ہي اور پر آسائش چيزوں سب سے بہترين كمرہ ہے۔ يہتى اور پر آسائش چيزوں عبر اہوا ۔اگر جرا كي بنگلہ آفت كى زديس آ جائے، بير عبدان ش كوئى كى بيدا ہو جائے تو پھر ش كيا ہوں؟ ايك ليح كے بعد بيس مرجاؤں تو بيسب كس گام كا؟ اى بدن سے جو دولت كمائى تى،اس كا كيا معرف ۔۔۔ بير موتى جز دولت كمائى تى،اس كا كيا معرف ۔۔۔ بير موتى جز دولت كمائى تى،اس كا كيا معرف ۔۔۔ بير موتى جز اس وقت آفت سے گذرر ہے ہيں مان كى مددكون كر سے گا۔۔۔

'' مجھان کی مدد کرنی چاہئے۔۔۔'اس کے اندر سے
زور دار آواز کوئی جو بازگشت کی طرح اس کے اندر پھیل
گئے۔ہر گذرتے لیجے کے ساتھ اس کے اندر بیسوچ
مضبوط ہوتی چلی گئی۔روتی ہوئی بچی کا چہرہ اس کی نگاہوں
سے ہٹ بی نہیں رہا تھا۔اسے یوں لگا چیسے کوئی اس کا ہاتھ
پینچو۔پھروہ ایک دم سے اٹھ گئی۔اس نے یاد کیا کہوہ کس
پینچو۔پھروہ ایک دم سے اٹھ گئی۔اس نے یاد کیا کہوہ کس
علاقے کی ٹی وی رپورٹ دیکھرنگ تھی۔اس نے ڈرینگ
منبل سے اپنا بیل فون اٹھایا اور حماد خال کے تمبر پش کر
شیل سے اپنا بیل فون اٹھایا اور حماد خال کے تمبر پش کر
دیئے۔وہ اس کا قدردان تھا اور کئی بار اس کا مجرا سننے اس

کیکن نام اور ڈھب کی تبدیلی ہے وہ سوسائٹی میں اینا احما تاثر بنانے میں کامیاب ہو کئ سی کی ای ماحول یس پروان چرهی می دوه این مال کی توجه یا کرایساتر اشیده میرا بن کی ،جس کی جمگاہٹ سے ہزاروں فدا ہو گئے -جس طرح گاڑیوں کے شیدائی ہرنے ماؤل کے محتقر رہے ہیں۔ای طرح عشاق بھی ہرنی ماؤل یا طوائف کی خبرر کھتے ہیں۔ کی کی شہرت ان امیر زادوں میں سیلنے کی جو تفل إلى ذات بي كواجميت دية بين - جس كا مقصد تفل ائى ذاتى خوامشول كى تعميل موتا ير محدود محفلول مين وه ا تنا کمانے کی ، جتنا اس کی مال نے بھی تصور بھی ہیں کیا تھا۔اس پر کی کئی سرمایہ کاری رنگ لانے لکی تھی۔زیادہ وولت كماني كے ليے اس في محدود محفلوں سے نكل كرائي آرٹ ایڈ چراکیڈی کے تحت بڑے بڑے پروگرام کرانا شروع کردیے۔جس میں بہت سارے لوگوں کا کمانے کا موقع ملاتو سلی ایک الاسٹری کی صورت اختیار کر تی۔اے د كيد كرلكا تفاكداكر يرافي زماني كي كوني طوائف اسكماتا مواد کھ لے تو جرت سے مرجائے ۔ انہوں نے ساری زندگی میں اتنامیس کمایا ہوگا، جتنا وہ چند دنوں میں کمالیتی

سیلی کی نگاہ وال کلاک پر پڑی۔ ابھی پروگرام شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔اس نے ریموث اٹھا کرنی وی آن کردیا۔وہ مختلف چینل بدلتے ہوئے،وہ چینل تلاش كرنے كى، جہال اس كا يروكرام آنے والا تھا۔ يكى نے ديكيا ، مرجينل برسيلاب أوراس كى تباه كاريال وكعائى جا ربی میں۔اس نے ملک میں سلاب کی آمدے بارے میں سنا تو تھا مکراتی تباہی ہورہی تھی۔اس بارے میں سوجا مجى تہيں تھا۔ مجمی ایک جگہ وہ ٹھٹک ٹی۔ تیاہ حال علاقے یے اس مظریس ایک معصوم ی چی شدت ہے رورہی تھی۔وہ ایکتے ہوئے مقامی زبان میں بتارہی تھی کہ اس كے سارے كھروالے سلاب كى نذر ہو گئے ہيں اور وہى زعرہ بی ہے۔ جیکیاں لے کرروتے ہوئے وہ چھسات مرس کی بھی کے مونٹ خٹک اور آ محمول سے بے تحاشا یانی بہدرہا تھا۔ یکی وہیں ساکت ہو گئی ۔اب اس بجی کی پرورش کون کرے گا؟وہ کہال رہے گی؟ کیےوہ زمانے كے برتم باتھوں سے محفوظ رہے كى؟ كيا اس قدر لوگ

ننےافق کے 101 کے 10 کے 101ء

کے بنگلے پر آیا تھا۔ دونوں ٹیں ایکی خاصی جان پیجان منى فرراى فون ريسوكرليا كيا\_

" سَكِي بِهِي بِينِي لَبِي عَمر ہے تبهاری۔ بیسا منے ٹی وی ير تمبارا پروكرام د مكه ربا مول-كيا غضب دها ربي مو م - بھی بہت خوبصورت \_\_\_ کیا اوا میں ہیں\_\_ کیا نزاکت ہے۔۔ 'مادخال پرجوش انداز میں کہنا چلا گیا۔ "بم الجمی آپ کے یاس آنا جاہ رہے ہیں۔"اس نے مرى بجدى سے كہا۔

" سلى \_! خريت تو بنا\_ يتماري آواز \_ "اس -3-20-8-2

" پھے میں ہوا ہاری آواز کو\_\_ہم پہلی ملنے والی فلائيف سے آ رہے ہيں۔ملكان ائر پورث سے ميں لے ي كيئ كار وه خود ير قابويات موس يولى تواس في انتهاني

مجس سے یو چھا۔ ''جم جم آ دُ۔ ِ مجھے بڑی خوشی ہوگی۔۔ائر پورٹ ہے محى كول كاركين ساجا تك آمدرس ليع؟" "وہیں آ کر بتا میں کے نا۔ ہم دوبارہ فون کر کے فلائث کے بارے میں بتاتے ہیں۔انظار کیجے گا۔ "اس

"میں انتظار کررہا ہوں۔''وہ بولاتو اس نے فون بند کر

سل تیار ہونے لی اے یقین تھا کہاس کی مال اے جانے کی قطعاً اجازت میں دے کی سواس نے خاموتی سے بیک تیار کیا ، جو مجھ میں آیا وہ رکھا اور لباس تبدیل کر کے تیار ہو گئی۔اس دوران وہ ٹریول ایجنٹ سے تلث کے بارے مس كنفرم كر چى كى \_ محروقت بركا دى تكالى كررات کےدوسرے پہروہ از پورٹ جا چی ۔وہ جانی می کہاس کی ماں نشے میں دھت کہیں بڑی ہو گی۔اس نے اپنی گاڑی یارکنگ میں چھوڑی اور ملتان کے لیے پرواز کر منی جہاں حماد خال اے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔اس وقت ہوہ بھٹ رہی تھی۔جب وہ مظفر گڑھ کے قریب اپنی آبائی حویلی کی جانب چل برارحال احوال کے بعد جب حماد نے اس سے بہاں آئے کا مقصد ہو چھا تو سلی نے بتا

" أوسَلَى \_! كيام نهيس جانتي موران علاقول ميس كيسي

کسی وہائیں چیلی ہوتی ہیں۔جہاں لوگ مر رہے میں۔وہال مم جا رہی ہوئم دوسرے دن بی بیار بر جاؤ کی \_ بہال تم کیا مدو کرو کی ان کی \_\_وہیں کسی بنگ میں چند لاکھ محم کروا دیش \_ یکی جاتے ان کے یاس ۔۔ تیری طرف سے فرض ادا ہوجا تا۔۔۔

"جمآب ير يوجونيس بيس ك\_\_آب بس ميساس علاقے تک پہنچا دیں۔ہم بیار پر جائیں یا ہمیں کوئی وہا تکل جائے دہ آپ کی ڈمدداری ہیں ہے۔ "سکی نے سکون

"تم ناراض بوگنی مور کیونکه تم حقیقت نبیس جانتی مو -سارا علاقہ یاتی میں کمرا ہوا ہے ۔اعدادی کام کرتے والكررب بين بحصية بحايين أرباب بتم وبال كروكي

" کی بات تو یکی ہے جماوے۔ میرے ذہن میں کھ مجی میں ہے کہ ہم وہاں ان کی کیے دو کریا میں مے۔ عر ہم نے جانا ہے۔ "اس نے کی ضدی سیح کی طرح کہا۔ " تم آنی کو بتا کرئیس آئی ہو۔ طاہر ہے وہ لوگ حمہیں علاش كريس ك\_\_\_اس دوران الرحميس كي موكيا تو "حادث ایک دومرے پہلوے اے مجھا نا جاہا۔

"وہ مارا منلہ ہے۔ آپ کو ماری وجہ سے کوفت میں ہوگی۔ "اس نے کہاتو حماد خاموش ہوگیا۔ پرعو ملی آ جانے تک ان میں مفتلونہ ہوئی اے خصوصی مہان خانے یں تقبرادیا گیا۔

"ابھی تم آرام کرو۔۔ناشتے کے بعد میں حمویں خود اس علاقے میں لے جاؤں گا۔۔ "ممادخان نے کہا تو اس نے سر ہلانے پراکتفا کیا۔وہ والی کیا تو سکی بیڈ پر چیل کی اس کی اتھوں سے نیندنجانے کہاں عائب ہوئی می۔ اس نے اپنا سیل فون بند کیا اور سوینے لکی کہوہ ان سیلاب زدگان کی امداد کیے کرعتی ہے؟

وریائے سندھ کے بیٹ والے اس بورے علاقے ش سیلاب نے تباہی محاوی محی۔ یائی کی نا کہائی آفت نے موت کے سامیے پھیلا دیئے تھے۔لوگ زیرآب علاقول میں محصور ہو کررہ کئے تھے۔جبکہ پانی تھا کہ برمعتا ای چلا جار ہا تھا۔ حماد خال اے زیرآب علاقے میں تونہ

ننےافق \_\_\_\_\_ 100\_\_\_\_\_\_ 100

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



لے جا سکا کین ایک ایسے کنارے تک لے گیا، جہاں سے محصور لوگ باہر آ رہے تنے اور کسی نہ کسی محفوظ ٹھکانے کی طرف جارہے تھے۔وہ ان لئے ہے لوگوں کو و بھتی رہی۔اس کی آنگھوں سے آنسو رواں ہو سکتے تے۔ تماد خال اے وہال سے والی لے آیا، پر چوک گودرے <u>نکلے تو</u> ڈیرہ غازی خال روڈ کے مغرب کی جانب ایک اونے نیلے پر بہت سے لوگ دکھائی دیئے مجمی اس

"حمادوه لوگ\_\_\_"

"سااب زدگان ای بین الکتاب بهال محفوظ جگه برآ مح بن "ال في مايا-

"ادهرچلیں "اس نے تیزی ہے کہاتو حماد نے گاڑی اس جانب موڑ دی۔ طاقتور فور وہل جیب اس ٹیلے کے قریب رکی تووہ باہر آگئی۔ گرم ہوا کے میٹرے سے اس کا چرہ تمتما أشحاروہ ساہ كا كلزيس سے دہاں موجود چروں كو و يصفي بجال صرف حزن وطال تفارات لكا جيروبال ير برذ كاردح م زده بي جيت ، يكن جائے كركات كر ابول ع بحر جان كاعم ال ك چرول يركنده تھا۔ بے کھر لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے ،اس کا احساس اے وہاں جا کرموا۔ سڑک ہے ذرافا صلے پروہ ریملی مٹی کا بیرا سا ٹیلہ تھا۔اس کے اروکر وزمین نے آب و حمیا تھی۔ تقریماً ہر عمر کے مرد اور عورش وہاں موجود تھیں۔ جو مخلف ٹولیوں میں بیٹے ہوئے تھے۔سر پرسورج اور یاؤں كے تيجريمكى زين \_ ملے كيروں اورائے ہوئے سروں کے بیاتھ وہ بے کھر لوگ ایسے منظر میں تھے جس میں فقط بے بیٹنی ہوتی ہے۔ چندلوگ حماد خال کی طرف بڑھ کئے تے۔سای کمرانے کی وجہ ہےوہ اپنی پیجان رکھتا تھا۔وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ لوگ مختلف بستیوں سے یہاں رات بی پنج تے۔ کی دنول سے یانی میں کھرے ہوئے لوك محفوظ مقام كى تلاش من يهان تك آ كئے تھے۔ حماد ان سے وعدے وعید کرنے لگا تو سکی نے آسان کی جانب ديكما ووي كاسورج سريرا ربا تفاسيلي اسان يرسفيد باول تھے جو بھی بھی سابید سے جاتے۔ بارش برس کی تو کیا موگا۔؟اس نے دکھ سے سوچا۔ بھی سڑک پر سے ایک ٹرانی كو كمينينا موا ايك ثر يكثر مزاروه اس شلي كي طرف آربا

تفایرالی میں دیکیں رکعی ہوئی تھیں اور چند لوگ سوار تھے۔وہ ان لوگوں کے لیئے کھا تا لے کرآئے تھے جبکہ المیہ بی تھا کہان کے پاس کوئی برتن بھی تہیں تھا۔جس میں وہ كھانے كے ليے مجھ لے سكتے رسب بے سروسامان تے۔ لوگ کھانے کی طرف دوڑ پڑے، نہ جانے وہ کب ہے بھو کے تھے۔ یکی کولگا جیسے وہ کھانا ان لوگوں کے لیئے كم ير جائے گا۔وہ أيس برے دكھ سے ديكھ ربي كى \_ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑنے کا مظراس نے بہلے بھی نہیں و يکھا تھا۔اجا تک سکی کی نگاہ ايك لڑكى پر پڑي۔وہ سب کی طرف پشت کئے شلے کی دوسری جانب ڈھلوان پر بیٹی ہونی تھی۔وہ اس سارے ہنگاہے سے الگ تحلک تھا تھی اے براعیب سالگاتواس جانب برھ کی۔اس کی آمد کا احماس كرك وه بجرے برے بدن والى الى نے خوف زدہ تگاہوں ہے اس کی جانب ریکسا اور پر فورا ہی تگاہیں جھکا لیں۔ کی کو وہ ساری ونیا ہے روشی ہوئی تلی۔ ملے چیک مٹی گارے سے بحرے کیڑوں والی اس لاک کے یاس بیشرکسی نے اس کا ہاتھ پکر کر ہو جھا۔ "كيابات ب، يهال كول بيمي بي \_ بيوك بيس كل

یوں ہوچھنے پراڑ کی نے چند کھے شاکی نگاموں سےاس ک طرف و یکھا، پھر دکھ سے بھیلے ہوئے کہے میں اپنی مقای زبان ش یولی

" بغوک کے نہیں گئی ہاجی ، یہ پیٹ کا دوز خ ہی تو ہے جو بندے کو مار ویتا ہے۔ میری مال کی ہے کھانا لينے\_\_ ليے علق كالوك كار

" آپلوگوں کوسیلاب نے اتن مہلت بھی نہیں دی کہ کوئی برتن اٹھا عیں یا۔۔۔ "اس نے بوجمنا عام او لڑک نے بات قطع کرتے ہوئے کہا۔

"باجي،آب الي باتي كون يوجدري مي \_كون اے مرکو چھوڑتاہے اور وہ بھی اس بے سروسامانی کی حالت میں \_ پی تبین کیا ہوگا ہمارے ساتھ\_\_ کب تک مارا تماشدلگارے گا۔ "وہ یول بولی جیسے ابھی رودے

"و کھو۔ اہم بہاں آپ سب کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں بتائیں ،ہم آپ کے لیے کیا کر علقے یں۔"اس نے ایک خیال کے تحت پوچھا تو انرکی جیسے انتہائی تجس سے پوچھا مرمد میں

" کی سے جی کین ۔۔ اپنی مدا آپ ۔۔ میرے
" اگر آپ کھ کرنا ہی جا ہتی ہیں تا باتی ، تو خدا کے ساتھ میرے چنددوست ہیں۔ ' وہ سکون سے بولا
سب سے پہلے ہمیں کوئی المی آڑ دے دوجہاں ہم ،ان '' اُدہ۔! یہ تو بہت المجنی بات ہے۔ ' یہ کہتے ہوئے
س کی نظروں سے محفوظ ہوجا کیں ۔لوگ یہاں آ کر ہمارا اس نے جیب ہیں سے چند بڑے نوٹ نکا لے اور اس کی گرتے ہیں۔ ترس کھاتے ہیں ہمیں دکھ کر ، جیسے ہم طرف بڑھا کر بولا '' یہ لو۔!''

تدمیم کوشاید جماد کا انداز پستد قبیس آیا تھا،اس کیے پہلے اس نے نوٹوں کواور پھر جماد کی طرف د کھے کرکھا۔ ''سائیں۔! آپ رکھیں۔ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔۔ پینوٹ کہیں ادر کام آئیں گے۔'' ''رکھ لو۔۔۔اس سے پھی نہ پھی تو ہوجائے گا۔''

ر مرے پاس اللہ کا دیا اتنا ہے کہ بیں ان کی خدمت کرسکنا ہوں۔۔آپ تو بہت بڑے آ دمی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو جھے ہے بہت زیادہ کرنا چاہئے۔ان توثوں ہے تو ایک دفت کا کھانا بھی نہیں بن سکے گا ان لوگوں کے لے۔''

" "بہت جذباتی ہوتم۔ "جماد خال نے بظاہر سکون سے کہا تھا کہ سکون سے کہا تھا کہا تھا کہ سکون سے کہا تھا کہا تھا۔ کہا تھا کیکن اسے ندیم کی بات بہت بری لگی تھی ۔بے عزت کرکے رکھ دیا تھا۔

"شاید بیوند بنی بین جوکام آتے بیں۔ بیکاغذ کے نوٹ نہیں۔ فیر آپ اپنا کام کریں میں اپنا کر رہا ہوں۔ جھے کافی مصروفیت ہے۔۔اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہوتو کہیں۔۔ورنداجازت دیں۔۔"

" محک ہے۔۔ فیک ہے۔۔ جاؤ۔۔ "جیاد خال نے کہا اور سکی کی طرف دیکہ کرکہا۔" چلو سکی۔۔ واپس چلیس ۔۔ اپنی کی طرف دیکہ کرکہا۔" چلو سکی۔۔ واپس چلیس۔۔ "یہ کہ کراس نے نوٹ واپس جیب جی ڈال لیے۔اس کا چرہ غصے جی سرخ ہو گیا تھا۔وہ واپس چل دیے۔ اس کا چرہ غصے جی سرخ ہو گیا تھا۔وہ واپس چل دیے۔ اس کا چرہ غصے جو بلی تک کے داستے جی سکی نے حماد

' جمیں ابھی ملتان جانا ہے۔ وہاں ہے۔۔' '' دیکھو کی ۔! صاف بات ہے۔ تم شاید انسانی جمدردی یا انسانیت وغیرہ کے چکر بیس یہاں پر ہو، مگر ہم سیاسی لوگ ایسالیس منظرر کھتے ہیں کہ لوگوں کی ہم سے وہ امیدیں بھی ہیں جو ہم پوری نہیں کر کتے۔ جس کا تماشاتم نے ابھی دیکھا ہے۔ ای سیلا ب کے حوالے سے ججھے اور ليسب سے ملے میں كوئى الي آ روسے دوجهال جم ان لوكول كي نظرول سے تحفوظ موجا عيل الوك يهال آكر مارا تماشرك إلى رتى كهات إلى جميل ويكور ويعيدهم كوئى الى كلوق مو كي بين ،جن يرصرف ترس بى كماياجا سلا ہے۔ہم چھ دن ہے اپنے کمروں کی چھوں پر تھے۔رات میں سور ای سی جب ہم وہاں سے لکے یں۔ہم نے وہاں سے کوئی چرکیا لین تھی۔جانیں بھاکر یوں نکلے ہیں کہ میں اینے سر کا دویشہ می میں لے تکی۔ بید چاور جوآ پ مير ساس يرو مكوري اس ميري مال كى ساور اس وقت میری مال نظیمرے۔ ہمیں جاہے کوئی کھانا نہ دے۔ برتن ندوے۔۔ کھاندوے۔۔ جاہے جیت بھی نہ مو مركوني الى آر موجهال ش اين تحف موت كيرون كرساته ست كريتني ربول \_ يهال جويس سب ك تكابول كسام من شرم عدى جارى بول ، كم الم اس سے قوچ ملكارا ملے \_\_اس سے اجما تھا كہم ياتى من مرے رہے۔ " یہ کتے ہوئے وہ ایک دم سے دونے کلی۔اس کی رندمی ہوئی آواز پس بنہاں دکھ کو سکی نے اینے دل مرمحسوں کیا۔ اس نے اوکی کے میسنے ہوئے

کیزوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ '' آپ فکرنیں کرو۔ہم کچھ کرتے ہیں۔' سکی نے بیارے اس کا کا عمصا تفہتیا یا اور اٹھ گئی۔اس کی مجھے ہیں آ گیا کہ اب اس نے کیا کرتا ہے۔وہ پلٹ کرحماد خال کے پاس آگئی۔وہ ایک خوبروے دیہاتی نوجوان سے بات کر ریا تھا۔

''اچھا۔۔تو تمہارا نام ندیم ہے۔۔۔''حماد خال نے ہے سرتا یاد کیمنے ہوئے کہاتو قریب کھڑے ایک ادھیڑعمر مخص نے کہا

"سائيس -! بهى تو ب ہمارا آسرا بميں چودن ہو كئے تھائى چھوں پر بڑے ہوئے اس نے شصرف ہميں وہاں كھانا پانى كہنجايا- بلكہ محفوظ جگدلا كر بھى كھانا لے آيا ب-اللہ اين كارندگى دراز كرے "

" واس تنظیم سے تعلق ہے تہارا عدیم\_\_" حاوتے

ننےافق سے 102 جنوری ۱۰۲۰



بہت سارے کام ہیں۔ سوری میں حمہیں اتنا وقت مبین و سکتا۔ "حماد خال نے وید و بے عصے میں کہا۔ '' کوئی بات بیس \_آ پ کسی اور کو بیجوادیں'' وہ اس کی كيفيات كوجحية موئ الممينان سيولى

"بال-امل فائقه ب كهدديما مول سيدوه ايخ ساتھ کچھلوگوں کو لے جائے گی۔'اس نے آ بھٹی ہے کہا تو پھران میں خاموشی جمائی۔ ٹیلے ہے حو ملی تک کا فاصلہ كونى اتنازياده فيس تقا\_

و لی میں جاتے ہی سکی نے اپنا بیک کھولا اور اس میں دھراکیش اٹھا لیا۔ پھر ایک میرون رنگ کی تھیلی ٹکالی اور ڈرائیک روم عل بیٹے ہوئے تمادخال کے یاس لے منى۔وه میلی اس کی طرف بر حاتے ہوئے بولی۔

"ال من على على بيرك بيل -جو من في فروخت كرتي إلى بحص اليس واب-"

"بیرے\_!فروخت کرنے ہیں۔کیاتم ان کی مدد کے لے اس مدتک جا پیگی ہو۔' وہ جرت سے بولا

"ال-اس سے پہلے كرميرايد جذب ماند ير جائے \_\_آب انس فروخت كروو\_\_" سكى في يون كها جي ושט מפט מפ-

" تحیک ہے۔جیباتم عامورکل تک تہیں کیش ال جائے گا۔ 'جمادخال نے کہا اور اٹھ کریا ہر جلا گیا۔ سک کچھ در تک حویل میں ربی چرفا نقد اور چند لوگوں کے ساتھ ملیان کے لیئے رورانہ ہوگئی۔ جہاں اس نے خریداری کرنا تھی۔ پھررات کئے وہ حویلی واپس آ گئی۔

یوہ پھوٹ رہی تھی جب وہ ٹیلے پر جا پیچی ۔اس کے ساتھ صرف ڈرائیور تھااور دوٹرک تھے۔ایک میں خیمے اوردوسرے میں سازوسامان تھا۔اس نے دیکھا،ویا ہی ساں تھاجیسا وہ کل چھوڑ کئی تھی۔سیلاب کی تباہ کاری کا محصلاؤ بى اتنا تھا كدامدادى يميس يائى ميس محينے ہوئے لوگوں کو تکال رہی تھیں۔ یاک فوج کے جوان ہمہ وقت مصروف کار تھے۔ بیلوگ شایداس لیے ابھی تک نظرانداز تنے كە محفوظ جكه يرتم يسول أينس اور كچم فلاحي تظيمون کے لوگ دہاں موجود تھے۔وہ لوگ جیران تھے کہاتی مج مح وہاں برکون آگیا ہے۔

ننےافق 🚚

ہوئے کی کود کھر ہاہواورائے پھی بھی شن آرہاہو۔ ''بی بی بی جی۔آپائے کیوں پڑی ہوئی ہیں۔کیابات ہے۔؟''اس نے بتانی سے پوچھاتو وہ ہونقوں کی طرح د کم متے ہوئے بولی۔

"بال - اید جاروں میرے ہیں۔ اور دہ
پانچویں۔۔۔ اے پائی نگل کیا" یہ کہتے ہوئے اس نے
اپنے دونوں ہاتھ اپنے سنے پررکھ لیے۔ جیسے اے وہاں
بہت تکلیف ہورہی ہو۔ کیلی کی جھ میں نیس آ رہا تھا کہ وہ
اس عورت کی ڈھارس کیے بندھائے۔اے لگا جیسے وہاں
پرموجود ہر فردا ہے ساتھ کی کہانیاں رکھتا ہے۔ ہے گھر ہو
جانا گئی بڑی اذبت ہے۔اے خود اپنا سائس بند ہوتا ہوا
محسوس ہواتو وہ یولی۔

"آپ گھراؤٹیں۔۔ہم آپ کی بٹی تو نہیں لوٹا کتے گر آپ کی تکلیف دور کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔" یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ یہی وہ لمحات تھے جب اس نے اپنا سل فون آن کردیا۔ نون بیس اس کے دوستوں سے لے کرعشاق تک کے نمبر موجود تھے۔اس نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔سب سے پہلے اس نے ایک ایسے سرکاری آفیسر کوفون کیا جوصو بائی سطح پر بردی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ جمران تھا کہ وہ کہاں جا پہلی

م اشد ضرورت د جمیں میاں ڈاکٹر ز اور دوائیوں کی اشد ضرورت ہے۔ جمیں شام تک چاہیے بس۔ "اس نے اپنی مخصوص ادا ہے کہا تو اس نے وعدہ کرلیا۔ سکی نے مزید کئی لوگوں ہے دابط کیا۔ جرایک نے وعدہ کیا۔ سے پہر تک یجی سلسلہ سکی کا ایں اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ جلد وہ اے کل والی جگہ پر بیٹی دکھائی دے گئے۔ جیسے وہ و ایں پر ساکت ہوگئی ہو۔ کسی جسے کی طرح ،وہ اس طرف بزھ کئے ۔ لڑک کی آتھوں میں شتاسانی کی چک ابھری تو سلی فی سکی ایمری تو سلی فی شکراتے ہوئے کہا۔

'' تجمرانانہیں۔وہ سامنے قیموں سے بحرا ہوا ٹرک آ گیا ہے۔ میں بہت سارے کپڑے بھی لائی ہوں۔'' ''' وہ یوں بولی جیسے اعتبار نیآ رہا ہو۔ ''' کھی۔'' وہ یوں بولی جیسے اعتبار نیآ رہا ہو۔

''ہاں ۔!بس انجی کچھ در میں تم محفوظ ہو جاؤ گی۔۔اچھا۔ جھے بتاؤ۔وہ ندیم کیےل سکےگا۔''سکی نے اس کے جواب کا انظار کیے بغیر ہو چھا۔

" کچودیر سلے بی نے اسے یہاں دیکھا تھا۔۔" یہ کہتے ہوئے اچا کی اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" وہ دیکھیں۔۔وہ او کول کے درمیان۔۔" کوئے بی درمیان۔۔" کوئی کے درمیان۔۔" کی تے اسے کھی ہی دیم بعد تدیم اس کے سامنے تھا۔ تکی نے اسے مجر پورٹ ہول ہے دیکھا۔ چھر پولی۔

" نریم ! کیاآپ ہماری کی مددکروگے ۔؟"
" جی فرمائیں، میں کیا کرسکتا ہوں آپ کے لیے۔" وو انتہائی شجیدگی سے بولا

''وہ سامنے دوٹرک کھڑے ہیں ۔ان میں خصے اور بہت سارا سامان ہے ۔۔ جو ہماری مجھ میں آیا۔ہم لے آئے ہیں۔۔۔ آپ کس انیس بانٹ دیں۔'

''اُوہ۔! یہ جیموں والا تو آپ نے بہت بڑا احمان کیا

ہے۔آپ تعوڑ النظار کریں۔ ہیں سب کر لیتا ہوں۔' اس
نے کہا تو وہ جران ہوگئی۔ تعاد خان کو بے دھڑک جواب
دینے والا اس کی بات آ رام ہے مان گیا تھا۔ وہ حرید کیا
کے بنا پلٹ گیا۔ سکی چند محول تک اس ان تھک جوان کو
دوران اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جوز بین پر ساکت
ورران اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جوز بین پر ساکت
عورت کی روح پرواز کر چکی ہے۔ وہیں زبین پر اس کے
پاس چار بچے یوں لگ کر بیٹے ہوئے تھے جیسے کی مہیب
خوف ہے سم ہوئے ہوں دوسب پھو بھول کراس کے
پاس جا پہنی ۔اس نے عورت کو دڑتے ڈرتے ہلایا۔اس

ننےافق ا

دنوری ۱۰۱۷ء



ملک کی مشہور معروف قادکاروں کے سلسلے دار تاول ، ناولٹ اور افسانوں سے آراستہ ایک ممل جرید و گھر بھر کی دلچہی صرف ایک بی رسالے بیں موجود جزآپ کی آسودگی کا باعث ہے گا اور دومیرف" حجاج" آج بی با کرے کیدگرائی کا بی بک کرالیں۔



خوب مورت اشعار متخب غراول اورا فتباسات پرمبنی منقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسی بھی قسم کی شکایت کی

سىبھى سم حى سحايت صورت ميں معارت ميں

021-35620771/2 0300-8264242 جہارہ و کیے گئے رہے بہال تک کہ اس نیا پر جیموں کی ایک بستی کو یا اگ آئی۔اس دوران لوگوں میں کھانا ہی تسیم کیا گیا۔ وہیں نیلے پر اس نے دیکھا، ایک بزرگ سابندہ اینے فائدان کے ساتھ خصے ہے باہر ببیٹا ہوا تھا۔وہ کھانا ہمی کھا رہا تھا لیکن ساتھ میں رہ بھی رہا تھا۔ کا تدھے پر دھرے کہڑے ہے وہ آنسوصاف کرتا اور پھر کھانا شروع کر دیتا۔ سکی اے دیکھتی رہی ۔وہ کھانا کھا چکا تو سکی ان کر دیتا۔ سکی اے دیکھتی رہی ۔وہ کھانا کھا چکا تو سکی ان کے تھے کہ یہ کو قریب بھی گئے۔وہ اس نیلے کے لوگ جان گئے تھے کہ یہ لڑی ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔وہ بزرگ تو اس کی بیٹیوں اور بیوی نے اس کی آمد طرف دیکھا تو اس کی بیٹیوں اور بیوی نے اس کی آمد مراجیا ہے۔ اس کی بیٹیوں اور بیوی نے اس کی آمد مراجیا ہی ہے۔ اس کی بیٹیوں اور بیوی نے اس کی آمد کراچیا۔ میں ہے یہ بیراس پر رگ انتارہ کیوں رہے ہیں۔ "
مراجیا ہے ہوئے پر اس پر رگ انتارہ کیوں رہے ہیں۔ "
کی بیوی جلدی ہے ہوئی۔

" کیا بتائیں ۔ اہم اپنے علاقے کے زمیندار ایل میں۔ بول مجیس اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ اب ہمارا افقروں سے بھی بدتر ہوگیا ہے۔ دو کنال کے گھر میں ہم رہے تھے اور دو کنال کے گھر میں وقت کا ہمارا ڈیرہ تھا۔ جہال تین وقت کا کھانا ہمارے ہال سے ہی جاتا تھا۔ علاقے میں آنے والا ہر آفیسر ، ملازم یا مسافر ہمارے پاس ہی آتا تھا۔ جانور یائی میں بہہ گئے ۔ فصلیں جاہ ہوگئیں اور بہال فقیروں کی محرح پڑے ۔ فصلیں جاہ ہوگئیں اور بہال فقیروں کی محرح پڑے ہیں۔ پیتنہیں اللہ سائیں ہم سے کھارتے ان کے دہا ہے۔ "

سیلی اس پر پچوبی نہ کہتی ہے پودد پر خاموش رہی ، پھر
اٹھ کرچل دی۔ اس کا دل ہوجیل ہور ہاتھا۔ یہاں آگر پت

چلاتھا کہ دنیا کی بے ثباتی کیا ہوتی ہے۔ وہ کھڑی ادھرادھر
دیمی کہ کدھر جائے۔ وہ تھک چکی تھی۔ آرام کرنا
عابتی تھی۔ وہ حویلی جا سکتی تھی گر جانا نہیں چاہ رہی
تھا۔ وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ سامان کے وعدہ لیا
فیا۔ وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ سامان کے کر ٹرک اس
فیا۔ وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ وہ ان کے آئے تک وہاں
رہنا چاہتی تھی۔ وہ ہی سوچ رہی تھی کہ تدیم اس کے سامنے
رہنا چاہتی تھی۔ وہ ہی سوچ رہی تھی کہ تدیم اس کے سامنے
آگڑ اہوا۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔
آگڑ اہوا۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

بنوری ۱۰۱۷م

105



وقت ۔۔۔ہاری بہتی ڈوب گئی تھی۔ہم دریا کے بند پر پڑے تھے ہے یارو مددگار۔۔کوئی آسرائیس تھا۔ ہمارے بزرگ اس وقت کے بڑے ضلعی آفیسر کے پاس محقق اس نے کہا تھا،اب آئے ہوجب ہمارے پاس سب پجوشتم ہو گیاہے،جاؤ پھرسیلاب آئے گا تو دیکھیں مے کہ کیا مدوکرنی ہے تم لوگوں کی۔۔۔

' ' د مطلب ۔! وہ آفیسر پھر سے سیلاب جیسی نا گہانی آفت کا منتظرتھا؟'' وہ جیران ہوگئی۔

"جب کھے کرنا ہی نہیں ہے آو الی سوی ہی ہوتی ہے ، خیر۔! ہماراوہ علاقہ دریا کے کٹاؤیس آگیا۔ہم دہاں ہے ادھر دریائے سندھ کے کنارے آگئے۔ تب ہے میں نے میسوج لیا تھا کہ آگرالی کوئی آفت آئی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جل کر مددکروں گا۔"

" آپ کو آ تھ ون ہو گئے ۔آپ کے گھر والے

المن المن المجمى محفوظ ہے۔ یہ کھانا پانی، وہیں ہے آ رہا ہے۔ جھے بیس پید اللہ کہاں سے دے رہا ہے۔ یس نے تو اپنے گھر سے ابتداء کی گئی اور آج آپ کی صورت میں غیبی مددل کی ۔ یفین کریں آپ ان لوگوں کوئی زعر کی دے دی ہے ۔''اس نے جذب سے کہا تو سکی نجانے کن کیفیات ہے گذرگئی۔ ایک ایپاسکون اس کے دل میں اتر ا

تھا، جس کا حساس اس نے پہلے بھی میں کیا تھا۔ ''اتی تباہی ہوئی کیوں۔کیا 92ء میں بھی ایسا ہی ہوا '''

"دنہیں۔! آئی تابی نہیں تھی۔ یہاں بارہ لاکھ سے
پہیں لاکھ کوسک پائی گذراہے، جودریا کے بند برداشت
نہیں کر سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اعمال کا بھجہ ہے کہ
یہاں آئی آفت آئی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آفت ہماری
فلطیوں کی وجہ ہے آئی ہے۔ ایسی فلطیاں جو کر پشن کا بھجہ
ہیں اور تا قابل برداشت ہیں۔ 'وہ ایک دم سے جذباتی ہو
گیا تھا۔'' ظاہر ہے کر بٹ لوگوں کی فلطیاں اور فقلت آئی
انسانی جانوں کو نگل کئیں۔ حالاتکہ ایسے جدید آلات اب
میسر ہیں ،جن سے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں
میسر ہیں ،جن سے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں
ہیشن کوئی ہو سکتی ہے۔ خبر۔! آپ آ رام کریں۔ 'اس

''آپوکیے پیتہ چلا۔'' ''آپ کا چہرہ بتا رہا ہے ۔آئیں بھوڑا آرام کر لیں۔'' یہ کہہ کر دہ چل دیا۔تو دہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔دہ ٹیلے کے کنارے فیمہ نصب تعا۔'' یہآپ کے لیے مخصوص ہے ،آپ یہاں آرام کر لیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔''

اے خیے کے اندر ہیٹے چند منٹ ہوئے تھے کہ ندیم آ گیا۔اس کے ہاتھ میں چائے کے دوگک تھے۔ پہلی باریکی کو احساس ہوا کہ اس ویرانے میں چائے کا ایک مگ کتنا فیمتی بھی ہوسکتا ہے۔اس نے سپ لیا اور قدرے خوشکوار لیجے میں یولی۔

"خيب كويد عات ع تي"

'' بچھن کے جی ہیں ۔میراخیال ہے کہ جو حرید لوگ آئیں مے۔ان کے کام آجا ئیں تھے۔''

"شدیم یہال کچھ ڈاکٹر، اسٹاف اورادویات آ رہی ہیں۔اُٹیس کیے۔۔۔ "سلی نے کہنا جاہا تو اس کی آ تکھیں ایک دم سے روشن ہوگئیں۔اسے یوں نگا جیسے خزاندل کیا ہو ۔ دوخوجی سے بولا۔

"بہت سارے لوگ بھار ہو گیا۔ بہت سارے لوگ بھار ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بندوبست کردیا۔ بھی وہ لو تھا جب سکی نے سوچا کہ آخراس کے دل بیں اتنا درد کیوں ہب سکی نے سوچا کہ آخراس کے دل بیں اتنا درد کیوں ہے ان لوگوں کے لیے۔ آخ کی منافقت بجری، مفاد مرست دنیا میں ایسے لوگ بھی بیں جوانسا نیت کے لیے اتنا مجھ کرتے ہیں کہ اپنی ذات کو بھی بجول جا کمی فطری طور پر حماد خال اور ندیم کا مواز نہ کرنے گی۔ وہ خص سارے وسائل ہونے کے باد جود کھی نہ کرسکا۔ خکہ اس کے دیئے وسائل ہونے کے باد جود کھی نہ کرسکا۔ خکہ اس کے دیئے ہوئے ہیرول کے بدلے کیش نہ لاسکا اور بید۔۔۔ بھی اس

عدیم ہم ایک بات ہوچیں ۔۔۔آپ ان کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کررہے ہیں؟''

"" آپ کول یہاں جیٹی ہیں۔"اس نے کہا پر لو بھر توقف کے بعد بولا۔" یہ سوال آتا ہے ذہن میں، خیر میرا کسی عظیم یا پارٹی ہے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل میں خوداس مصیبت کو جیل چکا ہوں۔1992ء میں ہم دریائے چناب کے کنارے رہتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا اس

ننےافق ہے۔ 106 ہنوری ۲۰۱۷ء

یکی آ مکا احماس کر کے وہ سب اس کے کر دجم ہو محے۔جولوگ کھ نہ وکھ لے کرآئے تھے۔وہ تفصیلات متاتے رہے۔ تدیم نے وہاں خیے لگا کر اسپتال کی صورت وے دی تی تھی۔ جہاں ڈاکٹرزئے آتے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ چھ بیڈ تھے۔جوا نمی جموں میں لگادیے محے " آب لوگ جو پھے بھی لائے ہیں، ندیم کے حوالے کر دیں۔ ہاری طرف سے شکریہ کہدویں۔ ہم بعد میں فون کر لیں مے۔"اس نے کائی صد تک بے بروانی سے کہا اور ڈاکٹرزے ملنے کے لیے چل دی۔ "ميدم لكناب آب خود بهي تفيك ليس بي اس وقت ۔ "ایک بزرگ سے ڈاکٹر نے اس کا چرہ و کیتے ہوئے ودہمیں مجی احساس مو رہا ہے ۔بدن دکھ رہا ہے۔ شاید مطن کی وجہ ہے۔ ''اس نے ایک سٹول پر ہینے ہوئے کہا۔ " میں دیکتا ہوں ۔۔ " ڈاکٹر نے کہا اور مختلف آلات ہے اے دیکھنے لگا۔ مجر بولا۔ ' وہی ہوا ناءآ پ کو بخار ہے - كن وجد ب، بدد يكنا موكاء آب يبر حال اب آرام كريں ۔ بيس آپ كوميڈيس دينا ہوں۔' ڈاكٹرنے كہا تو قريب مرائديم تيزى ي يولا-" بجمع كى دُر تها ـ اكراآب جايس تو من آب كوحو يلي جیں ہم میں رہی کے ۔۔ آپ میوین دیں۔" سی نے کہااور تدمیم کی طیرف دیکھ کرمسرادی۔ استنال نما تعيمون ميس روشي مل اسالك فيم من لنا دیا گیا تھا۔ ندیم کا کہیں ہے جیس تھا کہوہ کہاں ہے۔ رات کے وہ لوٹا تو اس کا بخار بہت صد تک کم ہو کیا تھا۔ "آپکیال تھے؟" "میں مظفر کڑھ کیا تھا۔ آپ کے لئے کھدوا میں لینے اور شیث کروائے ،خدا کا شکر ہے کوئی خطرے والی بات

نہیں ہے،جیساڈ اکٹر بھورے تھے۔' "آب ميرے ليئ ائي دور مح؟" تيلى نے جرت " كون اكيا من آپ كے ليے ميں جاسكا۔" يہ كه كر وہ چند کے رکا چرسو جے ہوئے بولا،"میڈم آپ کے لیے

بیٹمی رہی۔ پھر لیٹ کئی۔وہ زندگی کے انہی پہلوڈ ک کو بھی موجے کی جہاں آ ہیں اسکیاں اور عم بی تھے۔اس کا فون بيتا ربا اور يونكي سوچي ربي ،زندگي لتني ارزال مو كئي محى- يى سوي موئ الحال كالكولك في-فون کی بیل بی سے دہ بیدار ہوئی تھی۔ چند محول تک وہ مجھتی نہ کی کدوہ کہاں ہے۔ پھر جب مجھ میں آیا تو خود پر مسكراوي - يول چٹائي برسوجانے كا اس نے تصور بھي نہيں كيا تعا-جهال اسے نيزا كى كى اسے كميرا مث ى محسول ہونے فی می سراور پلیس بھاری ہونے لیس اس نے میں سمجما کہ شدید محلن اور آرام کی کی کے باعث بدن وکھ رہا ہے۔ای نے فون سا، ڈاکٹر زآ محتے ہوئے تھے۔وہ جلدِی ے انھی تو اے چکرآ گیا۔وہ اینے آپ کوسنجالتی ہونی تھے سے باہر علی تی۔اسے بدو مید کرخو فکوار جرت ہوئی کہ سڑک کنارے خیے نصیب تنے اوران کے باس کی فرک اوردوسری گاڑیاں کھڑی سے وہ تر یم کود یکھنے کے لي وبال كرى ربى -وهاس كے بارے ميں يو جمنا ماہتى می کدایک بچاس کے قریب آگیا۔اس کے ساتھ دو تین اور ع بيال ميس جودور تمدي والدفاصل يربى رك مح تقے۔ وہ معموم بچاس کی طرف دیکارہا، پھر بولا۔ "آلی --آلی--آب ف ای ساری چزی وی يں \_\_\_ كيا مارى كتابين بحى ميس ل جاسى كى-" "كايس،مطلب\_\_"ايك لح كو اس كى مجد یں نیس آیا کہ وہ کیا کہ رہاہے۔ '' آئی بھومت نے ہمیں کتابیں مفت دی تھیں۔ وہ تو یائی میں بہدئش ۔اب وہ دویارہ تو نہیں ملیں گی۔ یا پھر

کیں گی۔۔کیاہم پھراسکول جاعیں ہے۔''

"أو-الحِياء أنتي كي بينا- كتابيس أني كي \_ باقي تو آپ سب لوگ خوش مونا۔''

ابہت خوش ،اب تو امال بابا\_ بنس كر بات كرتے ہیں۔۔''اس نے معصومیت سے کہا اور پھر ایک طرف بھا ك كيا-ال كان چرے يوجى مكرامث كى-اے و ہیں ہے معلوم ہوا کہ ندیم سڑک کنارے جیموں کے پاس ہے۔وہ اس جانب بردھ تی ۔ ٹیلے سے سرک تک کا کولی اتنا فاصلهبين تحاليكن بيسفرات بهت زياده لكاراس كايورا بدن و كضلاً تعار ہوئے تھیک طرح سے کہنیں یائی تھی۔ چند لحوں بعد ہی عريم اس كے خيم من آ كيا۔ اس كے ماتھ ميں لائٹ تھى۔ " کیا ہوا طبیعت نمیک ہے نا۔"اس نے تیزی سے

" پیاس میں پیاس لگ رہی ہے۔"اس نے بدی مشكل سے كہا، حالاتك خوف سے اس كابدن لينے ميں بيكا موا تھا۔اس نے قریب بڑے اسٹول سے یائی کی بوال اٹھائی اور سکی کی جانب بردھا دی۔ وہ غنا غث ساری نی کی۔ پھر خالی ہوال اے تھاتے ہوئے يولى-" عريم-! آب چهدر مارے ياس بي و-"

" من المين مول -آب كے ياس على الله كي الله

كياتها- يهال بابربيشاتها لكتاب وركي بين-"بال-اہم خوف زدہ ہو مجے تھے"ا س نے اعتراف کرلیا۔ فیریکی کوئینڈٹیل آئی۔وہ اس سے یا تیں كرتى جلى كى فرندكى اوراس كى يد ثباتى كى باتيس، يانى میں کمرے ہوئے لوگوں کی بے بی کی باتیں،ایک دوسرے سے چھڑ جانے کی ہاتیں۔ بےحس لوگوں کی بے اعتنائی کی باتنس۔ یہاں تک کہ یوہ پیٹ کی اور اند جیرا حضنے لگا۔ یکی کولگا کہ وہ اتنا دیمانی کہیں ہے، جتنا وہ جی لمي \_وه خاصا پڙها لکيمااڍر باشعورانسان دڪماُئي ديا تھا۔وه باتى كرت كرت موئى كى اس كى آكه كلى توسامنداس

ک مال کھڑی گی۔اس کےساتھ حماد خال تھا۔ "بائے بائے میری جی-ایمال کمال بڑی ہے \_؟ حمادا بن بحى الصين مجمايا\_"

" يو چديس اس سے من نے بہت مجمايا تعاليكن بيد مانی بی تیس او پر میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ "اس نے بے بروائی سے کہا اور اپنا واس صاف کر لیا۔" آخر آب نے اُے آنے بی کیوں دیا۔"

"ہم ای مض ے آئے ہیں۔" یکی نے اکائے ہوئے کچ ش کیا۔

" چلوا تھو۔ چلیں ۔ بائے بائے کیا حالت بن کئی میری مخفرادی کی \_\_ "اس کی مال کا بستيس جل رباتها ،ورنه وه الصحول من عائب كرك لي جائد

"امال چلیں جائیں کے۔اتی جلدی کاہے ک " سكى في كما تواس كى مان في شورى ويا كريكونى

میری کوئی مجی کوشش اس کے جیس ہے کہ آپ لڑکی ہیں اور وہ بھی بے صدحمین لڑکی میرے دل میں آپ کے لیے احرام ہے ، بے عد احرام \_\_ کونکہ آپ ماری محن ہو۔ایک علی مددگار۔۔ " شریم بول کمدریا تھا جیسے وہ کوئی ماورائی مخلوق ہو۔ایک کھے کے لیے سکی کانی سنی ۔وہ اے کس حد تک عزت اور مان دے رہا تھا۔" اگراہے ہے معلوم ہوجائے کہ ہم ایک طوائف زادی ہیں تو کیا چر بھی وواليے بى مارااحر ام كرے كا جنيس ميں بيتا تركيس وينا

مے نے ایسا کیا کردیا۔ جوآب اتا احر ام دے دے الى-" كى نے يونى كمدويا-

" جھے ہیں معلوم کہ آپ کون ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں لین میں جھتا ہوں کہآپ نے جو کچھ بھی کیا۔ بورے دل ے کیا۔ مرافیل خیال کہ کوئی ریا کاری می "وہ بڑے

ا'وہ بی تو یو چورہے ہیں نا۔آپ نے ایساخیال کیے كرليا-"وود في سي يو ميض كي ـ

'' بعض اوقات لفظ التي ابميت نہيں رکھتے ، <u>ح</u>تنے عمل ے نیت کا اظہار ہو جاتا ہے۔آپ دوسرے لوگوں کی طرف رویے بھینک کر جاعتی تھیں ،سازوسا مان کے ڈھیر لگا کرایے بحل میں سکون کرتھی۔ یوں ان بے یارو مددگار لوگوں کے درمیان رہ کر وقت نہ گذارتیں۔ایک ایک کا خیال نہ کریس۔ان کے پاس جا کران کے دکھ درد یس شريك نه موشى ـ "وه جذب يس كبتا جلا كيا توسيلي كومادة حیا۔اس لیےجلدی سے یولی۔

"ہاں تدیم۔!یہاں بچاں کے بڑھنے کا بھی کوئی بندوبست كردي \_\_ بنائي ان كے ليے كيا كيا جا ہے ہو

"وه مجى مو جائے گا ،آپ ئى الحال خود كو سنھالیں۔۔' تدیم نے کہا اور اٹھ کیا۔اس نے نہصرف خود اے دوائیں دیں بلکہ کھانے یہنے کا بھی خیال رکھا۔ پیدنہیں کیا وقت تھا۔ جب اے نیندآ گئی۔ دوبارہ جب اس کی آ کھ محلی تو اسے بخت بیاس کی ہوئی تھی۔ ہر طرف اندجيرا تعاءوه ايك دم خوف زده مو كل شايداس کے منہ سے کوئی آوازیں ایک تکی تھیں یا کی کو بارت 108\_





















عجوان المراق كتب خان المحمد ماركيث غزنوى رود اردو بإنار لا مور 7116257-0423 في النافق كروب آف بلي ميشز 7 فريد جيبرز عبدالله بارون رود كرا يي \_211707000-0213

"امال ۔! آپ نے ندیم کو یوں بے عزت کر کے اچھا مبيس كيارة ب كوليس معلوم وه كيا م كار بين بين ومان ر- ووایک دم برس پری گی\_

"بس اب چهور و \_!جو موما تحاده مو كيا\_اب لا مور و کھنے کی فکر کرو۔۔سب سے پہلے میں نے مہیں ڈاکٹرزکو وکھانا ہے۔ "اس کی مال نے کمال مہارت سے اس کی بات کونظر انداز کردیا اور وہ خون کے کھونٹ کی کررہ کی۔ چروہ لا مور الم جانے تک ہوئی محوتی اور شرمندہ مولی رہی۔

وقت گذرتا چلا میا اورندیم اے بیس بحولا ،وہ اس کے بارے میں سوچی رہتی می ۔وہ دان جب اے یادآ تے او محرب تحاشا یادآتے۔وہ موازنہ کرنے بیٹے جالی ،انسانی جذیوں کو تو لنے کی کوشش کرتی جس میں ناکام ہوجال ۔ تا وم اے اعداز وضرور موجایا کرتا تھا۔ کسی بھی شے کی اچھائی یا برانی ،اعلی یا تحلیا ہونا ،ای وقت ابت ہوتا ہے جب کونی معیارسامے ہو۔ ٹیلے پر جانے سے پہلے اس نے جس طرح کے انسانی رویے دیکھے تھے۔اس میں منافقت ہی منافقت می اے بیانداز وہی میں تھا کہ دوسروں کے جذبات سے تھیلنے والے مفاد پرست لوگ کتے تعثیا ہوتے ایں۔ایک اعلی روبیاس کے سامنے آیا تو بعد جلا زعد کی اینا ایما پہلوجی رطتی ہے۔معاد کے کرجر پر کیا جائے تو سب م المحت الما الما الما الما المحت المحتم المحت الما المحتم المحت شدت سے ضرورت ہوئی ہے۔وہ ندیم کے ایک ایک رویے برخور کرنی ربی۔وہ جب بھی اس کے بارے میں موچی، وہ اے مزید اچھا لکنے لگتا، یہاں تک کہ ایک برس گذر حمیا اور وہ ای سے ملنے کی تؤب لیتے پھرے ان فضاؤل مين آلئي تعي \_

....................

"سيلينه جي ،اتريس حويلي آئي ہوئي میں آپ۔۔ "فالقد نے محراتے ہوئے کہا تو وہ اینے آب میں آگئے۔وہ گاڑی سے اتری اور حویلی کے مہمان خانے کی جانب بڑھ کئی۔ تب فا نقدنے بتایا۔ " یہاں آپ تيار مول كي فير مجمد على در بعد سيمينار مي جاش مے۔"اس نے خا موتی سے سنا اور اینے لیئے مخصوص كمرے ميں چلى تق اس كا يولنے كودل بى جيس كرر ہا تھا معانى اوول ني استاب كير يمن ليا مواقدار تديم كا

جكه بريخ ك-اكرتهيس كجيهو كياتو بكركما بوكا حهيس جلداز جلد کسی ماہر ڈ اکٹر کو دکھانا ہوگا۔خدانخو استہ کوئی ویائی مرض چنٹ کیا ہوتو وغیرہ وغیرہ جیسی رکیلیں دیئے چلی جا ربی می کون این ڈوئی ہوئی اعراش کود کھے سکتا ہے۔وہ خاموتی سے طی رہی چرحمادے یولی۔ "آب نے کیش لیا۔۔وہ۔۔"

ہیں۔"حماد خان نے کہااور تگامیں چرالیس۔

" كونى ضرورت ميس بي يول دولت برباد كرنے كى ، حكومت كررى ب نا ان كے ليے اور تم نے جوكر ديا اب تک دہ بہت ہے ،بس چلوتم ۔۔۔ "اس کی مال تک کر

كى نے كچے ندكها اور خاموثى سے الحد كر فيموں والے استال سے باہر آئی۔اس کی تکامیں ندیم کو تلاش کردہی میں۔اس کے جانے کی اطلاع محوں میں ملے پر پھیل كى ـ نديم كومعلوم بند موتاييمكن ند تفاروه وبال ببنجا توسيل 810 25 and

"اچما ہوا ندیم آپ آ گئے۔ ہم جارے ہیں ،آپ "ووبات يورى محى وس كرياني مى كداس كى مال نے " ويه عديم ١٠٠٠ جلدی ہے کہا۔

"بال \_!جوچند براريس ان سيلاب زدگان كى مدد قبول میں کرتا بلکہ لا تھوں رو بے وصول کر لیتا ہے۔۔ "جماد خال نے اپن مجراس تکالی تو ندیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔

" ظاہرے یہ بے جارے لوگ محنت کریں مے تو کئی يرسول كى رونى بنا يا ميں كے \_ بہت وے ويا أليس ،چلواب- يم تو چلو- "اس كى مال في اكتاع موسة انداز میں کہا تو سکی کی نگاہیں جھک سٹیں۔وہ ندیم کا سامنا بی نہ کر پائی۔بس ایک کھے کے لیے اس کی طرف ویکھا تھا۔اے نگا جیے وہ بہت کچھے کہنا جا بتا ہے۔اس کا چرہ سرخ ہوچکا تھا۔ شایداس نے سکی کی نگا ہوں میں بے بی و مکیہ کی تھی وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا کئی کمھے گذر معے ۔ چر لحد بہلحدوہ ٹیلا دور ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ دہ نظرون سے اوجمل ہو گیا۔ تب سکی نے کیا۔

ننےافق میں میں اور کی ۱۹۵ میں میں اور کی ۱۹۵ء

چیرہ اس کی نگاہوں سے بہت بی نیس رہا تھا۔ کتی ہے بسی سے دیکھا تھا اس نے ۔ سکی کا دل بھر آیا۔ پیونیس وہ اب ملے گاہمی یانیس ۔۔۔؟

وہ سیمینار میں پینجی تو مقررین زور شورے خطاب کر رے تھے۔ ہر ایک کی تقریر کا لب لباب خوشامان تحارسلاب زدگان كو بحالى كاساراكر ينهث سياست دان لے جارہے تھے۔وہ دخی دل سے سویے چلی جارہی تھی کہ دولوگ تو ہالکل نظرا نداز ہو گئے ہیں جنہوں نے حقیقت میں ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی تھی۔ یاک فوج کے اس این کالبیس ذکرمیس تفاجوایی جان مصلی پرد کاریانی يس كمرے موت لوكوں تك كنجا تھا۔اس رضاكاركى مت نظرا عداز ہو كئ جو بحوكوں اور بياسوں تك كھاتا يالى کے کرجا تار ہا۔اے بیجان کر بہت خوتی ہوئی کہ بعدیش وہاں مختلف حکومتوں نے بہت کچھ کیا۔ مثلاً سعود مید کی طرف ے استال لایا حمیا اور جولائی کے آخریس جب عید آئی تو وہ لوگ واپس اینے کمرول کو بلٹ کئے تھے۔وہ مختلف كيفيات ے كذرتى موئى تقريريس عنى ربى يسمينار حتم مو کیا تو وہ حماد خال کے ساتھ شوہیں کی طرح خصوصی مہمانو ل کے درمیان چرتی ربی اس نے خودمحسوس کیا کہوہ وہاں اویری ول سے بھتی سحرانی رہی می سے میر کے وقت ہر طرح سے فراغت ہو گئ تو اس کا دل حو ملی جانے کو نه جایا، وه گاڑی میں بیٹمی تو ساتھ میں بچوبھی تھی، تب اس نے ڈرائیورے ٹیلے پر جانے کو کہا۔ وہ حکم کی ممیل میں ادھر چل پڑا۔

مرک کنارے ٹیلا وران تھا۔وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک برس پہلے کے آٹار بھی نہیں تھے دہاں ۔گذرتے وقت کی نشانیاں اگرز بین پرتھیں تو شاید اب تک بیدز بین انبی نشانیوں سے آٹ چکی ہوگی۔ یہ تو انسان کا دل ہی ہے جو پر انی یا دوں کا مسکن بنار ہتا ہے۔وہ ویرانی یا دول کا مسلے پر جو تھی اور میلے یہ کھڑی کے قریب ڈرائیور منتظر تھا۔

سیلی وہاں میلے کی ہے آب و گیاہ زمین کو تکتی رہی۔اے دہاں کا ایک ایک منظر یادآ تا چلا گیا تھا۔ جس کے ساتھ نجانے کتنے سوال الڈتے چلے آئے تھے۔ایک لیحے کو اے ایبا لگا جیسے سارے منظر پھرے جاگ مجھے

ہیں۔ اے لگا تدمیم میمیں کہیں آس باس بی ہوگا تیمی مؤک رے فوروسل سرکاری جیپ اتری اور سیرمی نیلے تک آگئی۔ وہ اے دیکھتی ربی ۔ جیپ گاڑی کے قریب رکی اور اس میں سے تین لوگ باہر آئے۔سب سے آمے والا سارٹ سانو جوان ویل ڈریسڈ تھا، اس نے سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ بڑے نے تلے قدموں سے چلنا ہوا اس کے قریب آگیا۔

" کینے میڈم کیا حال ہیں۔" نوجوان نے ساہ چشہ اتاراتو کی پر چرت نوٹ پڑی۔اس نے ایک وم سے تدیم کو پچانا تھا۔

''ندیم آپ۔! کیے پید چلا کہ میں یہاں ہوں؟'' ''مجھے معلوم تھا کہ آپ سیمینار میں مدعو ہیں۔اور یہ یقین تھا کہ آپ اس نیلے پرضرور آئیں گی۔ جاہئے تو پیدتی کہ میں یہاں پہلے آٹا اور آپ کا استقبال کرتا، بس ڈراسی تا خیر ہوگئی۔''

" میں یقین نہیں آ رہا تدیم کہ بیاآ پ ہی ہیں وہ جو ایک برس پہلے بہال ملے تھے۔وہ دیہائی توجوان اور بیہ سرکاری گاڑی۔۔''

"میں کی الیس لی آفیسر ہوں۔۔ خیر چھوڑیں۔۔آپ کے لیے تو میں وہی ندیم ہوں۔گارے مٹی سے بھرے ہوئے گیڑوں والا، جو آخمہ دن تک نہیں نہایا تھا۔۔ "وہ خوشگوارا نداز میں بولا۔

"جم کیے یقین کرلیں \_ خواب کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔۔۔ "سلی جرت کے بعنور سے نکل ہی نہیں یا رہی محی۔۔

''خواب اور حقیقت کو چھوڑیں ،اگر آپ کے پاس وقت ہوتو چلیں میرے ساتھ، بہت سارے لوگ آپ سے ملنے کو بے تاب ہیں۔''

''ضرور۔! چلو۔۔ہم تو خود آپ سے ملنے کو بے تاب تھے۔آ ئیں ۔''اس نے قدم بڑھائے تو ہجو بھی اس کے ساتھ چل دی ۔دونوں گاڑیاں سڑک پر حویلی کی طرف جانے والے نالف رائے پرچل دیں۔

وہ ایک بہت ہی خوبصورت ماڈل ولیج تھا۔ جہاں صفائی ستھرائی کے ساتھ ترتیب بھی تھی۔وہ ایک بڑے ہے مفائی ستھرائی کے ساتھ ترتیب بھی تھی۔وہ ایک بڑے بعد وہ تكاو ذالي ، پھر جيے سيد حند لا ہو كيا۔ اے بينة بى بين جلا كب ال كي المعين مرآن مي ووجلدي عارى كارف برده كى اس بارتديم نے اسے اسے ساتھ بھاليا تھا۔ داستے ميں ايك جكد كااوراشاره كرتي موت بولا\_

"بيداسكول ب--عام مركاري اسكول مين \_-ايك مثالی اسکول،جس مجےنے آپ سے کتابیں ما فی تھیں۔وہ اب اس اسكول مين يرد حتا ہے۔ انجمي ملوا تا ہوں اس ہے۔ "اورده خاتون \_\_جن كى بين سلاب بيس بهه كي محى ۔''اس نے بحس سے پوچھا۔

"وہ اللہ کو بیاری مولی ہے۔" ندیم نے آرزدہ لیے

"اوراس كے يجے\_"وورو كر يولى\_ "ميرے ياس بيل-من ال كى ديكم بعال كرتا ہول۔۔ "اس نے سکون سے کہا اور ایک بوے سے کھر كما م كازى دوك دى-"ىدىمراكرى-"آپ کا ۔۔ "اس نے خوصکوار حرت سے بوجھا۔ "بال ميرا-آ مل -- وه بولا اوراس لي كر

اعد جلا مياكي سارے كمرول ير مستل ساده ساكين صاف مقرا کر برا رسکون تھا۔ وہ جنبے بی حن ش آئے۔ تو سامنے سے ایک نوجوان مرایخ سرایا سے خاتون وکھائی دے والی اول آئی۔وہ بروین کی وہ الری جو ملے برآ ڑ ما تک رای می ۔ وہ آتے ہی سکی سے محلے لگ تی۔ بید یروین اوراس کا شوہریہاں ان بچوں کی و کھے بھال کرتے

" بجھے تیس یقین تھا کہ ہم بھی دوبارہ مل یا کیں مے۔ "بروین نے شدت جذبات میں کہا۔ " ليكن ديكيس قسمت في أني ب-" " آئیں۔!" وہ انہیں لے کرڈ ارٹیک روم میں آئی۔

"آب ك والدين اور \_\_\_" سكى في بيضة موك

"وه يهال نبيس ريح ، بلكهوه اى بستى ميس بين جهال سلاب آنے سے پہلے رہے تھے۔میڈم میں درامل آپ کو بتاؤل کہ نیلے پر وہ خاتون فوت ہو گئی تو اس کے ب یارومددگار یے بے آسرا ہو گئے۔ یہ ذمہ داری پروین نے ننےافق اسمالی کا ۲۰۱۰ میلی کا ۲۰۱۰ میلی کا ۲۰۱۰ م

بجواور سکی تھر کے اندر چلے گئے۔سامنے بوے سارے محن ہے آ کے والان میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔اس سمیت کھرکے ہرفرد نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔اس کی آمد یددہ بزرگ کو اہو گیا۔اس نے آگے بوھ کرسل کرسریر پیاردیتے ہوئے کہا "خوش آميد بني-!"

وہ ایک کمحے کو آرز گئی۔وہ پیچان چکی تھی کہ وہ بزرگ ون ہے۔اس کی زبان ہے اپنے کیے بنی کالفظ بن کر قرا کی کی ۔ایا تو کی نے بھی اسے کہنے کی جرات میں کی می - جاے ای نے آرث این محرکے نام پرجنی بی نیک نامی کمائی تھی۔ سی نے کمر کود یکھا اور ارزتے ہوئے لي شريول-

"وقت نے آپ کو پھر بادشاہ بنادیا ہے۔" " ہاں پتر کیلن یعین بھی آ گیا ہے کہ وہ ما لک جس کو جوجاب دے دے اور جب جاب لے لے۔۔ لے کر جی سب میحددے دیتا ہے۔۔ابنا یہاں کیا ہے ،ای کا ب۔۔ آؤ۔۔ بیٹو۔۔'

وہ اس کی بہواور بیٹیوں میں جابیٹی ۔وہ سب اس کی آؤ بھلت میں لگ کئیں۔

"آپ نيلي ريز عالول تف"

ومنبيس مرف يرسو خمار باتفاك بحصت كياكناه مرزوموكيا جس كى سراطى \_\_\_كين تبيس وه بس استحان تقاء كذر كميا\_اب بھی سب ویدائی چل رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا۔ سکی وہاں کافی دری تک بیٹی ہاتیں کرتی رہی۔جب

چلے لی تو اس بزرگ کی بوی نے ایک مقامی طرز کا بواسا آ چل جيے" بحوچمن" كماجا تا تھاءاس كے سريرد عديا۔ " بنی ۔ ایہ ہاری طرف سے ۔۔۔اس کا مطلب یہ ب كداب يرتمهارا كرب،جب جاموة عتى موريهان تمبارا مان ایک بنی کی طرح رکھا جائے گا۔ "اس خاتون نے رسان سے کہا تو سکی چر پورے وجود سے ارز کی۔ اگر انہیں پہنچل جائے میں کون ہوں تو کیا یہ پر بھی میری اتی 5-2015-75

"آئس ميدم، الجي كحاورلوكول عيمي ملناب "ديم نے کیا تو دہ زیر بارسا وجود لے کر بھا تک تک آگئی۔ پھر بدی حسرت سے ال محن کود مکھا موالان میں کھڑے کھر والوں یہ اسٹ سر کی کدوہ انہیں یا لے کی مجر کئی بیچے ہوجتے گئے تب ۔ آج رقم لوٹانے کی نیت کرو بکل رب اور زیادہ دےگا۔ یہ
سب ان لوگوں نے جمع کر کے انہیں دے دیے
تھے۔ یس یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کر زق دیے والی اللہ
کی ذات ہے ۔ گر افسوس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو
سیلاب زدگان کی احدادی اشیاء کو اب تک بلیک مارکیٹ
میں فروخت کردہے ہیں۔''

روہ انتہائی اسے بہت شرمندہ بیں عریم۔ وہ انتہائی شرمندگی سے بولی

''جو پھاآپ دیکھ کرآئی ہیں بیا پی مداآپ کے تحت ہوا ہے۔ اگر ان جیسے لوگوں کے وعد سے پر رہبے تو آج بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جواب تک بھالی کے منظر ہیں۔''اس نے انتہائی دکھ سے کہا تو سکی کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی ، پھر جو یولی تو اس کا لہے بدلا ہوا تھا ادراس کا از الہ فتا ایک صورت میں کر سکتے ہیں'' ''وہ کیسے''' ندیم نے یو چھا

"اس سلاب کے باعث ہم جہاں کچڑ میں پڑے ہوئے کول کی خوشیو سے متعارف ہوئے ، دہاں تی ایسے ، مکردہ چہرے بھی دیکھے جو خواصورت نقاب اوڑے ہوئے میں۔اصل زندگی کیا ہے، بیراب ہم نے جانا ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم میں رہ جا کیں۔کیا آپ ہمیں قبول کریں کے نیکن ہم مہلے یہ بتادیں ہم ایک طوائف۔۔۔''

" میں جانتا ہوں سیلید ، میں آپ کواس وقت بھیان گیا تھا۔ جب آپ شلے پر آئی تھیں۔ آپ آئی وات میں کیا ہیں ؟ غرض اس سے تہیں ،اس درد مند دل کا احترام ہے، جواس وجود میں دوسروں کے لیے تر پااور آپ کو لے کراس ویرانے میں آگیا۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں پورے دل ہے آپ کو قبول کرتا ہوں۔"

" کیلیں، واپس چلیں۔ اور ان بچوں کی ذہے داری بچھے دے دیں۔" سکی نے تڑپ سے کہا۔" جاؤ ہجو چلی جھے دے دیں۔" جاؤ ہجو چلی جاؤ ،اب ہم لوث کرنییں جائیں تھے۔" اس نے کہااور تدمیم کی طرف دیکھا۔ پھراس کا ہاتھ پکڑ کرائیر پورٹ سے باہر چل دی۔

پھر پوری طرح ہے ذمہ داری میں نے لے لی۔اب یہاں بہت سے بچے پرورش پارہے ہیں۔ "عریم نے بتایا تو سلی ان کیفیات میں جا پیچی ،جہاں احساس فقط روح محسوس کرتی ہے۔جم سے اس کا کوئی رابطہ نیس ہوتا۔ بچے وہیں آتے رہے تو وہ ان سے باتیس کرتی رہی۔اسے احساس بی تیس ہوا کہ کتنا وقت گذر کیا ہے۔ جمی جونے قریب آکر بتایا۔

"مادخال كابار بارفون آرباب وه آپ كے بارے مل يو چورے إلى كيانتاؤل -"

یں پر پیارہ ہیں ہیں ہیں۔ '' بھی کہ ہم از پورٹ چلے جا ئیں مے۔۔و بلی ہیں آئیں گے۔۔''سکی نے بے خیالی میں کہددیا۔

انا سامان تو ادهر پڑا ہے۔۔ " بچو نے اے یاد

دویا۔ "وقیس پر چلتے ہیں۔" سکی نے عدیم اور پروین کی طرف دیکھرکما۔

"ہم آپ کوائر پورٹ پرودائ کریں گے۔ آپ جو ملی جائیں اور حماد خال کو لے کر ائر پورٹ آئیں۔" ندیم نے کہا تو سکی نے جبرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور پھراٹھ کرچل دی۔ اس نے محسوں کیا کہ دہاں سے جاتے ہوئے اس کے قدم پوچھل ہورہے تھے۔

ائیر پورٹ پر ندیم تھا۔ جب دہ وہاں پہنی اس کے ساتھ جماد خال بھی تھا، فا لکتہ اور دوسر سے لوگوں کے ساتھ جو بھی تھا، فا لکتہ اور دوسر سے لوگوں کے ساتھ جو بھی تھی۔ حماد خال حسب سابق انتہائی بے رخی سے طابت ندیم بولا۔

"میڈم ۔! کیا حماد خال نے وہ رقم آپ کو پہنچادی تھی ۔؟"
جوآپ نے یہاں شلے پرموجودلو کوں پرخرچ کی تھی۔؟"
مطلب ۔ہم نے جورم خرچ کی۔۔۔آپ نے وہ حماد خال کودی۔۔ "سلی نے انتہائی جیرت ہے کہا۔
" ہاں۔! بیاس کی رسید ہے جورقم دے کران سے لی گئی تھی۔ " کہا ہے ایک کاغذ نکال کر اسے تھاتے ہوئے کہا تو حماد خان نے پوری ڈ ھٹائی ہے کہا تھاتے ہوئے کہا تو حماد خان نے پوری ڈ ھٹائی ہے کہا تھاتے ہوئے کہا تو حماد خان نے پوری ڈ ھٹائی ہے کہا تو حماد خان نے پوری ڈ ھٹائی ہے کہا دے دوں گا۔"

" بیرتم دے کر میں بید باور نہیں کروانا چاہتا کہ میں بہت امیرآ دی مول ۔۔ میں نے تو بس اتنا کیا کہ ٹیلے پر موجودلوگوں کو بیرسوچ دے دی کررازق اللہ کی ذات ہے

0

# تفتيش

#### عارف رمضان جتونى

اسلام دین فطرت ہاس میں ازل سے ابدتک پیش آنے والے مسائل کاحل موجود ہے۔اس کیے اسے سائٹیفک اور آ سان دین کہا جاتا ہے لیکن ہم نے خودا سے مشکل بنار کھا ہے اینے سیاسی مفاد کے لیے استعال کیا جار ہا ہے ایک دوسر لے کو کا فر قرار دینا، جہاد کوصرف بتھیا راٹھانے کا نام دینا بھی ای کا حصہ ہے آج جس طرح نو جوانوں کی برین واشنگ اسلام کے نام پر کی جار ہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔

#### ایک نو جوان کا قصه عجیب وغریب ، و ه خودکش بمبار بنے جار ہاتھا

البناؤ\_\_ پي کبال ميء؟ حمبين ب معلوم ہے۔۔ ہوئے دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ بیں نے رقم بجری نظروں ہے اس کی جانب ویکسا۔ مرحی اس کے چیرے پر ې ښين دل يس جمي هي ،

' آپ کون سے پیپول کی بات کررہے ہیں۔۔ مجھے۔ تہیں معلوم ہے۔ یقین مانیں اس بارے میں کچھ تبیں جانتا''میری مریل ی آواز اور اتری ہوئی صورت نے بھی اس پر کچھاڑ مہیں کیا۔اتنے میں یاس بیٹے امیر کے سیکرٹری نے لیک کرایک زنائے دار تھیٹر میرے منہ پر رسيد كيا، مين لز كھڑا تا ہوا قالين پر گر گيا۔

''حجوث بولتا ہے۔۔۔ پینے توئے ہی اٹھائے ہیں اور اب مكرر بائ - ووغصه عند باقابو بوكر بولار دونوں کے چبرے غصہ کے مارے س خ ہورے تھے۔ دونوں مجھے کھاجانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بہت یریشان تھا کہ آخر انہیں کیے یقین دلاؤں کہ جس چوری کے متعلق وہ مجھ سے تحق برت رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں تین رانی کے دانے کے ارب بھی کے معلوم

نہیں ۔ مگر وہ بصند تھے کہ پیسے میں نے ہی اٹھائے ہیں۔ مگرتم بتانہیں رہے ہو'۔ وُ عذا بردارتفتیش افسرنے گرجتے دفتری گیلری میں لگے کیسرے بھی یبی بتارے تھے کہ جس مرے سے چے چوری ہوئے ہیں وہاں صرف میں بی آیا تھا۔ جبھی کوئی بھی میری بات کا اعتبار کرنے کے لئے تیار مبين تقا\_

جب میرے بار بار کہنے کے باد جود بھی وہ نہیں مانے تو من تفك باركر بينه كيا - مجهد اندازه موكيا كه مير اتفتيشي سلسلداب مزیدآ کے بڑھے گا۔۔ بیلوگ اتی آسانی ہے جان مہیں چھوڑنے والے ہیں۔

بند كمره ميں مجھ سے پرتشدد يو چھ چھ كى كئے۔۔ يہاں ير چلانا یا شور کرنا بھی عبث تھا۔ کمرہ کی اندرونی حالت بتار ہی می کدو ہاں برمن پسند بیان حاصل کرنا چنداں دشوارنہیں۔ میں ابھی انہیں خیالوں میں کم تھا کہ مذہبی جماعت کے ادارے کے سیکورٹی انچارج ابوعاصم نے مجھےزوردارلات ماری۔ میں زمین پراوندھا گر گیا۔ امیر کا سیکرٹری مبین بھی تفتیش کے سلسلے میں مسلسل ابو عاصم کی معاونت کررہا تھا۔ تخري باراد حض كربعه جب أنبي انداز اوركيا كه مي



اب بھی ہامی نہیں بھروں گا تو انہوں نے لگا تار بھے پر ڈیڈوں کی بارش کردی۔ ڈیڈے لگتے بی میرے منہ ہے ایک درد ناک آ واز ابھری اور پھر برداشت کی حد کیا ختم ہوئی۔۔آ ہیں۔۔سسکیوں میں بدل گئیں۔

بچھے اس وقت اپنی ہے ہی کا احساس مارے جارہاتھا۔

یہ مار صرف جسم کونہیں میری روح کو بھی تزیاری تھی۔ یہ
احساس کتنا جان لیوا تھا کہ جس ادارے میں میں نے گزشتہ
10 برسوں سے محنت اور ایما نداری کو اپناشعار بنا کر کام
کیا۔۔ آئ وہال چند تکول کے عوض میرا یقین مان سب
نوٹ گیا۔ ڈیڈوں کے لگتے ہی میراجسم پجھی دیر میں ن
ہوگیا اور مجھے بیاحساس آہتہ آہتہ کم ہونے لگا کہ کہاں
کہال ڈیڈے مارے جارے ہیں۔ تفیش کا دائرہ کاربھی
نری تو بھی انہائی گری کے انداز میں وقفے وقفے سے
جاری تو بھی انہائی گری کے انداز میں وقفے وقفے سے
جاری تھا۔ تفیش کا انسر ابو عاصم کے انداز سے یہ پالگانا

مشکل نہیں تھا کہ اس ہے آبل بھی وہ کتنے ہی ہے گناہوں ہے اقرار جرم کروا چکا ہوگا۔ وہ ایسے معاملات میں کافی تجربہ کارلگا مگروہ جانتانہیں تھا کہ آج جن تلوں ہے تیل نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں پچھ نہیں تھا۔ جب اتنے وُنڈے لگ چکے کہ ججھ ہے بیٹھنا محال ہور ہا تھا تو ابو عاصم فرنڈے کے ججھے بیٹھنے پر مجبور کیا تا کہ تکلیف کا یہ احساس مزید دگنا کیا جا سکے۔

رات کے ایک یا دو ہے کے دوران ابوعاصم نے آگر مجھ ایک مرتبہ پھر پوچھ کچھ شروع کردی تاہم میرے پاس سے کوئی جواب نہ پاکر گویا اس نے ہار مان کی تھی اور وہ دہاں ہے کمرا کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ کمرے کے کھلا چھوڑ نے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اب وہ مزید پچھنیں پوچھنا چار ہا تھا۔ ادھرامیر کی جانب ہے چیبوں کی چوری کا معاملہ انجھتا

ننےافق

ہیں جوجمیں خاندان سے ملتے ہیں تکر کچھر شتے ایسے ہوتے ہیں جوہم خود بناتے ہیں۔ بیرشتے بھی وہیں تھےجنہیں میں اپنے خاندانی رشتوں پر بھی ترجیح دیتا تھا تاہم انہیں رشتوں نے آج میری قدر کی نہیں کی تھی۔ کتنی ہی بار دل میں خیال آیا کہ اسے پر بیتے ان لحات کا بدلہ چکایا جائے تاہم پھر کچھ لوگوں کی اچھائیاں سامنے آ جا تیں جن کی وجہ ے میں اینے ارادے ترک کردیتا۔ ایک روز میں موڑ سائنگل پر اسپتال دوا لینے کے لئے نکلاتو میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام اور دین کی اشاعت کے لئے اپنی جانوں کو پچھے جیں۔ مجھے اس کی با تیں کچھ بھے میں نہیں آئیں تو وہ مجھے اپنے قریبی وفتر لے کر گیا۔ وفتر میں مجھے برطرف مختلف ہتھیاروں کی تصاور نظر آئیں۔ میرے نظران پریزی تو مجھے اپنے ٹریننگ کے ون یاد آ گئے۔ یس ایک مدرے میں دین تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے اپنی ٹریننگ سینٹر میں کچھاسلحہ چلانے کی تربیت دی تھی۔ یہ تربیت شاید اس کئے بھی ضروری تھی کہ تا کہ جمیں معلوم ہو سکے ہمیں اپنا دفاع اور خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں اگر علم نیں ہوگا تو شاید ہم فلمیں کود مکھ کر اس اسلحہ کا نبلط استعمال کر بلیٹھیں گے۔ \*\*\*\*

وفتر بیں ایک خوبصورت باریش نوجوان نے ہمارا استقبال کیا۔ نوجوان نے اپنا نام عبدالرحمٰن بتایا۔ اوھراوھر کی باتوں کے بعد عبدالرحمٰن نے مجھے اپنے وفتر میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے فارغ رہنے ہے بہتر سمجھا کہ وہیں چلا جایا کروں۔ ہماری ملا قاشمی روز بدروز بردھے لگیں اور پھر ایک دن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ بھارت سے کوئی عالم دین جو کہ ان کے امیر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں وہ کل وہاں آ رہے ہیں۔ ان سے میری ملا قات بھی کروانی ہے۔ وہاں آ رہے ہیں۔ ان سے میری ملا قات بھی کروانی ہے۔ اگلے ہی روز میری ان سے ملا قات کرائی گئی جس پر انہوں نے پہند یدگی کا اظہار کیا۔ آنے والے بزرگ کا نام حفیظ

الرحمٰن بتایا گیا، جے سب حفیظ بابا کے نام سے مخاطب

کرتے تھے۔حفیظ بابا کچھ بی روز وہاں تھبرے تھے۔

جار ہاتھا شایدانیں یقین کی حد تک امید تھی کہ چوری ہونے والی دولا کھرو ہے کی رقم میں نے اٹھائی ہوگی تا ہم جب ان کو مجھ سے انکار میں جواب ملاتو وہ کافی پریشان ہو گئے۔ امير برصورت معاطع كوسلجهانا حابتنا تفاجعي ان كي كوشش تھی کہ بات اندر ہی وئی رے اور باہر نہ نکلے تو اچھا ہوگا، ورندایک مدہبی جماعت کے صوبائی مرکز میں اتن بری چوری کا مطلب سیکورٹی کے ناقص انتظامات پرسوالیدنشان تقا۔ امیر کی پریشانی اپنی جگدا ہم تھی تا ہم اس کا پہمطلب ہر گر نہیں بنا تھا اپنی ناتص حکمت ملی کے پیش نظر کسی بھی ب قصور تھل پر فرد جرم عائد کر کے اسے تفتیش کے کثیرے میں لا کھڑا کیا جائے۔ یہ بات جس قدر کہنا آ سان تھا کہ اس قدر تکلیف وہ بھی تھی۔ اگلے روز میں نے اینے پی سلطان کوبلوایا تا کہ پیموں کے معاطع برامیرے بات کی جائے کے کول بے قصور برز بردی الزام عائد کر کے مارا کیا تاہم امیرنے صاف لفظوں میں ملنے سے انکار کردیا اور ماتھ میں کہ بھی دیا کہ وہ صرف میے دینے کی بات نے کے لئے دوبار بات کریں گے۔ جب صورت حال مبیم ہوئی تو میں نے وہاں پر مزید رک کرائی بذیاں تروانے کے دیاں سے چلے جانے کور کے دی دوسر نے ہی روز میں نے بلائس سے یو چھے وہاں سے چلا آیا۔ تشدد کی دجہ سے میرے جم پرنیل پڑھکے تھے۔ خوف و ہراس کی وجہ ہے میری حالت اس قدرابتر ہو چکی تھی میری ماں سے لیکر گھر کا ہر فردسرایا احتماع بنا ہوا تھا۔ دادی کی تو آ تھھوں ہے آنسو ر کنے کا نام بی سیس لے رہے تھے۔ان کے لحاظ سے میں اینے خاندان میں ائتہائی شریف انتفس اور بےضرر سالڑ کا تھا۔ بعد میں کی روز تک میں نے ان کے منہ سے متعلقہ افراد کے بارے میں صرف بدد عائیں بی سنتار ہاتھا۔ 公立立立....

ایک ایس جماعت کہ جس کے لئے میں اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لئے تیار رہتا تھا اب بے پناہ نفرت نے لے لی تھی۔ ایک ایس نفرت کہ جوشایدزندگی بحرختم نہ کی جائے۔ ان حالات نے میری زندگی ہر بہت گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ گھبرا چکا تھا۔ رشتوں سے اعتبار تک اٹھ چکا تھا۔ پچھر شتے وہ ہوتے

 اب آب ہمارے بہال کے انجارج ہو گے۔ آپ کی تخواہ بھی اب بمارے ہاں ہے آپ کوئل جایا کرے گی' انہوں نے مجھے بلا کرکھا۔

میں نے کام کا یو چھا تو بتانے لگے کہ کام جب آئے گا آپ کووہ بھی ہم سیکھادیں گے۔ میں نے فوری طور پر کچھ نہ كما اور وہ وہال سے چلے گئے۔ اب ميں با قاعدہ دفتر آنے لگا تھا اور عبدالرحمٰن نے مجھے دفتر ہے متعلق تمام امور سمجھانے بھی شروع کردیے تھے۔ایک کمرے کے علاوہ باتی تمام چزیں مجھے بتا دی گئی تھیں۔ جس کمرے کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا تھا مجھے وہ دیکھ کر بحس سا ہونے لگا کہ آخراس میں ایسا کیا ہے۔میرے یو چھنے برعبد الرحن نے کہا ابھی امیر صاحب کی جانب ہے اجازت مبیں ملی ورندوہ کمرہ بھی ہم آپ کود کھاد ہے۔

کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن امیر صاحب تشریف لائے ، حفیظ بابا بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنی تطیم کے تمام افر اوکو بلایا ہوا تھا۔ مجھے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ان کا مجھے ملنے کا انداز مانوس سالگا جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتے ہوں۔ جیسے میرے متعلق انہیں تمام معلومات بتا دی گئی تھیں جس ہے بیدا نداز لگانا مشکل مہیں تفاكه تنظيم كانيث ورك كافي حد تك مضبوط تفار تظيم كي جانب ہے کسی خاص مشن کا بار بار ذکر کیا جار ہاتھا اور اس منتن میں میرا تذکرہ بھی بار بارآرہا تھا۔ یہ بات میری تثویش میں اضافہ کرتی جارہ مھی کہ آخرابیا کیا ہے جس کے لئے امیر صاحب خودتشریف لائے ہیں۔میرے ذہن میں کی طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے تاہم میں نے انہیںا ہے اندرد بائے رکھا۔امیرنے پچھفاص پہلوؤں پر روشیٰ ڈائی اور پھر وہاں ہے چل دیے۔ میں بھی اینے کھر آ گیا تا ہم پوری رات میرے د ماغ میں امیر کی باتیں کو بجق ر بیں۔ بدلہ، انتقام اور اشاعت دین فی الجہاد۔ مجھے کچھ سمجھ تہیں آ رہاتھا کہ ہم یا کستان میں دین کی اشاعت کا تو موج بکتے ہیں تاہم یہ کیے ممکن ہے اسے ہم جہاد کے ذریعے کریں گے۔ جہاد کا مقصد جوامیر صاحب نے بتایا تفااس میں جانیں ہی جانی تھیں اموات تھیں ابی بھی اور ننےافق ا

سامنے والول کی مجمی ۔ سامنے والے وہ تھے جنہیں مرتد کہا جار ہاتھا۔جنبوں نے کلمہ تو پڑھا تا ہم اب وہ کلمہ چھوڑ کرغیر الله كى يوجا كرد بے تھے۔كوئى جمہوریت كى يوجا كرر ہاتھا تو کوئی قبروں کی۔ تابوت کی پوجا کی جار ہی تھی اور سب حکم فی الله میں شرک کے مرتکب ہورے تھے۔

امیر صاحب کے مطابق بیاسب لوگ واجب القتل ہیں۔ امریکا کے ساتھ ان کا اتحاد ہے اور ان سے بیے فنڈ ز لیتے ہیں اس لئے انہیں قتل کرنا ہمارے او پرضروری ہے۔ الحكے روز جب میں دوبارہ دفتر گیا تو امیر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔انہوں نے مجھےاہے یاس بلایااور مجھے پکھ در تک مسلسل اسلام کی اشاعت اور جہاد پر درس دیا۔ اس کے بعد مجھے شہاوت کی تو ید سنائی اور اس کے فضائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے ایک خاص مشن کے لئے چنا تھا۔ میں ان کی باتوں کو چیج سجھنے لگا تھا۔ ویسے بھی زندگی کا مقصد حتم بی ہو چکا تھا۔ اب مزید زندہ رہ کر اپنی جان کو تکلیف دینا ہے کا رتھا مشن کی ہامی بھرتے ہی میری تیاری برخصوصی توجہ دی جاتی گئے۔ میں نے اپنے کھر والوں کو کچھ کیے بنا بی اپنا سامان اٹھایا اور ہمیشہ کے لئے وفتر آ گیا۔ دفتر میں روزانہ مختلف پہلوؤں پر مجھے ٹریننگ دی جاتی۔اسلحہ کی ٹریننگ تو میں نے تشمیر میں برسر پر کارایک جہادی عظیم کے ساتھ کر چکا تھا۔ انہوں نے آپ فدائی کارروائی کی ٹریننگ مجھے دینی شروع کردی۔ فدائی كارروائي جے عام لفظول ميں ميڈيا والے خود كش حمله آور ہمارے دیگر مذہبی جماعت والے اسے خودکشی کہتے ہیں۔

公立公立-

فدائی کارروائی کہاں کرنی تھی اور کب کرنی تھی یہ بجھے بعد

میں سمجھایا جانا تھا۔ اس کے لئے با قاعدہ طور پرنقثوں اور

گوگل سرج کے ذریعے مجھے حملے کی جگہ کے بارے میں

امیر صاحب کی جانب ہے حتی فیصلہ آنے کے بعد میری تربیت کا دوسرا اور آخری مرحله شروع ہوگیا۔ مجھے نقثول اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی ہے لیس ہتھیاروں کے متعلق بتاما گیا۔ یہ ساری تربیت خود امیر صاحب کی زیر منوری ۱۰۱۷م

تاياجاناتھا۔

محمرانی مجھے ایک ماہر استاد وے رہے تھے۔ استاد کے بارے میں مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ باہر ملک ہے ٹریننگ کے لئے یہاں پرآتے ہیں۔ان کی اردواس قدر عمدہ تھی کوئی اندازہ بھی تبیں نگا سکتا تھا کہ وہ باہر کے کسی ملك سے آئے ہيں۔ ان كى باتوں كى مضاس اور تفتكو كا انداز ایما تھا کہ جو زبان سے تکتے بی سیدھاول میں اتر جاتا تھا۔ایک ایک لفظ موتی کی ما نند ہوتا تھا۔ان کی باتیں سننے والا ایک کھے کے لئے اپنے ہوش بھول بیٹھتا تھا کہوہ کبال ہے۔ مجھےان کی باتیں مجھی متاثر کن لگیں۔انہوں نے مجھے اسے خاص کمرے میں بلایا۔ وہاں پر انہوں نے مجھے میرے مشن سے متعلق کچھ خاص آگابی کی اور پھر میری تیاری کے حوالے ہے گہرے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امیر صاحب کے حوالے کردیا۔۔ مجھے کمپیوٹرے کے کر جدید ترین اسلحہ جس میں دئتی ہم، راکٹ لانچر پچھے' ویگر چیزیں شامل تھیں سب پڑھائی گئیں تھیں۔ ٹریننگ کا بيمرطدانتبائي مختاط انداز مين طے پايا تھا۔استاد كے ساتھ ساتھ امیر صاحب بھی نیری کارکردگی سے کافی مطمئن تھے۔انہیں پورایقین تھا کہ جھے جس مثن پر بھیجا جارہا ہے میں اس میں ضرور کا میاب ہو کرآؤں گا۔

سردیوں کے دن تھے اور موہم انہائی خنگ اور شندا ہورہا تھا۔ سردی کے مارے ہمارے دانت تک بجنے گے تھے۔ میرے ساتھ بین اورلا کے بھی تھے ہمیں گاڑی ہے اتار کرایک ہوئی میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر ہمارے ناشتے کھانے کا اہتمام کردیا گیا تھا۔ سردی کی وجہ سے وہاں پر ہمارے کا شخ کرم ہیٹر بھی لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے کمرے کا موہم بہت اچھا تھا۔ وہاں سے میں نے ان تینوں لڑکوں کو مختف مقامات پر پہنچا تا اور انہیں کا م سمجھا نا تھا۔ وہ تینوں مجھے کے انہم انہوں کی مطاب تھا تین کمارٹ کے انہم بھے یہ لفظ اپنے مان لیوا تھا۔ وہ تینوں مجھے ان تھا۔ وہ تینوں مجھے ان اور انہیں کا م سمجھا نا تھا۔ وہ تینوں مجھے انہوں کے انہوں کی مطاب تھا تین جگاوں پر انہاں کیوا تھا۔ ہم تین جگہوں پر جان کیوا تھا۔ جس حملے کے نیتیج میں سرکاری اور کی اور سے کو اچھا خاصا نقصان پہنچا نا تھا۔ میرے او پر کی اور سے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کے نیتیج میں سرکاری خانے والی ایک عرصے کی اس محملے کی مطلب آئے جھے

معلوم ہور ہاتھا۔ بچھے بیا اندازہ ہی آئ ہور ہاتھا کہ بی انتظام کے لئے کس قدراہم ہوگیا ہوں۔ ہمیں جن مقامات پر حملے کامٹن دیا گیا تھا ان میں ایک فرہی جماعت کے جلے کا اپنیج تھا، پیرونی گیٹ اور قر ہی اسپتال شال شھے۔ امیر کا کہنا تھا کہ بید جماعت شرک و بدعت کوتروئ کے تھے۔ امیر کا کہنا تھا کہ بید جماعت شرک و بدعت کوتروئ کا ان کوسکورٹی مہیا کرنے والے بھی ہم میں ہے ہیں۔ ان کوسکورٹی مہیا کرنے والے بھی ہم میں ہے ہیں ہیں۔ ان کوسکورٹی مہیا کرنے والے بھی ہم میں ہے ہیں ہیں۔ ان مقامات پر جملہ میرا کام تھا ان تین الرکوں کو ٹارگٹ کی ان مقامات پر جملہ میرا کام تھا ان تین الرکوں کو ٹارگٹ کی ویکر ضروری ہوایات و سے کے لئے دھا کا خیز مواومہیا کرنا اور ویک رقبال سے بچھے فاصلے پر ایک ویکر شروری ہوایات و سے کر وہاں سے بچھے فاصلے پر ایک ویکر کی ہوایات و سے تھے فاصلے پر ایک قالگ روپ میں ان کی گرانی کرنا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہوگیا جانب سے بخت گرانی کی جانب سے بھی ایک کی جانب سے بخت گرانی کی ہوئی ہے۔

\*\*\*

تنظیم کے کارندے میری برنقل وحرکت پرنظر دکھے ہوئے تھے۔ یا نداز بھی مجھے حملے سے چند منٹ قبل ہی ہوگیا تھا اور میری چرت میں تو اس وقت اور بھی اضاف ہوگیا جب میں نے ایک المکار کوخوداس مشن کا حصہ مایا۔ اس جملے کے وقت مجھے ایک لمجے کے لئے تو یوں لگا جیسے میں بہت غلط کام کررہا ہوں۔اینے ملک کے ساتھ غداری كرربا ہوں تاہم اس كمج مجھے امير كى تفیحتیں مادا كئيں جو انہوں نے کی تھیں کہ اس صم کی باتیں شیطان کی جانب ے وسو سے ہوتے ہیں جو بیاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہادت کے اعلیٰ مرتبے کونہ یا سکے۔وہ وقت ایما تھا کہ جب میں دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کے درمیان بیفرق مبیں کریایا کدآیا بیشیطانی وسوسہ ہے یاضمیر کی آواز۔ بے گناہوں کالبو بہانا جہاد ہے یا پھر گناه کبیره ـ تا ہم اس وفت صرف مشن پر کممل تو جربھی \_ میں ائے ماتحت لڑکوں کو ہوئل بیٹے بی تمام تفصیلات بتا تیں۔ حملے کے مقام کوہم ہوئل کی گیلری سے بی باخو لی دیکھ کتے تھے۔ہم نے ان جگہوں کامکمل تعین کیااور پھر دھا کاخیز مواد كى تيارى مين لك كئے۔

\*\*\*

تتنول لڑکول کووہ بیک دے کرروان کرتے ہوئے ول

المن المستكل ہے جمول جانا انسان كے بس بس نہيں جو حادثة ايك دفعہ كزر جائے دہ ياد بن كے بار بارگزرتا ہے۔ بھو لئے كى كوشش بى اے زندہ رکھتی ہے انسان ظالم كومعاف كرسكتا ہے ليكن اس كےظلم كونہيں بھول سكتا 'جمول جانا انسان كے اختيار ميں نہيں۔ بھول سكتا 'جمول جانا ہے گر ياد نہيں گزرتی ' مرحوم زمانوں كى ياد مرحوم نہيں ہوتی۔ پرانے چبرے نے چبروں ميں نظر آنا نثر وغ ہوجاتے ہيں۔ پرانے محمرے مم ميں شامل نظر آتے ہیں۔ ہم ميں شامل نظر آتے ہیں۔

کی پرائی یادنگی زندگی کے ساتھ چلتی ہے تہد در تربیہ یاد انسان کے اندر بمیشہ تحفوظ رہتی ہے یاد سے نجایت کی کوشش دلدل ہے نجات کی کوشش کی طرح رائیگاں جاتی ہے۔ (واصف علی واصف کی کتاب''دل دریا سمندر'' ہے اقتباس)

صدف مختار .... بوسال مصور

غروب ھونا ھے تمھیں بھی + بھی بھی انسان کی اینے کودکھ دے کرسکون محسوس كرتا باياده بدلي أثب عن كرتا بيكن اس كاليمل بعض اوقات دكھ يہنے دالے كوائے بروردگارے قریب تر کردیتا ہاوراہے جبتم ہے قریب کرنے ہیں اس کے بدلے کا ہاتھ شال ہوجا تا ہے۔ آئٹمیس بند کر لینے ہے جس طرح ونیا کی رنگینیاں ہیں او جل می ہوجالی ہیں بالکل ای طرح مرنے کے بعد صاب اس ونیاوی اندهیرے سے بھی برز دکھائی دے گا۔ کل کی جاہ ہم انسانوں کے آج کوتو تاریکی کی طرف دھلیل ہی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سفرآ خرت کے دیئے بھی بجھاتی جار بی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں فریب ہیں آخرت اور قبر کو روشن کرنے والے مل کریں جن کا اجر مرنے کے بعد ملے گا۔ + سورج اینے مقررہ وقت برطلوع وغروب ہوتا ہے انسان بھی ای ظرح ایک دن غروب کی جانب سفر كرتا ب فرق صرف اتنا بي سورج پھر سے افلي س طلوع ہوتا ہے جب کہ انسان قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا'سورج جو نظام کا ئنات میں اہم فریضہ سرانجام ویتا ہے غروب ہوتے وقت اس کا پیغام میں ہوتا ہے غروب ہونا ہے مہیں بھی ایک دن۔ شازية فاروق احمه ....خان بيليه

ے دعائقی یا اللہ اگر ہم جن پر ہیں تو جمیس کا میانی عطا کرنا اور اگر ہم ناحق ہیں تو ہمیں راہ حق دکھا وے۔ لڑکوں کو رِوان کر کے ایک مجیب ی بے چینی دل میں انگر ائیاں لینے کلی تھی۔ ہزار قسم کے عجیب وغریب وسوسوں نے اس سارے مثن کو غلط قرار دینا شروع کردیا۔ اضطرار تھا کہ بڑھتا ہی جارہا تھا۔ بالآخر میں نے تہبیہ کیا اور وضو کر کے مصله بچھایا اور دور کعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور ہے دل سے دعا کی اور استخارہ کیا۔ استخارہ کے بیہ الفاظ جب ميرے ہونؤل پرآئے ،جن كا ترجمہ ہے 'اے الله! لوَّ تو جانبًا ہے کہ اگر میرا بیکام میرے دین، میری معیشت اور میری آخرت کے انجام کے لئے بہتر ہے تو تو اے میرے مقدر میں لکھ دے اور اے آسان کردے اور اس میں برکت عطا کردے۔اےاللہ تو جانتاہے کہا گرمیرا ید کام میرے دیں، میری معیشت اور میرے آخرت کے انجام کے لئے بہترنہیں ہو (اےاللہ) تواہے مجھے ہے ہٹادے اور مجھے اس سے ہٹادے 'روعاکے بعد مجھے ایے لگا جیسے میں کچھ بہت غلط کرنے جار ما ہوں۔ میرا اندر بی اندر بہت کانپ رہا تھا اور بے چینی ی تھی جو مجھے ہرطرف ے گھرے ہوئے گی۔

میں نے خیالوں ہی خیالوں میں سب سے نظریں چرا
کر ایک تمبر ڈاکل کیا اور فرکورہ بم دھاکوں کے سلسلے میں
پولیس کوآگاہ کردیا۔ آئیس یہ بھی بتادیا کہ وہ بم کہاں کہاں
دکھے جا میں گے تاہم وہ خبر میں نے بہت ہی مختاط انداز
میں دی تھی تاکہ پولیس جھتک نہ پہنے پائے۔ پولیس نے
فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے تین میں سے دو بموں کو
وسیوز کر دیا تاہم جلسگاہ کے اندر والے بم تک پولیس
فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے تین میں ہے دو بموں کو
مینیخ میں ناکام ہوگی اوروہ بم پھٹ گیا۔ ایک زورداردھاکا
وسیوز کر دیا تاہم جلسگاہ کے اندر والے بم تک پولیس
فوری میں ناکام ہوگی اوروہ بم بھٹ گیا۔ ایک زورداردھاکا
کوا اور فضا دھویں کے علاوہ خون اور انسانی جسم کے
لوگھڑ وں سے اٹ گی۔ دھاکے بعدایک دہلاد سے والی چیخ و
پارشروع ہوگئی جے دیکھے کرکلیجہ منہ کوآئے لگنا تھا۔ جھے اس
پوارشروع ہوگئی جے دیکھے کرکلیجہ منہ کوآئے لگنا تھا۔ جھے اس
دھاکے کا بہت شدت سے احساس ہور با تھا اور اس کا ذمہ
دار بھی میں خود کو بچھ رہا تھا۔ بچھے اس کے پھٹنے کے بعد
دار بھی میں خود کو بچھ رہا تھا۔ بچھے اس کے پھٹنے کے بعد
دار بھی میں خود کو بچھ رہا تھا۔ بچھے اس کے پھٹنے کے بعد
دار بھی میں خود کو بچھ رہا تھا۔ بچھے اس کے پھٹنے کے بعد

ننےافق اسے 119 کے اوا 1

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں جنت بھی نہیں ملے گ۔ عام معصوم انسانوں کونل کرنے ہے جنت مہیں ملتی بلکہ جنت تو انسانیت کو بچانے میں ہے۔ نہ جانے ہماری نو جوان سل کو جہاد کے نام پر اینے ہی ملک میں اپنے ہی مسلمانوں کومل کر کے جنت و جہم کے قصلے کیے کردیے جاتے ہیں۔

اس دھاکے کے بعدمیرے دیاغ نے کام کرنا بی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ہروقت ان معصوموں کی اموات کا احساس ہی مہیں جینے دے رہا تھا۔ پولیس نے اس دھاکے بعد مجھے اورمیرے تین ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاہم یولیس کو بم کے چند مکڑوں کے علاوہ کے کچھ بھی نیل سکااور ا کر کسی کے ہاتھ کوئی اہم سراغ لگا بھی توشقیم کے اندر کے لوگوں نے وہ بہت ہی ہوشیاری سے مٹا دیا تھا۔ اس دھائے کے علاوہ ویکر دو دھا کوں کے پولیس کواطلاع پر تنظيم كافي برہم تھي۔ اندر بي اندر تظيم ميں بھي جه مگوئيال شروع ہوئی تھیں اور تا ہم کی کومیرے اوپر ڈرہ برابر بھی شک نبیں گیا تھا۔ کیول کدان کے مطابق میں ہروقت ان کی کڑی جمرانی میں تفااور میں نے کوئی ایسی مشکوک حرکت نہیں کی تھی۔اب میں ان کے اس اعتاد کا فائدہ اٹھار ہاتھا اوران کے نبید ورک کے خلاف عملی اقدام کاسوج رہاتھا۔ تحرجهے بيہ بھی اندازہ تھا کہ پولیس میں پچھاہم سینئرز بھی ان کے اینے بندے ہیں جوان وحاکوں میں ممل طور بر ملوث ہیں۔ ان کی دہد پر بھی پیخون ریزی اور قل عام کیا جار با تقار كجه ون تنظيم ان وهاكول ير بحث ومباحثة كرتى ربی اور پھر رفتہ رفتہ حالات روئین برآنے گئے۔ مراجھی تک یہ بات کمی جاری تھی کدامیر صاحب نے آگراس مشن کے حوالے سے رپورٹ لینی ہے اور اس میں ان وھاكوں كے نہ ہونے كے حوالے سے بازيرس ہوعتى

\*\*\*

اميرصاحب في آت جي سبكو بلاليا اورمشن ك حوالے سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اس دوران امیرصاحب نے اپنی باتوں کے دوران بائی کمان کا تذکرہ بھی کیا آہیں کیا جواب ویا جائے اے کم کیے پولیس کے میں نے نظیم کے دفتر جانے سے پر بیز کرنا شروع کردیااور

باتحد لكحه بإنى كمان كومين تبيس جامنا تحاكدامير كابائي كمان ے کیا مطلب تھا۔ تاہم وہ ہائی کمان کی بات کرتے وقت كانى يريشان سے دكھانى دينے لكتے تھے۔ خير انہوں نے بات کوحم کرتے ہوئے ایک اور مشن کے حوالے سے بھی بات کی۔ مجھے الگ سے بلا کر کارروائی کی شاباش بھی دی۔ اس دوران میں نے ان سے ہائی کمان سے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگے ہمارے کچھ مبربان جو ہمیں فنڈز جاری كرتے ہيں البيس بم بائى كمان كے تام سے يادكرتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے یہ نہیں بنایا کہ وہ مہر بان کہاں کے میں اور کیا کرتے ہیں۔ کچھروزر ہے کے بعدامیر صاحب نے مجھے اور دواورلڑ کول کودوسرے افرادے باخبر رہنے کا كبااورچل ديــيـ مِن مجه كميا تقا كه كافي فكرمند عقراوران کی یہ فکر ہوئی بھی جا ہے کیوں کہ ایک چھوٹی ک ملطی سے پوری کی بوری تنظیم کا تخته الث جانا تھا اور بھاری تحداد میں نقصان الفانا يؤسكتا تفا\_

میں اب ہر وقت میرسوچ رہا تھا کہ اس منظیم کوسیکورٹی ادارول کے حوالے کیے کیاجائے اور اس میں مجھے خود کو مکھن ے بال کی طرح نکالنا تفا۔ شنبیں جا بتا تھا کہ مجھے کسی بھی کیس کا سامنا کرنا ہے یا پھر میں کی کی جانب سے یولیس کے لئے اہم گواہ بن کر پوری زندگی کورٹ کجبر یوں کے چکر کا شار ہوں۔ ایک روز میری ایک پولیس اہلکارے بس میں ملاقات ہوئی۔ باتوں بی باتوں میں ہم نے ایک دوسرے سے احچھاتعلق بنالیا۔میراتعلق بنانے کا مقصد بیتھا کہ بیں جان سکوں کہ ادارے میں کوئی ایسا اہم افسر ہے جس تك تنظيم كے متعلق رپورٹ پہنچائی جاسكے۔ پولیس ایلکار ے مجھے معلوم ہوا کہ شہر کے نئے ایس ایج او ایک عظیم انسان بیں اور وہ اس وقت جلسہ میں دھما کے کی مکمل تحقیقات كررے ہيں۔ ميں نے ايك خفيه مراسلدان كے نام لكھااور ان کے گھر پہنچا دیا۔ اس مراسلے کے دوران میں نے ان ے این حوالے کوئی تذکرہ میں کیا۔ تاہم میں نے اسین دوست بولیس ابلکارے اس موضوع پر پھے تذکرہ کیا تھا اور وہ بھی آئییں اعتاد میں لینے کے لئے۔اس مراسلے کے بعد 120 منوری ۱۷۰۲ء

یاری کا بہانہ بنا کر بھیٹ گھر میں دہنے لگا تھا۔ پھوداول کے
بعد پولیس کی بھاری نفری نے شغیم کے دفتر پر چھاپ مار
کارروائی کرتے ہوئے وہاں پرکام کرنے والے تمام افرادکو
حراست میں لے لیا، جبکہ اس چھاپ کے دوران
امیرصاحب بھی وہاں پر موجود تھے انہیں بھی پولیس نے
گرفآر کرلیا۔ایس انچ اوکی جانب سے اگلے روز اخبارات
میں نامعلوم اطلاع دینے والے کے نام شکر یکا پیغام جاری
کیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد تظیم کے دفتر کوئیل کردیا
گیا اوراس پر پولیس کی جانب سے کری نظرر کھی جانی گی۔
گیا اوراس پر پولیس کی جانب سے کری نظرر کھی جانی گی۔

کچے ہی روز بعد تفتیشی افسرنے بتایا کدامیر صاحب کی نظيم يا كتان مين تخريب كارى كي علين كارروائيول مين ملوث ہےاوروہ مسلمان بھی نہیں بلکہ بیرونی آ قاؤں کے فنڈ یر ایک ایجنت تھے۔ انہوں نے یہ بھی بنایا کہ انہیں فنڈز باكتان اوراسلام فالف مما لك كى جانب سے ملتے تھے اور اب ان کی مرفقاری کے بعد با قاعدہ طور پراعلی سطح پررابطے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ یا تھی مجھے میرے پولیس ملازم روست سے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ پھروہ جہاد کی یا تیں اور جنت جہنم اور کا فرمشرک وہ سب کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو سب ایک و حونگ ہے ایک جھیار ہے ہماری نوجوان نسل كوورغلانے كايداس كى أيك ايك بات ميرى جرت مي اضاف كرتى جارى هى ـ ناجائے اب تك كتنے ايسے نوجوان تے جوان کی ان باتوں میں آ کرخود کوفدائی بچھتے ہوئے خودکش دھا کے کر چکے تھے۔ میں تو سوچ سوچ کر گھبرار ہاتھا کہ میں بھی انہیں کا آلہ کاربن چکا تھا اور نا جانے اگر مجھے اللہ نے مدایت نہ دی ہوتی تو میں جھی کسی بم دھا کے میں خود كو پياڙ چکا ہوتا اور پھراہے اللہ كوكيا مند د كھا تا۔ آيا ميں ايك شہید ہوتا یا پھرایک مجرم۔ میری جرت ابھی باقی تھی میں نے ان بے مزید پوچھا تو اس کا مقصد کیا تھا کیوں یہ ب النابول كولل كروارب تصانبين اس ي كيامفاول رباتفا تووہ بتانے کے کہ بیدراصل ایک سوچی مجلی سازش کا حصہ ہے۔ ہمارے ملک میں ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اور پھر ہمارے ان نوجوانوں کو بہتھیار کے طور پر استعال کرتے

جن جنہیں ہماری جہادی تنظیم کی وجہ سے چھوڑ چک ہوتی ہیں۔ یا وہ لڑتے جو جہاد کی مکمل ٹریننگ کر <u>چکے ہوتے</u> ہیں اوراسلحه وغيره جلاليتي بين اوروه اب اين جماعت يأتنظيم ے متفر ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسے نو جوان ان کا بہترین شکار ہوتے ہیں۔ان پرانہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور وہ سونے کے اندے دینے والی مرغی ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جہاد کی آیات اور احادیث کو اچھے سے جائے ہوتے ہیں اور پھر نے لڑکوں کو تیار کرنے میں وہ بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب بیان لڑکوں کا اورین واش كريستے بيں تو ان ميں موجود انتقام اور جباد كے جذبے كا غلط استعال كرتے ہوئے زہبى جماعتوں، سياى يار نيون اور سرکاری ادارول کے خلاف کارروائیال کروائے ہیں۔ اس سے ملک میں خانہ جنگی کی فضا بیدا ہوتی اور فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ہے ہم ایخ مسكول مين الجه كرره جات بين اورعالم كفرك جانب كونى انگلی نبیں اٹھا یا تا اور وہ جو جا ہے، جیسے جا ہے اسلام کے خلاف اینے پروپیگنڈے کرتے پھریں۔

میں نے بیسب سننے کے بعد القد کا الاکھشرادا کیا کہ القد تعالی نے بیحے بچالیا تھا۔ میرے ہاتھوں نا دانسة طور پر جفطی ہوئی تھی اس کا از الد کیے ممکن تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات ففور رہم ہے وہ ضرور مجھے معاف کردے گی۔ جبکہ میں نے اس دہشت گرد تنظیم کو گرفتار کروانے کے بعد اپنے آپ میں اطمینان محسوس کیا۔ امیر صاحب کی تفتیش کے بعد پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کو بھی دھرایا گیا اور انہیں بھی حوالات میں بند کرکے دہشت گردی ایک نے بعد میں انتقام کی آگ آئ تہ بھی موجود ہے، گردی ایک نے بعد میں انتقام کی آگ آئ جھی موجود ہے، نہ جانے اس سب نے بعد میں جو دی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے میں نہ جانے انتقام جو نفتیش سے شروع ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نہ جانے گئے تھیں جرائم کی دلدل میں دھنے جارہا تھا۔ نہ جانے گئے تھیں جرائم کی دلدل میں دھنے جارہا تھا۔ نہ جانے گئے تھیں جرائم کی دلدل میں دھنے جارہا تھا۔ نہ جانے گئے تھیں جرائم کی دلدل میں دھنے جارہا تھا۔ بہ کیا۔ اس جو نفر ہے اور بھی بڑھ چکی ہے۔



## wwwepalksoefelykeom

# قبقبه

مهتاب خان

کھاوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ دہ حقائق ہے آسمیس چرا کر فیصلے کرتے ہیں اور پھر جب ہوش آتا ہے تو چڑیاں کھیت چک چکی ہوتی ہیں۔

#### أيك بزيميان كاقضياس في خرى عمر مين أك الوكها فيصله كياتها

کی اسٹار نامی پیریستوران اسلام آباد کے ایک گنجان آبادعلاقے میں واقع تھا۔ بے حدصاف مخراتھا۔ جب صبح سے مزین یہاں کا عملہ بھی بڑا صاف مخراتھا۔ جب صبح موہرے حمد و تلاوت کے بعد ریستوران میں مدھم موہیق کے ریکارڈ بجتے تو ٹوجواٹوں کے گردہ بھی دوسرے ریستوران چھوڑ کر یہال کرسیاں تو ٹرتے رہے۔ دن بھر چائے چلتی رہتی تھی خاص طور پر شام کے بعد تو اس ریستوران میں تل دھر نے کوجگہیں بچی تھی۔

ہوٹل کا مالک قیس اپنے نام کی طرح رہین اور عاشق مزاج تھا اورا پی زندگی کی بچاس بہاریں دکھے چکا تھا۔اس کا تعلق وزیرستان سے تھا جن دنوں وطن عزیز کے بہادر فوجی دہشت گردوں کے خالف وزیرستان میں کارروائیاں کررہے تھے ان ہی دنوں ایک ڈرون حملے میں وہ اپنے ہوگی اور بچوں کو گنوا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ گہروں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں ای طرح قیس کی فیملی بھی ختم ہوگئی گھن بھی پس جاتے ہیں ای طرح قیس کی فیملی بھی ختم ہوگئی فروخت کر کے اور تمام جمع پونچی لے کراسلام آباد آگیا اور میں ریستوران کھول لیا۔ اللہ نے برکت دی اور اس کا ریستوران خوب چلنے لگا کہھ عرصے بعد اس نے ریستوران کو ساتھ بیکری بھی کھول لی بیکری کا مشورہ ریستوران کے ساتھ بیکری بھی کھول لی بیکری کا مشورہ ریستوران کے ساتھ بیکری بھی کھول لی بیکری کا مشورہ ریستوران کے ساتھ بیکری بھی کھول لی بیکری کا مشورہ ریستوران کے ساتھ بیکری بھی کھول لی بیکری کا مشورہ اسے برابر میں واقع میڈ بیکل اسٹور والے جا جی صاحب

نے دیا تھا۔ حاجی صاحب بیبان اس کے واحد دوست تھے کیونگہ آس یاس کوئی بیکری نہیں تھی اس لیے اس کی ویکری بھی چل رہی تھی۔

قیس بھی سورے ہوئل کھولنے پہنچ جاتا تھاجہاں ولی
اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا کیونکہ وہ ہوئل میں بی
رہتا تھا۔ یہ خصوصی اجازت قیس نے اسے دی تھی ولی کا
تعلق پشاور سے تھا اوروہ اسلام آبادروز گار کی غرض سے آیا
تھا۔ یہاں اس کی رہائش کے لیے کوئی ٹھکا نہیں تھا۔ اس
کی درخواست پرقیس نے اسے ہوئل میں رہنے کی اجازت
دے دی تھی۔

صبح ہوئل کا دروازہ کھلتے ہی ولی سب سے پہلے ہوئل کے فرش کودھوتا اوردوسرے ہیروں کی مدد ہے تمام شیشوں کو رگڑ رگڑ کرصاف کروا تا تھا۔ آئی دیر ہیں قیس تلاوت کلام پاک اور دعا ہے فارغ ہو کر کاؤنٹر سنجال چکا ہوتا تھا پھر ولی قیس کی اجازت ہے جہ کہ کاؤنٹر سنجال چکا ہوتا تھا پھر ولی قیس کی اجازت ہے جہ کا تاریخا تھا پھر یہ نہر کے دوران اپنی پہند کے گانے لگا تاریخا تھا پھر اور ای گاڑی بھی پہنچ جاتی در ہیں دودھ والا دودھ اور اس سے انڈے گ سامان لانے والی گاڑی بھی پہنچ جاتی اور اس سے انڈے ڈبل روٹی کھون کی نمایاں شیر مال اور بن وغیرہ اتارے جاتے تھے پچھ بی در ہیں ہوئل کی فضا چائے کی سوندھی سوندھی خوشبو سے مہلے گئی تھی اور آس پاس کی سوندھی سوندھی خوشبو سے مہلے گئی تھی اور آس پاس کی سوندھی سوندھی خوشبو سے مہلے گئی تھی اور آس پاس کی سوندھی سوندھی خوشبو سے مہلے گئی تھی اور آس پاس

# DownloadedFrom Ratsodiansom

كا مزه لينے كے ليے ہول كے دروازے سے اندر داخل

قیس اینے چہرے برخوش اخلاق مسکرا ہے جائے ان سب کا استقبال کرتا تھا اور یوں ایک خوشکوار دن کا آ غاز موجاتا تھا۔آس یاس کے رہائی علاقے کے پچھ بوڑھے مول میں آ کر بیٹھ جاتے اور کئی کئی کپ جائے انڈیل جاتے ساتھ پرانے گانے بھی چل رہے ہوتے تھے ای ہنگا ہے میں صبح وصل جاتی اور دو پہر کے کھانے کا وقت ہوجاتا تھا۔ نرم کرم نان اور انواع و انسام کے کھانوں کبابوں اور جا ولوں کی پلینس میزوں پر سجے لکتی تھیں۔ اس ہول میں علاقے کے باقی ہوٹلوں کے مقابلے

میں بڑا رش ہوتا تھا وجیھی یہاں کا لذیذ کھانا اور صفائی۔ فيس ان چيزوں کا بروا خيال رکھا کرتا تھا پچھود پر بعد شام کی جائے کا وقت ہونے لگتا اور شام تک ہوئل کی خالی کرسیاں آس یاس کے من حلے نو جوانوں کی نولیوں سے جرجاتی تھیں اس میں کچھ ہاتھ تھی اشار کی مزیدار جائے اور ماحول كا تفا تو كافي زياده باتھ ال حسين ومبه جبين كا بھي تھا جو تقريباً روزشام كونا شيخ كاسامان لينية تي تھى وہ چند دنوں ہے وہاں آنے لگی تھی اس لڑکی کا خاعدان چندون سلے ہی ہونل کی بچھلی کلی میں قیام پذیر ہوا تھا۔

و ولزكى انتبائي خويصورت تھى بردى ى كالى جادر ميں ليشا ہوااس کا وجود جہاں جہاں جھلک دکھا تا تھا دمکتا تھااس کی

روش چیکدارآ تھوں میں بے پناہ سٹ تھی۔شروع شروع میں وہ اپنی پکی عمر کی مال اور ایک چھوٹے سے بیچے کا ہاتھ تھاہے پہال آئی تھی قیس کے دل کی دھز تنیں تو اس روز اکھل چھل ہوگئی تھیں جس دن پہلی بار اس نے ساہ حاور میں ہے و مکتے اس کے چبرے کودیکھاتھا۔اس کی مال نے میں سے اپنی نولی پھوٹی آ واز میں نا شنے کی فرمائش کی تو

"آپ يبال كى مقامى تومبيل لكتيل كهال كے تعلق ے آ ب كا؟" اور جب الركى كى مال فے يد بتايا كداس كا علق وزیرستان کے قریب واقع کسی گاؤں سے ہے تو قیس خوتی سے انگیل بڑا۔

اس نے اپن بائی زبان میں انہیں اطلاع وی کہاس کا تعلق بھی ای کے علاقے سے ہے۔ وہ اس سے اپنی زبان میں بات کر عتی ہے۔ لڑک کی ماں نے بہت ونوں بعد اپنی مادري زبان تي تو وه بھي اينے آنسوندروك على بس پھركيا تھاذراس بی در میں تکلف کے سارے پردے اٹھ گئے اور قیس نے تو مہمان نوازی کی انتہا کردی۔اس نے ماں بنی ہے سامان کی قیمت وصول کرنے ہے صاف انکار کردیا ماں نہ نہ بی کرتی رہ گئی لیکن قیس نہ مانا بلکہ بہت ی کھانے ینے کی اشیاءشا پر میں رکھوادیں۔

لڑکی کی آ تھےوں میں شکر نے اور احسان مندی کی ایک جھلک نے بی قیس کونہال کردیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ روزشام

کوآنے کئی وہ یہاں ہے ناشتہ لینے آئی تھی۔جب وہ ہوٹل کے بال میں داخل ہوئی تو بہت سوں کی دھر کنیں تبدو بالا ہوجاتی تھیں۔ بوڑھے کھنکار کر خاموش ہوجاتے تھے نوجوانوں کی سائسیں تیز ہوجائیں اور سارے ماحول پر ایک رنگینی می حیها جاتی تھی روز شام کو سب سرایا انتظار ہوتے تھے اور جب تک وہ وہاں سے ہوکر واپس نہ چلی جاتی تب تک ہوئل کی فضا پر ایک عجیب سی بے چینی طاری رہتی تھی جب وہ آ کر چلی جاتی تو سب بی کوایے بھولے ہوئے کام یادا نے لکتے تھے۔

ياس بچين ساله قيس کو بھی اے د کھے کر جوانی کے سہانے دن یاد آئے لگے تھے جس کمحے وہ وہاں اپنا میلا قدم دھرتی تھی تھیک ای گھڑی اس کے دل کی دھڑ کنیں تیز ہوجاتی تھیں کچھاہیا ہی حال اس خوبروٹو جوان ولی کا بھی تفانگرقیں اب ایسے موقع پراے کاؤنٹر کے گرد کھیلئے بھی نہیں ویتانقا۔ شاید اے بھی ولی کی آنکھوں میں لیکتی وہ چیک نظرا محنی تھی جوآ کے چل کراہے رقیب ثابت کر عتی

قیس نے سوچ لیا تھا کہ موقع کھتے ہی اینے ول کی یات وہ اس سے کہددے گا۔ اس کی صحت اس عمر ش بھی تاعل رشک محی اس کے علاوہ ایک بہترین چلا ہوا کاروبار الورايك بزے بينك بيلنس كاتن تنها اور بلاشركت غيرے ما لک تھا۔ اے یقین تھا کہ اس کی درخواست رونہیں کی جائے گی۔

پھرایک روزاس نے موقع یا کرتنبائی میں اس لڑگی ہے اس کی مال کا حال احوال ہو چھنے کے بہانے اس کا نام بھی يو چەليالژ کى شر ماگئى پھر كچھەدىرىخىر كر يولى \_

"يرىزاد\_"

"ببت پیارانام ہے۔" ہاں اس پری وش کا کھوالیا بی نام ہونا جا جاتھا اس نے سوجا۔

اب میں گاہے بگاہے پری زاد ہے اس کی مال گل نی نی کا حال احوال یو جھنے کے بہانے سے بات چیت کا

سلسلہ پڑھائے لگا تھا۔ پری زاد جب بھی سر جھ کانے قیس كے سوالول كے جواب ديتي تو دور كھرے كسى كام ميں مصروفیت کا دکھاوا کرتے ولی کے سینے برسانی لوث جاتے تھے وہ دل بی دل میں اپنی غربت کو کوستا تھا اور راتوں رات بھرامیر ہونے کے منصوبے بنا تا رہتا تھا وہ ابحى نوجوان قفا خو بروتها كيابهواا كرغريب قفابه

خود اے کئی بارشیہ ہوا تھا کہ بری زاد اس کی جانب د کچه کرمسکرانی تھی مگرفیس کی سخت گیرنگا ہیں بھی ولی کو جی جر کے بری زاوکود کھیے نہیں وی تھیں۔ قیس زیادہ تر شام کو جب یری زاد کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا ولی کوٹسی نہ کسی کام ہے باہر بھیج ویتا تھا۔اس کا پیمل ولی کے لیے کسی تازیائے ے کم جیس تھا۔اے احساس ہو چکا تھا کہ قیس اے کی مجی طور پر بری زادے دور رکھنا جا بتاتھا۔

اس روز ا تفاق ہے قیس کو کسی ضروری کام ہے جاتا پڑ گیاتھا۔ ولی دو پیر ہونے کے بعد گر گڑا کر خدا سے دعا كرنے لگا كەكى بهانے قيس كى واپسى ميں اتن تاخیر بوجائے کدوہ بری زادے بات کر سکے۔ بری زاد اینے وقت پر سیاہ جا در پس لیٹی اندر داخل ہوئی تو ولی کے دل کی دھڑ تمنیں تیز ہولئیں اور نظریں اس کے حسین سرایا پر جم کررہ کئیں۔اس نے اپنی تھنیری پللیں اٹھا تیں ولی اس كحجيل جيسي تمحمول مين ووب سائيا۔

" کیا آج قیس صاحب نہیں ہیں؟" ولی کے کانوں میں تھنشاں ی بجیں۔

"جیس وہ سی ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔"پری زادنے پلیں جھپیں۔

''او ہ اچھاد ووھ ڈیل روئی اور مکھن بھی دے دیں۔'' ولی نے کسی خواب سے چونک کرجلدی جلدی ناشتے کا سامان شاہر میں ڈال کراہے دیا۔ بری زاد نے ہیے ولی كے سامنے كاؤنٹر يرر كھے اور جانے كے ليے پلٹی۔ولی نے ایک لمحہ سو ہے غیر فیصلہ کن لہجہ میں اے آواز دی۔ ''سنیں۔''یری زادنے ملٹ کرولی کودیکھا۔

جنوری ۱۰۱۷ء

فنر سیکھنے کی ترغیب

ایک دانش مندا پے بیٹوں کونھیجت کررہاتھا کہا ہے پیار ہے بچو! ہٹر پیکھوا پے اندرکوئی کمال پیدا کرؤاس لیے کہ دنیا کا ہر ملک اور دولت اعتماد کے قابل نہیں اور مال و دولت ہروفت خطرہ میں ہیں یا چورا یک ہی وفعہ میں پڑرا لے جائے گا یا مال والا اپنا مال تھوڑا تھوڑا کرکے کھا جائے گالیکن ہنرا کیک جاری اُلیے والا چشمہ ہے اور ہمیشہ کی دولت ہے آگر ہنر والاغریب ہوجائے تو کوئی تم کی بات نہیں اس لیے کہ ہنراس کی ذات میں ایک دولت ہے وہ جہال جائے گاروزی اور عزت پائے گا۔
( گلتان س ۱۸۳)

(مرسله: جاویداخر ..... بحکر)

سب سے بڑی طاقت

اخلاق ایک طاقت ہے بلکہ اخلاق سب سے بڑی طاقت ہے ایک اچھاسلوک وشمن کو دوست بنا سکتا ہے۔ ایک میٹھا بول ایک سرکش آ دمی ہے اس کی سرکشی چھین سکتا ہے۔ ایک ہمدردانہ برتاؤ ایک ایسے جھڑ نے کوختم کرسکتا ہے جس کوختم کرنے کے لیے لاٹھی اور کولی کی طاقت نا کام ہو یہی وہ بات ہے جوقر آین میں ان لفظوں میں بتائی گئی ہے۔

'''اورنیکی اور بدی برابرتہیں ہوسکتی تم جواب میں وہ کہوجواس سے بہتر ہو پھرتم دیکھو گے کہتم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا ہے جیسے کوئی دوست قیر ابت والا۔''

ہ کی بی وہ ایہا ہو تیا ہے بیسے وی دوست ہر ابت والا۔ اسلام میں تالیف قلب کا اصول بھی اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآ ن میں زکوا ق کی رقم کی کئی مدیں بتائی گئی میں ان میں سے ایک خاص مد تالیف قلب کی ہے اس مد کے تحت ان لوگوں کی مالی اعانت کی جاتی ہے۔ جن کے ول اسلام کے لیے نرم کرنا مطلوب ہوں اس اصول کے تحت رسول نے عرب کے متعدد سرکش سر داروں کو رقمیں ویں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ لوگ بالکل مصندے پڑ گئے اسلام کی یہ تعلیم اس بات کی ایک تھلی تقید ایق ہے کہ اللہ نے اخلاق کے اندر زیر دست تنخیری طافت

مرسله: عبيد يوسف ..... كراچي

ایمان کے ساتہ عمل

ایک دفعہ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتائیے فرمایا۔''جواللہ تعالی نے دی ہے اس میں سے دوسروں کو دے۔''عرض کیا اگروہ ضعیف ہوکر مدد کی قوت نہ رکھتا ہوفر مایا۔''جس کوکوئی کام کرنا نہ آتا ہواس کا کام کردے۔''عرض کیا اگروہ خود بھی ایسا ہی ناکارہ ہوفر مایا۔''اپنی ایڈ ارسانی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ اگروہ خود بھی ایسا ہی ناکارہ ہوفر مایا۔''اپنی ایڈ ارسانی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ (متدرک حاکم ۔ سیر ق النبیؓ)

انتخاب:اسدعلی.....گجرات

ننےافق ہے۔ 125 ہے۔ وری ۱25

'' اگرآپ برانه مانیس توایک بات کهنا چاښتا ہوں۔'' ''جی بولیں۔'' وہ الجھن آ میز نظروں ہے اے دیکھ

'' دراصل روز آپ کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے یہاں کاماحول احچانہیں ہے اور قیس صاحب۔'' وہ اس کم عمر حسین لڑکی کواینے بوڑھے مالک سے دور رکھنا جا ہتا تھا۔ اے بنانا جا بتا تھا كەقىس كى نىت اس كے ليے تھيك نبيس ہے مگروہ کھل کر کہ نہیں سکا۔اس کی بات عجیب بے ربطای ہوگئی کچھدر مظہر کراس نے بات جوڑی۔

''اگرآ پ مناسب مجھیں تو میں روزانہ شام کوکام ہے فارع ہونے کے بعد آپ کے ناشتے کا سامان خود آپ کے گھر پر پہنچا دیا کروں گا۔"بری زاد کے چبرے بر متكرابث الجرآني ـ

''بہت مہر ہائی آپ کی ۔ ٹھیک ہے میں ای ہے بات کرے آپ کو بتا دوں کی۔ آپ کا بہت شکر پیہ۔ ''یری زاد نے مسکراتی آتھوں سے اے دیکھا تو وہ نبال ہو گیا۔ پری زاد کے جانے کے بعد وہ دیرتک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آج اس کے چبرے ریجیب ی چک تھی۔شام و حلے قیس بھی واپس آ گیا تھا۔ اس کے چبرے پر بھی اس روز ايك روشنى كالمعرى مونى تقى \_

ای رات برابر میڈیکل اسٹور والے حاجی صاحب نے ولی کو بتایا تھا کہ قیس آج پری زاد کے گھر گیا تھا اور قیس ک واپسی میں تاخیر کی وجہ بھی یمی تھی۔ حاجی صاحب نے مزید بتایا کہ قیس نے بری زاد کی مال کود بے لفظوں میں پری زاد کے رشتے کاعندیہ بھی دیا ہے۔

ولی کی آستھوں میں خون اتر آیا آج بی تواس نے پری زادے بات کی تھی۔ اے یقین تھا کہ پری زاد کی ماں جاہے بری زاد کے رہنے کے لیے ہاں کردے لیکن وہ بھی ول سے قیس کی نہیں ہویائے گی۔ حاجی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بہت جلد پری زاد کے گھر با قاعدہ رشتہ لے کر جائے والا ہے۔

قیس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ پری زاد کے لیے قریب بی کوئی مکان خرید لے گا اور جیسے بی اس کی مال رہتے کے ليے بال كرے كى وہ مكان كى جابياں اس كے حوالے کردے گااس سلسلے میں اس نے پرایرٹی ڈیلر سے بھی بات كركي تكلى -وواس كام ميس مزيدتا خير كرنانبيس جابتا تفا\_ قیس اینے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ پری زاد ہال میں داخل ہوتی نظرآئی۔آج وہ حدے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی پری زادقیس کے سامنے آ کر کھٹری ہوئی تو اس کی نظریں جنگی ہوئی تھیں اور لب کا نپ رے تھے۔ " قیس صاحب آپ کے ہمارے گھر پر میلے ہی بہت احسان ہیں میں سمی طرح آپ کا شکریدادا کروں۔' قیس کی اعتوں میں رس محل گیا۔

" تبین تبین اس میں بھلاشکر ہے کی کیا بات ہے میں نے جو بھی کیا اپنا فرض سجھ کر کیا اور میں اب آ ب کے غاندان كواپناي خاندان مجهتا مول\_اي ليے تو كل...... "جی جی۔"بری زادنے اس کی بات کائی مجھے ای نے سب بتا دیا ہے کہ آپ نے کل و بےلفظوں میں ہمارے خاندان سے رشتہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ میں ای سلسلے میں یہاں آئی ہوں ای نے کہا ہے آئیس منظور ہے اور یج تو یہ ہے کہ ہم رات جرآ ہی میں بیر ذکر کرتے رہے ہی کہ آج کل کے اس دور میں آپ جیسا نیک اور شریف انسان بھلا کہاں ملتا ہے۔'' وہ نظریں جھکائے اپنی وھن میں نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی ۔قیس کا دل تو قلا بازیاں کھا رہا تھا کیکن وہ سوچ رہا تھا کہ بیہ یا تیں پری زاد کی ماں کو کرنی حاہے تھیں بہرحال کچے بھی تھا اس کے خواب حقیقت میں وُ صلنے والے تھے۔خوشی اس کے چبرے سے پھوٹی پڑ رہی

''قیں صاحب! بس ای کی ایک ہی شرط ہے۔''اس نے لمحہ بھر کے لیے قیس کی طرف دیکھا دونوں کی نظریں ملی میں پہلے بی وارفتہ نظروں سے دیکھ رہا تھا بری زاد نے پلیں جھکا تیں۔

''جی فرمایتے مجھےان کی ہرشر طامنظور ہے۔'' مكرات موع كهاقيس بهت تذبذب ميس تفاء "ای نے کہا ہے کہ نکاح سادگی ہے ہوگا آپ جعد کو "ایک منٹ۔"آخرحاجی صاحب ہو لے۔ نماز کے بعد گواہوں اور مولوی صاحب کو لے کرآ جائے گا- 'وه كردن جمكائ كهدبى كفي-"آ بىكى والده كبال بي؟"

" تھیک ہے میں سارے انتظامات کرلوں گا۔" قیس کا ول خوشی سے بلیوں اچھل رہاتھا۔ پری زاد کے جانے کے بعدوه فورأى حاجي صاحب كي طرف دوڑاوفت بہت كم تھا جعدا نے میں دو بی دن تو باتی تھے۔

وقت جیسے ہر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اس موقع ہر حاجی صاحب قیس کے بڑے کام آئے۔ گواہوں اور نکاح یڑھانے کے لیے مولوی صاحب کا بندو بست بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ ولی بیساری تیاریاں و کھے دیکھ کرکڑ ھار ہاتھا اس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ وہ کسی طرح اس نکاح کورکوا دے۔اے پری زاد کی مال پر بھی رہ رہ کر غصر آ رہا تھا جو لا في مين آ كراني چول جيسي بني قيس جيم بوڙھے ك حوالے کرر بی تھی۔ای نے تھان لی تھی کہ وہ آخری وقت تک اس شادی کورکوا کررہے گا۔ وہ بری زاد پر پیظلم نہیں -6-12-5

آ خرشادی کا دن آپہنچا اور جعہ کی نماز کے بعد قیس ساو وکیکن فیمتی لباس میں دولہا بنا بمعہ حاجی صاحب و لی اور گواہوں وغیرہ کے پری زاد کے گھر پہنچا۔

دروازے پر اس مخضر بارات کا استقبال ایک اجنبی توجوان نے کیا تھا اور انہیں ساتھ لے کر ایک ہال نما كمر بيضاد يا كيا تقار

کھے دریہ بعد بری زاد اور وہ نوجوان جس نے اس جھوٹے نیچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جو اکثر پری زاد کے ساتھ آیا کرتا تھا کسی بات پر ہنتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے بری زاد کے موتوں جیے دانت چیک رہے تھے وہ دونوں آ کرمہمانوں کے ساتھ بیڑے گئے۔

حاجی صاحب نے قیس کی طرف اور قیس نے حاجی صاحب جيران نظرول ہے ديکھا۔

'بسم اللہ کریں مولوی صاحب'' نوجوان نے

"وہ دوسرے کمرے میں ہیں۔" پری زاد نے مسكراتي ہوئے کہا۔

" پیصاحب کون ہیں؟" انہوں نے پری زاد سےاس اجیسی نو جوان کے بارے میں دریافت کیا۔

" یہ میرے شوہر ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے۔" جھے آج تک وہ لوگ پری زاد کا بھائی سمجھتے رہےوہ بچہ پری زاد کا بیٹا

" يه ملك سے باہر ہوتے ميں كل بى آئے ہيں۔ ہمارے گھرتو برسول بعد ایک ساتھ بہت ی خوشیاں آ مگی ہیں۔ای جان نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں۔ابو کے مرنے کے بعد انہوں نے میری خاطر دوسری شادی مہیں ک۔ تن تنہا میری برورش کی بڑھایا لکھایا میری شادی كروائي \_ا مى كےاس ایثار كا انعام رب العزت نے انہیں قیس صاحب جیسے نیک انسان کی صورت میں عطا کیا ہے۔ اب بھےاہے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر جاتا ہے۔امی کا نکاح فیس صاحب ہے ہوجائے گاتو مجھے بھی سکون طے گا ورنہ وہاں میں ای کی طرف سے ہمیشہ فکر مند ہی رہتی۔ میرے شو ہر بھی ہمارے اس فیصلے پر بڑے خوش ہیں۔ "اس نے مسکراتی نظروں سے اپنے شوہر کی ست دیکھا۔ یہ سب س کر قیس کے اندر بیک وقت کی چھنا کے ہوئے اے ایک زور دار چکرآیا اور وہ وہیں فرش برڈھے گیا۔ولی کازوردارقبقبہ دیر تک مال میں گونجتار ہا۔



## www.palksoteletysteom

#### جمبورى انقلاب

#### عارف شيخ

جنگل میں جمہوریت کا تماشہ ، ایک خوب صورت علامتی کہانی۔اس کہانی کا ہماری جمہوریت اور سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ کہائی ایک اپسے جنگل کی تھی کہاں ہر طرح کے جانوروں کا بسیرا تھا لیکن اس جنگل کی انفرادیت یہ تھی کہ وہاں رہنے والے جانور قدرت کے اصول کے بجائے جو قدرت نے اصول کے بجائے جو مدرت نے اصول کی دنیا کے خود ساختہ رہنمااصول اپنے جنگل میں نافذ کرنا چاہجے تھے۔ ساختہ رہنمااصول اپنے جنگل میں ہونے والے انسانی ظلم سے پید جانور شکار کی شکل میں ہونے والے انسانی ظلم سے اسے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے انسانوں کی طرح خود کو منتظم کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح منتظم کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح باننا ہے انہیں بھی ای طرح کرنا چاہئے۔

آئج سے پچھ عرصہ قبل ای جنگل میں تمام جانوروں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ سب جانوروں کو ان کی طاقت اور ہوشیاری چالا کی سے حساب سے انسانی پیشوں میں تقسیم کریں گے۔ اور اس کے بعد پورے جنگل میں انسانی دنیا بی کی طرح پورے جنگل میں جمہوریت نافذ کریں گے۔ایک جانور ایک ووٹ کا اصول پرسب جانور کا رہند ہوئے۔

چنانچہ فیصلہ ہوگیا۔ سب سے پہلے جانوروں کے درمیان میہ طے پایا کہ انسانی پیشوں پر جانوروں کوان کی قدرتی صلاحیتوں کے اعتبارے پکاراجائے۔ لومڑی نے ٹانگ اٹھائی۔

"انسانوں کے درمیان سب سے جالاک سیاست دان ہوتا ہے۔"وہ یولی۔" اور میں کیونکہ جنگل میں جالاک لو مڑی پہچانی جاتی ہوں کہذا مجھے سیاست دان بکارا جائے۔"

تمام جانوروں نے لومڑی کی اس تجویز کی حمایت کردی۔ چنانچہ جالاک لومڑی اب جنگل کی سیاست وان مقی۔

''میں بہادر ہوں سب جھسے ڈرتے ہیں۔ لہذامیں اس جنگل کا جنرل کہلا ڈس گا۔'' شیر نے دہاڑ نگائی۔ پورے جنگل کی کیا مجال تھی کہ شیر کی مخالفت کرتا۔ فورا شیر کو جنگل کا تر رمی جیف تشکیم کرایا گیا۔

آ رمی چیف تشکیم کرلیا گیا۔ جنگلی تھینے نے آ واز لگائی۔'' میں کیا بنوں؟'' لومڑی کچھے سوچتی رہی پھر بولی۔'' تو بے چارہ غریب ہے چل تو کسان ہاری بن جا۔''

مسیسے کومعلوم تھا کہ اس سے زیادہ اس کی چلے گی نہیں لہذا وہ اپنے اس نام پر ہی خوش ہو کر بیٹھ گیا اور جگالی کرنے لگا۔

چیتاا پی مخصوص غراہت ہے سامنے آیا۔ ''یاروں مجھے بھی کوئی نام دے دو۔ میں بھی رعب دار بن جاؤں ۔'' وہ بولا ۔

لومڑی نے فوراشیر جنز ل ہے مشادرت کی پھر یو لی۔ '' تجھے پولیس کاعبدہ دیاجا تا ہے۔'' '' بہاچھا ہے۔'' چیتا خوش ہوکر بولا۔ '' جنگل میں سب مجھ ہے ڈریں گے۔'' '' میں کیا بنوں''' بیآ واز جس طرف ہے آئی تھی سب نے اس طرف دیکھا تو گدھا گھبرا گیا۔ نے اس طرف دیکھا تو گدھا ہے تجھے صرف بوجھ بی اٹھا نا ہے۔'' چیتا ہنس کر بولا۔

" تو پھر تھیک ہے گدھامز دور تھبرا۔" اومڑی نے کہا۔

ننےافق ہے۔ 128 ہے۔ اوری ۱۰۱۷م

# Downloaded From Rational

'' پھر تو میں طاقت ور ہوں مجھے حق حاصل سے حکومت کرنے کا۔ شیرنے سینتانا۔ بالحلى في سوندلبرائي توشير كهبراكر پيچھے ہو گيا۔ كيندا بھي شیر کی تجویز برخوش مہیں تھا۔اومری جوتمام صورت حال دیکھ " حكراني ميرے جھے بيں آئے گي - كيونكيه سياست دان حكران ہوتا ہے جمہوریت میں۔ 'وہ كو يا ہوتى۔ '' پيرکيابات ہولی 💮 😲 کينذابولا۔ " شاید سیاست دان تھیک کہدر ہی ہے۔ " باتھی بولا۔ " کیے تھیک کہدر ہی ہے؟" شیر بولا۔ ''ہم حاروں طاقت ور میں اور ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔' باطی نے کہا۔ '' پھر ہمارے یاس حالا کی ہوشیاری بھی مہیں ہے وہ تو سیاست دان ہی کے یاس ہوتی ہے۔ ''میں تو سیاست دان کے ساتھ ہوں۔'' چیتا نے جلدی ہے جمایت کردی۔ '' میں بھی لومڑی کو حکمران ما نتا ہوں ۔'' ماتھی نے کہا۔ شیر اور گینڈے نے بھی مجبوری میں یہ فیصلہ سلیم کرلیا تھا۔ لومڑی بڑی حالا کی کے ساتھ اپنی بات منوالی جارہی تھی ابھی اے آخری ہات اور تشکیم کروائی تھی ۔لبذاوہ بولی ۔ "اب كيونكه متفقه طورير جمتبوريت همارے جنگل ميں آ گئی ہے اور میں سیاست دان کے طور پر حکمران بنی ہوں لہذا مجھے آج سے وزیراعظم کہاں جائے گا۔''

''انسانوں کی دنیامیں ایک صدر بھی تو ہوتا ہے۔'' ہاتھی

کدھا جی ایے اس نام اور عبدے سے مطمئن ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہو کیا۔ اس کے بعدز بیرا۔ زرافہ اور دوسرے جانوروں کوچی مچھونے چھونے انسانی عبدے اور نام دے دیتے گئے۔ ہاتھی اور کینڈے ذرا تگڑے تھے اس کیے آہیں سول سروی میں شامل کیا گیا۔ حالاک لومڑی جانتی تھی کہ وہ حالاک اور ہوشیارتو ہے کیلن اس کے پاس طاقت کمیں ہے۔لہذا اس نے ایک علیحدہ اجلاس بلایا۔ جس میں اس کے علاوہ آرمی چیف شے یولیس چیف چیتا ہاتھی اور کینڈے نے شرکت کی ۔ لومڑی نے ان یا بچول کے درمیان بات کا آغاز کیا۔ ''انسان اینے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں حالا کی ہوشیاری دماع اور طاقت ہے۔'' وہ دھیرے دھیرے مستمجھانے کے انداز میں بات کررہی تھی۔ ''طافت تم چاروں کے پاس ہے سیکن د ماغ اور جالا کی صرف میرے یا س ہے۔ ''تم مجھانا کیا جاہ رہی ہو؟''شیر د ہاڑا۔ 'شیر کی د ہاڑ ہے لومڑی کا دل حلق میں آ جا تا تھالیکن و ہاڑنا شیر کی عادت تھی جے وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ لومڑی "انسانوں میں جمہوریت بھی ہوتی ہے جس کی مدو ے وہ سب پر حاکم ہوجاتے ہیں۔'' یعنی ہم میں سے ایک کوحا کم بنتا ہے۔'' چیتا بولا۔ '' بالكل تُعيك منجهے ہو۔''لومڑی خوش ہوئی۔

چوڑے تا ایل سب کھا جائے ایل ۔ لہذا انجھے اسے جمی نہیں پھوڑ نا۔ کوئی اور کھائے یہ ہوہی تہیں سکتا اے تو مجھے ہی

یے طالاک لومزی کیک منہ جس و ہائے ابھی ووقد م جی چلی کی کہ سامنے سے ایک ہر کی اپنے بیجے کے ساتھا گئی لومڑی اس کے معصوم بیجے گود ملیجہ کررال ٹیکانے لئی کیکن پھر اے بادآ یا کدامجی اس نے پہیٹ مجر کھانا کھایا ہے اور منہ میں کیک کانگزابھی تو ہے۔

ماست دان بدكيا ٢٠٠٠ برن في لوم الى سه كيك کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا۔ ' یہ وزیرِ اعظم کے کھانے کی چیزے جوتم کہیں جھو کی۔'اس نے ہرن پررعب ڈالا۔

'' کیا ساست دان یہ بھی کھاتے ہیں؟'' برن نے حرانی ہے یو چھا۔

''میں سیاست وان ہوں اور سیاست وِان سب کھاتے ہیں۔وہ خوتی سے سرشار کھی کہاس نے کس طرح سارے جانوروں کو بے وقو ف بنایا ہے۔ اجا تک اس کا وجودلز کھڑایااورائے کیک کے نکو ہے سمیت ایک کڑھے میں جا کری۔ وہ کڑھا خاصا حجرا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ چھلا تک نگائی تا کہ باہرآ سے کیان اے ہر بارنا کا می ہوئی۔ پہلے تو وہ پریشان ہوگئی کہ اب کیا کرے لیکن پھرخود کو تسلی دی کہ وہ ایک سیاست دان ہے اور سیاست وانول پر مشكلات آتى رہتى بين اور وہ ان مشكلول سے نكلنا جائے

فورابی اس کے دماغ نے کام کیا اورایں نے اس ہرتی کوآ وازلگانی شروع کردی جواہے انجمی کی بھی اس کا اندازہ تفاكدوه اينے بيچ كى وجه ہے زيادہ دورتبيں كئي ہوكى۔اس كاندازه بالكل تحيك فكافورأى الساكر هے كاوير برني كاسردكهاني ديا\_

"وزيراعظم تم كره ه يس كيا كرريب بو؟" برني اي نے کے ساتھ چرت سے اے دیکھر ہی تھی۔

"خود کو محفوظ کرنے کے لیے میں گڑھے کے اندرآئی

و محفوظ رکھنے کے لیے کیوں کیا باہر کوئی انسانی شکاری "میں سیاست دان ہول اور سیاست دان کھے نہیں آنے والے ہیں؟" برنی خوف زدہ ہو کر ہو لی۔اس نے

مگر چھ كوصدر بنادية بين -"اومزى بولى-"صدر كا كام بي بن آرام سيرا سوتار ب-لومزی نے بڑی ہوشیاری ہے تھے کو بھی عبدہ دیا تھا تا کہ جب وہ یائی ہے جائے تو مگر مجھ ہے محفوظ رو سکے۔ کیاجمہوریت مکمل ہوگئ ؟ "شیرنے یو جھا۔

'' بالكل-'' لومزي نے كہا۔ اب سارا جنگل اور اس کے جانوروں کو ہم عوام کا نام دیتے ہیں۔ پورا جنگل ہم چند جانوروں کا خیال رکھے یہی جمہوریت ہے۔'

'' بیں اب قانونی طور پر کسی بھی جانور کا شکار ک ڪها سکتاهون؟''چيٽانے يو چها۔

''یقیناً اےتم کوتا او کی حق حاصل ہو گیا ہے کہم عوام کا شکار کر کھتے ہو۔'' اومزی نے جواب ویا اور میٹنگ برخاست ہوئنی ۔

چالاک لومڑی جو پہلے سیاست دان کہلائی اور پھرخو دکو وز پرامظم منوالیا۔ وہ بڑے غرور کے ساتھ جنگل میں گشت كرني مى اب اسے شير جيتے ہے كوئى خطرہ نہيں تھا كيونك اس نے طاقت وراوگوں آرائی ہوشیاری سے ماتحت کرلیا تھا۔ تالاب پر یائی ہے و ل تو مرجے جے اس نے صدر کا عہدہ دلوایا تھا اس کے احترام میں سامنے ہے بہت جاتا

روزانہ کی طرح آج بھی وہ سے سورے مزگشت کر ر بی تھی۔ رائے میں ملنے والے جانوراہے سلام اور راستہ دیتے تھے وہ بڑے فرورے جواب دیتی اور کی کووہ جواب وینا بی پسندلبیس کرتی تھی۔ بلکہ انہیں دیکھ کرمنہ بی منہ میں بربرانی تو بے جارے عوام جمہوریت کے چکر میں پھن

وفعتا جالاك لوم ي كوكوني رنگ برنجي ي چيز و كهائي دي اس نے منہ زویک لے کرسونگھالیکن وہ کوئی انجانی سی چیز تھی۔اس نے اسے منہ میں پکڑاتو وہ بڑی ملائم ی تلی۔وہ ایک کیک کا عمر اتھا جواس طرف سے گزرتے ہوئے کوئی شكاري كراحياتها

" كيا مجھے يد كھانا جا يئے؟" جالاك لومزى نے خود موں ـ"اس نے كبانى سائى ـ ے سوال کیا۔ چرخود بی جواب دیا۔

منديرآ بااوراندرجها مك كرجراني سے يو جيفالگا '' بیسب اندر کیا کررے ہیں۔؟'' حالاک لومڑی نے شیر بینی جنگل کے آ رمی چیف کو بھی این کہانی سناؤالی۔ '' ہاہرانقلاب آنے والا ہے۔ انقلاب میں سب کچھ الث پلٹ ہوجا تا ہے۔ خون بہتا ہے سب مرجاتے ہیں۔ بھوک آ جالی ہے جونتے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے سب پھے تھيك كرتے ہيں۔ ''بعنی گڑھے والے نیج جا نمیں گے اور وہ دوبارہ جنگل کوآ بادکریں گے۔ "شیرنے کہااورشرط سے بغیر بی اندرکود چالاک لومڑی نے دیکھا کہ کڑھا بوری طرح سے المركباب ابدااس فاب خرى بات كا آغاز كيا-''اب میرافیصله بھی تناور جمہوریت میں سب برابر ہوتے ہیں لہداہم میں جو بھی کڑھے کے اندر حصینے گاباتی لوگ ایے باہر کھینگ دیں گے۔'' جالاک لومڑی نے ایجی ا پی بات ممل بی کی تھی کہ اس نے ایک کے بعد ایک تین ہار چھینک ماری۔ مملے تو سارے جانور جران رہ گئے۔ "اے اٹھا کر ہاہر پھینگو۔" آ رمی چیف شیر نے حکم دیا۔ باتھی نے فورا ہی ممل کیا۔ اور سونڈ میں جکڑ کر اومزئی کو کڑھے ہے باہراحیمال دیا۔ چالاک لومڑی نے پہلے تو خود کو جھاڑا اور گڑھے کے اندرجها نك كريولي-''انقلاب ووخبیں بے وقو فو جو میں نے حمہیں بتایا۔ انقلاب تودہ ہے جوتم میری ہاتوں یا بہکاوے میں نیآؤ۔' "تونے دھوکا دیا۔ "شیر د ہاڑا۔ " تم عوام ہوتمہارا کام دھوکا کھانا ہے میں سیاست دان ہوں میرا کام ہے دھوکا دینا۔"لومڑی یو تی۔ 'ہم دونوں اپنا کام اپمان داری ہے کرر ہے ہیں اب بولو انقلاب زندہ باد۔''وہ بستی وہاں ہے بھا گ گئی۔

جلدی ہے اپنے بچے کو بھی پاس کر لیا تھا۔

''اس سے بھی خطرناک چیز باہر انقلاب آنے والا
ہے۔''
ہرنی کی مجھے میں نہیں آیا۔''وہ کیا ہوتا ہے؟''
بولی۔

''انقلاب میں سب پچھ ختم ہوجا تا ہے بہت تابی
ہوتی ہے ہرطرف موت اور لاشیں ہوتی ہیں۔''
منا ید جنگل کی آگ جیسی؟''ہرنی لرز کر ہوئی۔'
''شاید جنگل کی آگ جیسی؟'' ہرنی لرز کر ہوئی۔'

''سیاست دان پھر مجھے بھی بچاؤ اس انقلاب سے دیکھومیر اتو جھوٹا سابچہ بھی ہے۔'' حیالاک لومڑی مشکرائی۔

''میں تیرے بچے کی وجہ سے بچانا جاہتی ہوں اور پھر سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے اپنے عوام کو خفوظ رکھنا۔'' ''تو کیا اس گڑھے میں وہ انقلاب نہیں آئے گا؟'' ہرنی نے یو چھا۔

"ارے بے وقوف ای لیے تو میں اس میں چھپی ں۔"

''تو پھر میں اندر گڑھے میں آجاتی ہوں۔' وہ بولی۔ ''ہاں ضرور آجاؤ کیکن اندر آنے سے پہلے شرط جان ''

''کیسی شرط''' ہرنی چونگی۔ ''گڑھے کے اندر چھینکنا بالکل نہیں اس لیے کہ انقلاب کو پیتہ چل جائے اور انقلاب پھر اس گڑھے کے اندرآ جائے گااور ہم سب مارے جائیں گے۔'' ''میں شرط سمجھ کئی میں بالکل نہیں چھینکوں گی۔'' ہرنی نے مامی بھرلی اور پھر دوانے بچے کے ساتھ گڑھے کے

نے ہامی بھر کی اور پھر وہ اپنے بچے کے ساتھ گڑھے کے اندرآ گئی۔ معادر میں معادر معادر

و مینر کے نزدیک تک گدھا' بھینسا' چیتا ہاتھی بھی دوپنبر کے نزدیک تک گدھا' بھینسا' چیتا ہاتھی بھی گڑھے کے اندر آ کے تھے چالاک لومزی نے سب کو انقلاب کی کہانی سائی تھی اوراندرآنے کی شرط بھی بتادی تھی بیاس گڑھے میں رش بڑھتا جارہا تھا۔

شیر جواب تک اس گڑھے سے باہر تھا وہ گڑھے کے

ننےافق اسے 131 کے خوری ۱۰۱۷ء

## بےسائباں لوگ

د نیا اک جنگل ہے کم نہیں ، جہاں صرف درندے چرند یرند ہی نہیں بلکہ انسان نما جانور بھی ہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانوروں كوصرف بولنے اورسوچنے كى صلاحيت نہیں دی ہے البتہ انسانوں کو بیہ دونوں صفات عطا کر رکھی میں ان صلاحیتوں نے انسان کوضرورت سے زیادہ خطرناک بنادیا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کا گوشت کھانے ہے بھی در لغ نہیں کرتا۔

ایسے ہی شیطان صفت لوگوں کا قضیہ ، جن سے شیطان بھی شر ما تا ہے



FOR PAKISTAN



ا گلے دن اس نے بتایا کہ اس کی ماں اور بھائی کہتے ہیں کہ کھر چھوڑ کروہ خود کئی تھی۔وہ اسے لیے ہیں جا میں گے۔البتہ بیاس کا اپنا کھرے۔ وہ اگر واپس آنا جا ہے تو آجائے،اے کھیس کہاجائے گا۔ بالی ای دن کئی اور سعدیہ کوایے ساتھ لا کراس کے سسرال چھوڑ آئی۔اس نے سعدیہ سے کہا کہ خدانے جاہا تو اب اس کے ساتھ پہلے والا کوئی مسئلہ ہیں ہوگا۔۔۔۔

بھی اے کھے کہنے کی بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کھر شل بلا معاوضه ایک توکرانی کی اہمیت ہےوہ بخولی واقف ہو گئے تھے۔ معدیہ کے سرال آنے کے بعد جب ایک دوون تک کوئی مسئلہمیں ہُواتو بالی نے خدا کاشکرادا کیا۔ اس نے سعدیہ سے جووعدہ کیا تھا، وہ اے بیچ طرح نبھانے میں کامیاب ہوگئی تھی۔

سعدیہ کی ساس اور شوہر نے اے دیکھا تو انہوں نے

جیدے کواپنی پہلی شخواہ ملی تو اس نے وہ وعدے کے مطابق لاکر بالی کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ بالی کو بہت حیرت ہوئی۔اے یقین مبیں تھا کہ جیدا اینا کیا ہُوا وعدہ وفا بھی کرسکتا ہے۔اے ویسے بھی ان دنوں پییوں کی بہت ضرورت بھی۔ اِس دوران وہ جتنا عرصہ ایسے اپنا جسم سو نیتی آئی تھی ، اس سب کی کسرنکل گئی مھی۔حالانکہ اس نے اس نیت سے جیدے ہے مراسم قائم نہیں کیے تھے کہ وہ اس سے پیسے حاصل كرنى - بلكه كے اس كا مقصد جيدے كا دھيان سعديہ ہے ہٹا کرایی طرف مبذول کرانا تھااوروہ اِس میں كامياب ہوئئ تھی۔

جیدا معدید کو بھول کر دن رات ای کے کن گانے لگا تھا۔ بالی جب سے معدیہ کواس کے مال باپ کے کھرے لائی تھی،اس دن ہےا گلے پندرہ ونوں تک وہ بالی سے ملنے اس کے گھر نہیں آئی۔ حالانکہ اس سے پہلے بیعد بیہ ہر دوسرے تیسرے دِن اس سے ملنے ضرور نی تھی۔ بالی شروع میں تو یہی مجھتی رہی کہ عدید کے ننےافق 134 جنوری ۲۰۱۷ء

کے کاموں میں الجھ کئی ہو گی۔اے جب وہاں ہے فرصت ملے کی تو وہ ضرور اس سے ملنے آئے کی مگر جب پندرہ دنوں تک بھی وہ بالی سے ملنے اس کے گھر نہیں آئی تو بالی نے ایک دن چیکے سے اس کے کھر کا رستهنایا۔

اس نے جیدے کے گھر میں داخل ہونا جا ہاتوا۔ درواز ہ اندرے بند ملا۔اے جرت ہوئی۔اب سے یہلے ایسانہیں ہُوا تھا کہ اے وہ وروازہ بھی بندملا ہو۔اس نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو اندرے سعدیہ کی ساس کي آواز آئي۔

" کون ہے؟" "

د ميں ہوں خالہ، اقبال ، درواز ، ڪولؤ' "كول،كياكام بي؟"

''سعدیہے ملنائے'' ''وہ گھر میں نہیں ہے''سعدیہ کی ساس نے کہا۔ "اور ہاں جبرة ارجوآج كے بعد اس طرف كارخ کیا تو۔۔ ہم خود بھی گندی عورت ہواور ہماری بہوکو بھی اینے جیبا بناؤگی۔''

بالی ایک کژوا گھونٹ بھر کررہ گئی۔ سعد پیرکی سامی کی طرح وہ بھی پہلے دن ہے ہی اے پیندئہیں کرتی تھی، مگر ہالی سعد بیرکی دوئتی کی وجہ سے اے نظر انداز كرتى آئى تھى۔وہ پيپ چاپائے گھر كى طرف چل دی۔ویسےاس کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کیا تھا کہ ہو نہ ہواندر کچھ کڑ برو ضرور ہے۔ جس کے بارے میں اے جاننا ہے۔اس نے سوچا کدا گلے دو دنوں تک معدیدال سے ملنے آگئی تو ٹھیک، در نہ وہ خود کسی اور طرت سے اس کا پیتہ کرائے گی۔

ممرجب الحلے دو دنوں تک ملے نہیں آئی تو اس کا ول ایک بار پھر بے چین ہونے لگا۔ سعد یہ کی ساس کی کہی ہوئی بات کونظرا نداز کرتے ہوئے وہ ایک بار و معدیہ ہے ملے ای کے کھر کی طرف جل دی۔ اس باربھی اے ای صورت حال کا سامنا کرنا بڑا، جس سے پہلے پڑاتھا۔

معدید کی ساس اس بار پہلے ہے بھی زیادہ بختی ہے اس سے چش آئی تھی۔ بالی کے شکوک وشہبات میں اوراضافہ ہوگیا کہ ہونا ہوسعدیہ کے ساتھ کچھ کڑبر

اگلی بارجیدااس سے طنے آیا تو بالی نے اس سے

پوچھا۔ ''یہ سعد یہ کہاں ہوتی ہے آج کل، نظر ہی نہیں آتی ؟" بالی کے سوال پرجیداتھوڑ ا تھبرا گیا۔ "ده--وه کريس بي ب-اس نے کہال جانا

" کتنے دن ہو گئے ہیں، وہ مجھے ملنے ہی نہیں

''وہ سارا دین گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ے،فرصت ملے گی تو آئے گی نا۔۔۔''

''اییا بھی کیا کام کاج کرتی ہےوہ۔ پہلے بھی تو آتی تھی۔اچھا، کھر جانا تو اے میرے نام ہے کہنا كمين في بلايا ہے۔"

"اچھا کہہ دوں گا۔" مگر جیدے کے کہنے کے یا وجود بھی سعد بیا گلے تین دن تک مہیں آئی تو اس کے شکوکِ میں اور اضافہ ہو گیا۔اس کا خود سعدیہ کے گھر جاناممکن نہیں تھااور جیدااے درست بات بتانہیں رہا تھا۔ایک دن وہ اینے گھر سے پچھے فاصلے پررہنے والی خالہ میدو کے پاس جا پہچی۔اس نے اس کے ہاتھ پر دس رویے بھی رکھ دیے اور اپنے مطلب کی بات بھی اس کے کوش کزر کر دی۔خالہ نے ذرا سے تامل کے بعد ہے رکھ لیے اور کہا کہوہ اس بارے میں پنة کرتی ہے۔شام کواس نے اسے سعدید کی رپورٹ دی۔ ''بائے ہائے۔۔۔اس بچی کی تو حالت ہی بہت خراب ہے۔ پہلے تو مجھ سے فضہ نے یہ بات چھیائی كد معديد كر من المراب كرجب من في ال ننےافق \_\_\_\_\_\_

کمرے میں جا کردیکھا تووہ بےسدھ پڑی ہوئی تھی۔ فضدنے بتایا کہاس کی ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ کہیں علنے پھرنے کے قابل مہیں ہےوہ۔ اِس کیے وہ اتنے دن سے تیرے یا سہیں آسکی۔۔۔'

بالى كاول سيني مين بيض لكا-"خالدتو كسى ندكس طرح مجھاس سے ملوادیے

"ارے نہیں بھی، یہ مکن نہیں ہے۔ فضہ نے تو مجھے بھی بمشکل گھر میں واقل ہونے دیا کہ میری اس ہے پرانی جان پیجان ہے۔ورنہوہ کی کوبھی ایے کھر میں ہیں آنے دے رہی۔ مجھے تو شک ہے کہ انہوں نے خود ہی سعد سے ساتھ کھا جھا برا کیا ہے اور اسے لے وہ کی کو بھی اے کھر میں مہیں آنے وے رے۔۔۔''یالی نے وی روپے کا ٹوٹ اس کے ہاتھ

'خاله، آپ بس خاله فضه کونسی طرح دس، بندره مٹ کے لیے اپنے گھر بلالو، میں اس دوران سعد بیہ سے الوں گی''

"احِما۔۔۔ میں کوشش کروں گی'' اسکلے دن خالہ میدونے اس سے کہا کہ نماز ظہر کے بعد فضہ اس کے یاس، اس کے گھر میں ہوگی۔ وہ سعدیہ سے جا ہے تو ملاقات كرعتى بـ

بالی جب سعدیہ کے گھر پیچی اوراس کی سعدیہ پر نظر پڑی تو وہ اپنا دِل تھام کررہ گئی۔سعدیہ بالکل کمزور ہوکررہ کئی تھی۔اس کا چبرہ بےرونق تھا۔ آ تکھیں اندر کو وهنس کی تھیں ۔اس کی ایک پنڈلی پر کیڑ الپیٹ کر بندھا گیا تھااوروہ ایخ آپ ہے ہے سدھ ہوکر جاریانی پر یڑی ہوئی تھی۔اس وقت گھر میں اس کےعلاوہ اور کوئی تہیں تھا۔ ہالی نے اے ہولے سے پکارا۔

"معدیہ!" سادی نے آتھ جیس کھول کراہے دیکھا اور دوسرے ہی میں اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسول بہنے لگے۔ایس ہی مجھ کیفیت بالی کی مجھی مح وال منه وي رجم كني كالماء معديه كوابنا POIL 63000

سنائی۔ دوسرے ہی بل وہ شخص بڑی تیزی ہے کم \_ ہے باہر نکلا۔ "بائے میں مرکبا۔" اس نے اپنا ایک بازو دوسرے ہاتھ ہے دیا رکھا وہال سے بری تیزی سے خون کے قطرے گر رے تھے۔ال کے ساتھ سکینہ بھی دوسرے ہی یل كرے ہے باہرھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ''اگرآج کے بعد ادھر کا رخ بھی کیا تو گئڑ ہے مکڑے کردوں کی ۔'' اس نے وجھے مگر تند لیجے میں کہا۔ دوسرے ہی میں ووضحض گھر کی دہلیز یار کر چکا تھا۔میدابھی اس کے ساتھ تھا۔ دیلے کو ساری بات سمجھنے میں کچھ سینٹر ہی لکے۔اے خدشہ تو تھا کہ سکیٹہ کچھ کڑ ہو کرے گی ،مگر اے بیامیزہیں تھی کہ سکینہ اس طرح ہے بھی پیش آ عتی ہے۔ سکینہ بھنکارتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ 'میں نے منع کیا تھا نا کدا ٹی اس ممینی حرکت بر عمل کرنے سے بازر مناتہیں تو۔۔۔۔ آجر دکھا دی نا ا بني اوقات \_ يتم آخرا ينه آپ كو مجھتے كيا ہو؟ تم کیا مجھتے ہوکہ تم میں ایس کوئی خولی ہے کہ میں تم ے نباہ کرنے پر مجبور ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں صرف مری ہوئی بوا کا وعدہ نبھار ہی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کیہ میں ان کے بعد تمھارا ہرطرح ہے خیال رکھوں گی۔بھی پریشان مہیں ہونے دوں

مکر۔۔۔تم وہ انسان ہی تہیں ہو کہ تمہارے لیے ایسا

كچھكيا جائے۔ حالا نكه ميں نے تمہارے ليے بيرب

و کھا۔۔۔۔۔اوراس کاتم نے آج مجھے یہ اُجرویا

ے کہا ۔ یہ موج جمی تیں ملی کی کہ اس صد تک

سہارا دے کرا تھایا اور بولی۔ '' فی الحال میرے گھر چلو، ہاتی ساری ہاتیں وہیں ہوں گی۔' وہ بالی کا سہارا یا کر، ایک ٹا نگ پر ہولے ہولے چلتی ہالی کے گھر آگئی۔ ویلے نے میدے سے کہا۔"سالی آسانی سے مہیں مآن رہی۔ میں اسے کئی دن سے سمجھار ہاہوں محبت سے بھی اور غصے سے بھی۔ براس کی مجھ میں کچھٹبیں آ رہا۔ تواییا کر،آج ہے اپنا کام شروع کردے۔جب وفت آئے گاتو خود ہی سیدھی ہوجائے گی۔'' "میں نے تو اپنا کام کب ہے کر رکھا ہے۔ ایک نہیں دودولوگ تیار ہیں۔ بس مجھے تیرای انتظارتھا۔'' " تو تھیک ہے۔ تو رات کوایک بندہ لے آنا۔ باقی مِن سنجال لول گا-" 'میں رات نو بج تک آجاؤں گا۔'' وہ جنوری کا مہینہ تھا۔شام یا 🕏 بجے تک سورج غروب ہو جاتا تھا اور رات نو دس بجے تک دیہات میں آ دھی رات کا ساں ہوتا تھا۔رات نو بجے میدے نے ویلے کا درواز ہ کھشکھٹایا۔اس کے ساتھ ایک محص اور بھی تھا۔ ویلے نے دروازہ کھولا اور ان دونوں کو '' يَبَي صحف ہے نا؟''ديلے نے تصديق جا ہی۔ "بال يمي ہے۔" ''اہے بتا دیا ہے نا کہاڑ کی ذرانئ ہے، وہ تھوڑی گر برد کرعتی ہے، پیسنجال لے گانا؟" کی شمہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں کی

''ہاں بتادیا ہے۔ کہتا ہے، سنجال اوں گا۔'' ''تو ٹھیک ہے جا،وہ اندر ہے،سنجال لینا۔'' وہ محص اندر کیا اور تھوڑی دریہ بعد ہی وہاں ہے الی آوازی آنے لئیں، جیسے دوافراد آپس میں تھم

حنوری ۱۰۱۷ء

دیلا کا اندازہ نلط ہو گیا۔ سکینہ سوئی نہیں تھی وہ اپنا سر تھامے برآمدے میں حیار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سکینہ نے دیلے پرایک نظر ڈالی پر اِس باراہے کچھ بیں کہا۔

دیلے نے بھی پچھ نہ کہنا بہتر سمجھا اور اپنے قدم
اندر کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ نیندے اس کا برا
حال ہور ہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ تھلی تو سکینہ وہاں نہیں
تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر اس کے سامان کا
جائزہ لیا۔ وہاں سکینہ کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ وہ صبح
سورے ہی اپنے کپڑے بائدھ کر میکے چلی گئی
تھی۔ویلے نے زیرلب اے ایک گالی دی۔
سمالی حرامزادی نہ ہوتو۔۔۔ ''

ادر پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیرکراپنے ماں باپ کے گھر جا پچک منص

ہے۔ ان کھیلتے شاہ جی نے قبوے کا کپ اٹھا کرلیوں سے لگایا تواہے زور کا ٹھے کا لگا۔ '''

"ارے آ رام سے بار، کیا جلدی ہے، سکون سے پو۔"

"ارے، پیقہوہ ہے یاز ہریلاشر بت؟" "کیانبوا؟"

'' بی تردیکھو' شے نے قبوہ لے کر پیا تو اے سے میں قبوہ کڑوالگا۔

'' لگتاہے سالی چینی ڈالنا بھول گئی ہے۔ اری کمو!ادھر دفع ہو۔'' مگر کوثر وہاں ہوتی تو اسے جواب ملتا۔

''اری کہاں مری پڑی ہے، ادھر وفع ہوناں۔۔۔''

" لگتاہے وہ گھر میں نہیں ہے، کہیں گئی ہوئی ہے'

بھی گریکتے ہو۔'' سکینہ کی آ واز ایک پل کو بھرائی گئی مگر دوسرے ہی بل اس نے خود پر قابو پالیاا در تند کیجے میں بولی۔ ''اب تمھاری بہتری اس میں ہے کہتم بھی گھر سے دفع ہو جاؤور نہ میں تمہیں بھی مارڈ الوں گی اورخود کو بھی ۔'' وہ حچری تھا ہے ویلے کی طرف بڑھی تو دوسرے ہی بل وہ گھرے باہر جاچکا تھا۔

سیندا گلے ہی بل دروازہ بندکر کے کنڈی لگا چی میں اچا تک ہی اس کی آ تھوں میں رکے ہوئے آنسو بہد نگلے۔ باہرنگل کردیلے نے سیندے پچھ کہنا چاہا پراچا تک ہی اس نے اپنے لب می لیے۔وہ اس وقت غصے میں تھی اور اس سے پچھ کہنا یا بات گرنا ، اس کے غصے کو ہوا دینے کے متر ادف تھا۔وہ پچھ دیر کے لیے ادھر اُدھر گلیوں میں آ وارہ گردی کرنا رہا۔ جب اسے یقین ہوگیا کہ اب سیند کا غصہ کی حد تک ٹھنڈ اہو گیا ہوگا تو اس نے اپنے قدم گھر کی طرف بڑھا دے۔

اس نے دروازے پر دستک دی تو اسے سکیندگی بھرائی ہوئی آ واز سنائی دی۔

''د کیے دیلے! بہتری ای میں ہے کہ آج رات تو گھرسے باہررہ، ورنہ یا تو تو نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گی کِل میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وکھر شوق سے اپنا گھر سنجال کے بیٹھے رہنا۔''

دیلے کو اندازہ ہو گیا کہ اِس بار بھی بات نہیں ہے گی۔اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے قدم چوک کی طرف بڑھادیے۔

وہ وہاں دو سے تین گھنٹے تک بیٹھا وقت گزارتا رہااورسردی سے تھرتھر کا نیپار ہا۔ جب اے اندازہ ہو گیا کہ اب سکینہ سوگئی ہوگی تو اس نے اپ قدم دوبارہ گھر کی طرف بڑھا دیے۔ اِس بار اس نے دروازہ گھڑکھٹانے کی بجائے دیوار پھاندی اور سحن میں اُٹر کی باتوں سے اس کا استقبال کرتا تھا۔

'' مستی۔۔۔ حرامزادی۔۔۔ ذرا جلدی گھر مرلیا

کر۔

پیجی سوچ لیا کر کہ گھر میں کوئی تیری مال کا یارضج

بیجی سوچ لیا کر کہ گھر میں کوئی تیری مال کا یارضج

بیجی سوچ لیا کر۔''

بیجی سوچ لیا کر۔''

بیجی سوچ لیا کر۔''

کھانا بیلی دیتی اور اپنے کام میں مصروف ہوجاتی۔شا

کھانا بیلی دیتی اور اپنے کام میں مصروف ہوجاتی۔شا

کھانا بیجی کھاتا جاتا اور ساتھ ساتھ بکواس بھی کیے

جاتا۔

جاتا۔

'' آئندہ مال کو نا۔۔۔۔ ذرا جلدی آیا

کر۔ورنید۔۔۔۔'' وہ اے نظر انداز کرتے ہوئے بانو کو سنجالتی ہتی۔

شاچا تک فورے کوڑکے چبرے کود کھنے لگتا۔ مجھی سے چبرہ بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا اور ۔۔۔؟

وہ مزید غور ہے دیکھنے لگٹا۔ بیاتو اب بھی پہلے کی طرح خوبصورت ہے۔

اس کا ذہن وہمر شیطانی کہانیاں تراشنا شروع کر دیتا۔ایک دن کوٹر صبح کی گئی شام کو گھر لوٹی تھی۔اس دن حویلی میں بڑے چوہدری کا ختم تھا۔ صبح ہے ہی مہمانوں کی آمد تھی اور اس دوران کام اتنا بڑھ گیا تھا، جوشام سے پہلے کی طور ختم ہونے میں نہیں آیا تھا۔ وہ کوشش کر کے بھی گھر نہیں آسکی تھی۔

حالانکہ اس نے بڑی بیکم سے کہا بھی تھا کہ اس کا معذور شوھر گھر میں بھو کا بیاساا سکا منتظر ہے، اسے پچھے دیر کے لیے گھر جانے دیا جائے۔ وہ دوبارہ واپس آ جائے گی، مگر بڑی بیگم نے اسے ٹال دیا تھا۔ 'ار ب نہیں بھی ،اتنا ٹائم نہیں ہے۔

حمہیں پت ہے آئ فضہ بھی طبیعت کی خرابی کی بنا پرنہیں آئی۔اب تم بھی تھوڑی در کے لیے چلی گئ تو است

شےکادِل اس کے سینے میں بیٹھنے لگا۔

وہ اچا تک ہی ہے چین ہوا تھا۔ وہ کور کو کہی بھی بغیرگالی دیے بخاطب نہیں کرتا تھا اور معذوری کے بعدتو اس کی یہ عادت اور پختہ ہوگی تھی۔ حالانکہ کور نے کئی بارا سے منع کیا تھا کہ وہ گالیاں نکالنا چھوڑ دے، یہ بارا سے منع کیا تھا کہ وہ گالیاں نکالنا چھوڑ دے، یہ اچھی عادت نہیں ہے گرجب وہ منع کرنے کے باوجود بھی بازنہیں آیا تھا تو اس نے اسے دھمکی دی تھی کہا رہیں آیا تھا تو اس نے اسے دھمکی دی تھی کہا گرا ہے کہ میں جلی جائے اس کی یہ بدر بانی بر قرار رہی تو وہ ایک دن اسے اس کی یہ بدر بانی بر قرار رہی تو وہ ایک دن اسے اس کی یہ بدر بانی برقرار رہی تو وہ ایک دن اسے اس کی ہے جھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلی جائے گا ۔ شروع میں وہ اس کی دھمکی سے کچھوڑ کر گیا تھا۔ کیا ہوا جو جور کر کہیں چلی گئ تو ؟اسکا تو کوئی بھائی بہن ، ماں ہوا چھوڑ کر کہیں چلی گئ تو ؟اسکا تو کوئی بھائی بہن ، ماں بوا چھوڑ کر کہیں چلی گئ تو ؟اسکا تو کوئی بھائی بہن ، ماں بوا چھوڑ کر کہیں چلی ہی تھی ہوا ہے اس کی ڈیان پچھوڈوں کے باپ یہ جوا کی اس دھی ہوا ہے اس کی ڈیان پچھوڈوں کے بات دھی ہوا ہی اس کی ڈیان پھھوڈ کر تا۔

لیے سیدھی ہوگئی تھی۔ وہ کوشش کرنے لگا تھا کہ وہ اپنی ڈیبان کو قابو میں رکھے مگرییاس کے بس سے باہرتھا۔

وہ مردتھا۔ کب تک اپی ڈیان کوروک کررکھتا؟

کور صبح کی گئی دو پہر کوجو ملی ہے لوئی تو شیطان کئی

کہانیاں اس کے ذہن میں بھر چکا ہوتا، جے وہ کور سے آنے کے بعد سنانا شروع کر دیتا۔ شروع شروع میں کور ،اس کی ان باتوں کی تحق ہے تر دید کرتی تھی، مگر جلد بی اسے محسوس ہوگیا کہ بیسب بے سود ہے۔
مگر جلد بی اسے محسوس ہوگیا کہ بیسب بے سود ہے۔
مشمے کو نہ بی اس پر اعتبار ہے اور نہ بی وہ کر سکتا ہے۔ چا ہے لاکھ وہ اپنی پاکیزگی کی فتمیں کھائے۔ اس نے سوج لیا کہ بار بارا پی صفائی دینے ہے بہتر ہے کہ خاموثی پر بی اکتفا کیا جائے۔ اس نے سوج لیا کہ بار بارا پی صفائی دینے ہے بہتر اور کوئی حل نہیں۔ سواس دن کے بعداس نے ہے بہتر اور کوئی حل نہیں۔ سواس دن کے بعداس نے ہے بہتر اور کوئی حل نہیں۔ سواس دن کے بعداس نے کہ دی باتوں پر آ ہستہ آ ہستہ خاموثی اختیار کرنا شروع کردی تھی اور شااس کی خاموثی کے جواب میں مزید گردی تھی اور شااس کی خاموثی کے جواب میں مزید گردی تھی اور جب بھی کام سے لوئی، وہ پچھائی طرح کردی تھی اور جب بھی کام سے لوئی، وہ پچھائی طرح کے شہر ہوگیا۔ وہ جب بھی کام سے لوئی، وہ پچھائی طرح کردی تھی اور جب بھی کام سے لوئی، وہ پچھائی طرح

ننےافق \_\_\_\_\_\_138\_

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



آئے۔۔۔ آئے تواس نے کھل کر کہد دیا تھا کہ وہ ہے۔ اور فاحشہ ہے۔۔۔ وہ ، جس نے اب تک خود کو اس آلودگی ہے بچا کر رکھا تھا اور خود کو گراہ نہیں ہونے دیا تھا۔ حالانکہ اسے بہکانے والے کتنے ہاتھ اس کی طرف بڑھے بتھے، کیسی بیہودہ نگاہوں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، گیسی بیہودہ نگاہوں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، گراس نے بھی بھی اپنے دِل میں ایساویا کوئی خیال نہیں لایا تھا۔ اس نے اب تک اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ نا صرف اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ نا صرف اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ نا صرف اپنی عزت کی جفاظت کی تھی۔ نا صرف اپنی عزت کی جفاظت کی تھی۔ نا صرف اپنی عزت کی جو اب کا احسان مانے کی بیٹ بھی پال رہی تھی۔ مگر وہ اس کا احسان مانے کی بیٹ بھی پال رہی تھی۔ مگر وہ اس کا احسان مانے کی بیٹ بھی پال رہی تھی۔ مگر وہ اس کا احسان مانے کی بیٹ بھی اس کی اس طرح کی ہا تیں ، وہ پچھلے گئی ماہ سے نتی اور نظر انداز کرتی آئی تھی، گرآئی تو شے نے جیے ان اور نظر انداز کرتی آئی تھی، گرآئی تو شے نے جیے ان باتوں کی اختیا کردی تھی۔

اس نے کوٹر کی ضبط کی دیوار کو پوری قوت سے دھکا دے کر گرا دیا تھا۔اپنے آپ پر جبر کرتی ہوئی کوثر کا اچا تک بی خود پر ہے اختیار ختم ہوگیا۔

سارا کم اُڈھورارہ جائے گااور چوہدری صاحب ناراض ہوں گے۔ان کے غصے کا تو پیتہ ہی ہے تہہیں۔بس یہ تھوڑے ہے کام نمٹ جا ئیں، پھرگھر چلی جانا۔ میں کچھ کھانا بھی ساتھ کردوگی، وہ بھی لے جانا اس کے لیہ ''

سے وہ ایک گہری سانس لے کررہ گئی تھی۔ان دنوں بانو پیٹ میں تھی۔شام کووہ گوشت اور جاول لے کر گھر میں داخل ہوئی اوراس نے وہ کھانا شمے کے سامنے رکھا تو شمے نے ایک ہاتھ مار کروہ کھانا دیوار پردے مارا۔ ''سالی۔۔۔۔جرامزادی۔۔۔اب وقت ملا ہے گھر تریماہ

کس یار کے ساتھ اتنا وقت گزارتی رہی ہے کہ مجھے کھر کاخیال ہی نہیں آیا؟'' ''چو ہدریوں کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ پڑے چو ہدری کاختم تھا، اس لیے در ہوگئی۔'' ''ایک تو در کرتی ہے او پر سے ڈیان لڑاتی ہے۔ بچھے پتہ کہا ہے کس کس یار کا پاسا گرم کرتی رہتی ہے۔ تو سے حان اس میں۔''

تو۔ سب جانتا ہوں میں۔۔۔۔'' ''میں نے کتنی بارکہاہے کدایسی بکواس مت کیا کر نہیں تو۔۔۔''

"دنہيں تو كيا؟ يس بكواس كرتا ہوں، حرامزادى!
يس بكواس كرتا ہول اور تو حاجن بى بى ہے ہے كينى
عورت، كے بے وقوف بنارى ہے تو، مجھے يا خودكو؟
سارى دنيا جائتى ہے كہ چھوٹا چودھرى ايك نمبركا
حرامزادہ ہے اور وہ حرامزادہ تيرا يار ہے۔ يہ جو تيرا
بيث بھولا ہُوا ہے تال ۔۔۔ يہ تيرااى يار كے ساتھ
سونے كا نتيجہ ہے۔ حرام كا نتج بيث ميں ليے گھوم رى
ہونے كا نتيجہ ہے۔ حرام كا نتج بيث ميں ليے گھوم رى
نے خود پر قابو پانے كى پورى كوشش كى، مگر آج ضبط
نے خود پر قابو پانے كى پورى كوشش كى، مگر آج ضبط
کے تمام بندھن اچا تك بى ثورى كوشش كى، مگر آج ضبط
کے تمام بندھن اچا تك بى ثورى كوشش كى، مگر آج ضبط
کے تمام بندھن اچا تك بى ثورى كوشش كى، مگر آج ضبط

اس نے ای وقت ہی دل میں اِرادَہ باندھ لیا تھا کہ وہ آج کے بعد کوڑ کو بھی پچھنیں کہے گا۔ بھی اس براپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالے گا۔ کوڑنے کچ چچ جو دھمکی دی ہے، اگر وہ اس پڑمل پیرا ہوگئ تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔

ا گلے پچھ دنوں تک اس نے اپنی ڈبان پر قابویا نے کی پوری کوشش کی تھی ، گر وہ ایک مردکی ڈبان تھی ، ایک حاکم شوہرکی ڈبان تھی ، وہ بھلا کیسے پچھ کہے بغیر خاموش رہتی ؟

کور بھی خطاکی پٹی تھی۔ اوھراس سے ایک دوبار شے کو کھانا دینے بیں دیر بہوئی اُدھر شے کی ڈبان کو گالیوں کی آزادی نصیب بہوگئی۔ پر اس بارکورنے بچ بیں صبر کاکڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ پچپلی باراس نے شے کے ساتھ جورویہ اختیار کیا تھا، اس پر بعد میں دہ بہت کے ساتھ جورویہ اختیار کیا تھا، اس پر بعد میں دہ بہت معانی ما گئی تھی اور ول میں عبد کیا تھا کہ شااب اسے جو بھی کہتا رہے، وہ بھی اس سے اس طرح پیش نہیں اس کی حیثیت، گھر کی حیث کی طرح آتھا اور کچھ نہ بھی، اس کی حیثیت، گھر کی حیث کی طرح آتھا گالیوں سے نواز ااور جواب میں کور خاموش رہی تو گئی اس مقام تک آ کھڑ اتھا جہاں سے چلا تھا۔ کور کو اپنی اس حیکا حوار بار شے نے کور کو اپنی اس کے بعد میں، جب دو چار بار شے نے کور کو اپنی گئیوں سے نواز ااور جواب میں کور خاموش رہی تو گئیوں سے نواز ااور جواب میں کور خاموش رہی تو گئیوں سے نواز ااور جواب میں کور خاموش رہی تو گئیوں اس مقام تک آ کھڑ اتھا جہاں سے چلا تھا۔ کور کو

اگرآج کے بعدتم نے ایس کوئی بات کی تو یہ ہاتھ اور بھی بہت کچھ کر علتے ہیں۔۔۔۔''اس نے ایک جھلے سے شے کا گریان چھوڑ دیا۔ شا، کور کے اس رویے سے ایک بل کو سکتے میں آگیا تھا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوٹر بھی اس کے ساتھ اس طرح بھی پیش آ عتی ہے۔کوٹر اب بھی بھری ہوئی شیرنی کی طرح دور کھڑی اسے گھور رہی تھی۔'' آج کے بعدتم نے میرے یا بچوں کے بارے میں ایسی کوئی بات كى تو ياوركھنا، ميں ايك دن كيا، ايك بل كوبھى إس کھر میں نہیں رہوں گی۔ویسے بھی میں اینے بچوں کا خود پیٹ یال رہی ہول تمہارے گھر کی حصت تلے نا سہی کہیں اور رہ کر بھی وہ بل جائیں گے،البتہ حمہیں کھلانے والا کوئی تہیں ملے گائم اسکیلے یا تو بھو کے مرو ك يا بھيك مانكو ك\_\_\_\_لهذا بہترى إس ميں ب کہ جوجیہا چل رہاہے، ویبا چلنے دو ورند۔۔۔۔اور باں، اگر مہیں میرے کردار برا تنا بی شک ہے تو تم آج ہی مجھے آزاد کر کے اپنے گھر سے نکال سکتے ہو۔ مجھے ویسے بھی بچوں کا بوجھ خودا ٹھانا ہے۔اس کے بعد کم سے کم تمہارے وجود سے تو رہائی ملے کی۔ میں ېر بات برداشت كرسكتى مول مگرا پنى ذات پراچهالى كنى کیچژ برداشت نہیں کروں گی۔''

شے کے تمر پر جیسے کسی نے پہاڑ گرادیا تھا۔
اس نے کوثر کا آج وہ روپ دیکھا تھا، جوآج ہے پہلے اسے بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کر کوثر یوں بھی بھی اس کے روبر وہو علی ہے، یوں بھی اس کے روبر وہو علی ہے، یوں بھی اس کے سامنے آ کر اتنا پچھ کہداور کر شکق ہے۔ اور کر شکق ہے۔ اور اس کے سامنے آ کر اتنا پچھ کہدر ہی ہے۔ اس اچا تک اسے احساس ہوا کہ کوثر ہے کہدر ہی ہے۔ اس چوڑ کر اور تھی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر وہ بچی گئے اسے چھوڑ کر اور کئی تو ۔۔۔ بی تصور ہی اس کاول دہلا دینے کے جو کہ تھی تر اور جو دوقد م چل کر ہاتھ روم تک نہیں جا اور کھی اس کے ایک کیاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہا گھائے اور ہے گا؟

قرضے بھی لوٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔اگر کوئی زیادہ اصرار کرتا تو وہ ایک آٹکے دبا کر کہتا۔ ''یار ہیے تو نہیں نہیں ہیں فی الحال میرے پاس، البت رات کو گھر آ

جانا۔ میں تمہارا بیقرض کسی اورطرح اتارنے کی کوشش کروں گا۔' اورا گرسا سنے والا اس کے مزاج کا بندہ ہوتا تو رات کو وہ دیلے کے پاس جا کرا پنا قرضہ وصول کرلیا کرتا تھااورا گرکوئی اس کے مزاج کا بندہ نہ ہوتا تو وہ ایک کڑوا گھونٹ بھر کررہ جاتا اور دِل ہی دِل میں تو یہ کرلیتا کہ وہ آج کے بعدد یلے کوا دھارد ہے گی غلطی بھی نہیں کرے گا۔

تاصر سے بھی ای نے ایک دن باتوں باتوں ہیں بچاس روپے لیے تھے اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ دو یہ رقم دو دن میں لوٹا دے گا مگر بید دو دن بھی نہیں آئے کے تھے۔ ناصر نے ایک دو بار اس سے پیسے مانگنے کی کوشش کی تو اس نے اسے بھی وہی جواب دیا، جو دوسروں کو دیتا تھا۔ جواب میں ناصر نے اس سے کہا

''اپنی بیرات والی مهر پانی کسی اور پر گرنا۔ میری شادی ہونی والی ہے، مجھے معاف ہی رکھو۔ بس مهر پانی کر کے میر ہے چمپے لوٹا دو''اور دیلے نے ایک پار پھر اس سے جھوٹا وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اسے چمپے دے دےگا۔ ناصر کی اس پرنظریز کی تو اس نے کہا۔

''اوے ویلے! کونے پیے دیے ہیں کہ نہیں؟ تیرے دو دن پورے نہیں ہوئے ابھی تک؟'' دیلا پھیگی کانسی ہنا۔

''یارکہیں بھا گاتھوڑی جارہا ہوں، دے دول گا۔ اصل میں ہے کہیں سے ہاتھ نہیں لگ رہے۔ بہت ہے لوگوں سے ہیے لینے ہیں، پرکوئی سالا دینے کو تیار بی نہیں۔ان میں سے کوئی ہے دیے تو تمہیں دوں۔'' ''بس رہنے دے۔ یہ ڈرامے سی اور سے کرنا۔ مجھے اچھے ہے بیت ہے، جوتو نے لوگوں سے قرضہ لینا ''نو پھر وہ کہاں چلی تی ؟''اس نے ایک ہار پھر سے پکارا۔ ''او کمو! کہال مرگئی سرقی حوالہ کیوں نہیں دے۔

''او کمو! کہاں مرگئ ہےتو ، جواب کیوں نہیں دے ہی؟''

جواب میں اِس بار بھی خاموثی رہی۔ دیلا اٹھتے ہوئے بولا'' لگتا ہے، بھانی کہیں ہاہ

دیلا اصلے ہوئے بولا ملکا ہے، بھائی ہمیں ہا چلی گئی ہے، میں دیکھا ہوں۔''

شاہ جی بولا۔''ساتھ ہی میری دوکان پربھی چلے جانا، وہاں ہے دودھاورچینی بھی لیتے آنا، چائے بنا کرچیس گے۔قہوہ نے تو سارامنہ کا ذا کقیہ ہی خراب کر دیاہے''

شا پی سوچوں میں مصروف تھا۔ ''حرامزادی۔۔ پیلے تو بتائے بغیر بہھی گھر ہے غائب نہیں ہوئی، آج پید نہیں کس یار کے پاس چلی گئ ہے۔آج آجائے، اِس کی اچھی طرح طبیعت صاف کرتا ہول۔اپنے آپ کو بچھتی کیا ہے یہ ماں کی .....'' اس نے زیرلب اے ایک گالی دی۔

دیلا شے کے گھرے ہا ہر نکل کر گلی سے کونے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کی نظر ناصر پر پڑی۔

اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا تھا، جس میں دواعلی نسل کے بہت خوبصورت کبوتر بند تھے۔ وہ اپنی مستی میں جھومتا گا تاہُوا آر ہاتھا۔

اس کی دیلے پر نظر پڑی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ دیلے نے اس کے بچاس روپے دینے تقے۔ دیلے نے وہ رقم ایک ماہ پہلے دینے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ ابھی تک بیہ وعدہ وفانہیں کر پایا تھا۔ بلکہ بیاکہنا چاہیے کہوہ وفا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔

" بیاس کی سرشت میں بی نہیں تھا۔اس نے اس بہتی کے پیتہ نہیں کتنے لوگوں کے اس طرح کے'' قرضے''دینے تھے۔

اس کے حالات ایکھے ہوں یا برے واس نے بیہ منشےافق سے اللہ اسٹے

منوری ۱۰۱۷ء

سكينه جب ديلے كوچھوڑ كرواپس اينے مال باپ کے گھر آ رہی تھی تو تمام رائے اس کا دِل خون روتار ہا تفا- جب وہ اینے گھر میں اسکیلے داخل ہوئی اور خیر دین نے اے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا تھا۔اس کی شادی کوتین ماہ ہو گئے تھے اور ان گزرے ہوئے تین ماه میں، وه صرف تین یاروہاں آئی تھی اور وہ بھی و لیے کے ساتھ۔ اِس باروہ اللی آئی تو خیروین نے یو چھا۔ " پتر! خیریت تو ہے، دیلائبیں آیا ساتھ؟" مگینہ کا اسے آنسوؤں پراختیار حتم ہو گیا۔اس نے بمشکل اصل بات چھپائی۔ ''وہ۔۔۔وہ۔۔۔دیلا۔۔۔۔'' وہ اس سے زیادہ پکھینہ کہ کی۔ تحردین بے چین ہوگیا۔ پی*ے تبیں کیوں ،* جب اس نے سکیند کی شادی کی تھی ،اسے ای دن سے ہی گمان سا تھا کہایک ناایک دن ایساوقت ضرورا ئے گااوراب وہ

وقت آ گیا تھا۔اس نے سکینہ کوای بانہوں میں جر کر " كيون، لين ميل كيا؟" ناصر كے بونؤں پر اس كنر پر بياركيا-" كيا مواعد بل في بحد كما ب؟" سكينه نے تقى ميں سر ہلايا۔

اس نے اپنے باپ کو دیلے کی اصل حراکت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ پی ہمیں اس نے ایسا کیوں ہمیں کیا تھا۔ شاید اے کمان تھا کہ اس کا باپ جتنا اچھا انسان ہے،ا تناجذ ہائی اور غصے کا بھی تیز ہے۔اگراس نے اے اصل بات بتادی تو مجھ بڑی بات تہیں کہاس كاباب غصے ميں آكر كچھاليا كرگزرے، جس ير بعد میں اے اور سکینہ کو پچھتاوا ہوا وروہ ایسا پچھ کر نامبیں حابتی تھی۔

اے اندازہ تھا کہ ایک نا ایک دن پیہ بات ضرور سامنے آئے گی مگروہ اِس بات کوسامنے لانے میں خود پہل کر نائبیں جا ہتی تھی۔

خبردین کوسکینه کی بات کا اعتبارنہیں آیا تھا۔اس کا ول کوائل و ہے رہا تھا کہ و پیٹے کے ضرورا ہے ہاتھ نہ

ہے۔ تیری بہتری ای میں ہے کہ تو شرافت ہے نیب حاب میرے میے لوٹادے بہیں تو میں اپنی شرافت کو ایک طرف رکھ کرتم سے پیے لے لوں گا، اور تو خود

پاؤل پکڑ کردیتا پھرےگا'' ''یار بہت کوشش کر رہا ہوں، تتم ہے۔ پر کہیں ے کھ ہاتھ ہی سیس لگ رہا۔ کام بھی آج کل بہت مندہ جارہا ہے۔ جو کی لہیں سے کھ ہاتھ لگتا ہے۔ ے سلے مہیں ویتا ہوں۔"

، پہنے میں دیا ہوں۔ اچا نک اس نے اپنے ہاتھ پنجرے کی طرف

بڑھائے۔ '' ککے ہیں نا؟ ذراد کھانا،اتنے سو ہے دانے کیاں ہے ہاتھ لگ گئے؟ اینے علاقے کے تو نہیں لگتے، البس بابرے آئے بن؟"

"ال باہرے ہی آئے ہیں۔" ناصر نے پنجرا ماں ہیں واپس کیتے ہوئے کہا۔ عصر ملہ لری م

طنزيه مسكراب تفی - ا " جب کینے کی اوقات ہو جائے تو وکھر بات

اس نے پنجرالیااوراہے قدم گھر کی طرف بڑھا

ہے۔ دیلاایک گہری سانس لے کررہ گیا۔ اس نے اپنے قدم شاہ جی کی دکان کی طرف بڑھا

. خلاف معمول شاہ جی کی دکان پررش نہیں تھا۔ اس نے خیروین سے شاہ جی کا نام لے کر دودھ چینی لی اورا پنے قدم دوبارہ شمے کے گھر کی طرف بڑھا

اے یہ یادبھی ندر ہا کہ وہ کوثر کا پیتہ کرنے کے لیے بحى كحرب بابرآ ياتفا

چنوری ۱۰۱۷ء

. حالانكداس في خلوص ول اس كي كام آفي اور اے اچھاانسان بنانے کی اپنی می پوری کوشش کی تھی۔ مكر \_ \_ \_ \_ وه اس كى زندكى مين آنے والا يبلا محص تقا، جےاس نے اپنے جسم وجال میں بسایا تھا۔اس کی کوتا ہیوں اور خامیوں سے صرف نظر کر کے اسے وہ مقام دیا تھا،جس کا ایک اچھاشو ہر تحق ہوتا ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی ، اس نے ولیے کی کسی بات ہے بھی انکار مبیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس نے شادی کے فوراً بعد ہی اس کے جہز کی فیمتی چیزی فروخت کرنا شروع کردی تھیں ،تو بھی اس نے اے پھھیں کہاتھا۔

البيته رات كوجب وہ دونوں ساتھے ہوتے تو دہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتی۔ " آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ آپ رات کوجلدی کھر آ جایا کریں گے۔آپ نہ جرس وفیرہ پئیں گے اور نہ بی اینے آ وارہ دوستوں کے ساتھ وفت گزاریں مے۔ مرآب نے ابھی تک ایک بھی وعدہ پورانبیں

دیلااس کی طرف ہے منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیتا۔اس وفت وہ دونوں چاریانی پر کیٹے ہوتے ۔ "اچھا، چھوڑ دول گا سب پچھکل ہے۔ اب سونے دو مجھے۔"

اس کے کہے میں بیزاریت ہوتی ۔ سکیندا یک گہری سائس لے کررہ جاتی۔

اجا تک اے خیال آتا کہ دہ پیرب آسانی ہے چھوڑنے والانہیں ہے،اگراہے بیرسب چھڑا نا ہے تو اے دیلے کوتھوڑا لانچ دے کر دھیرے دھیرے اس راه يرلانا بوگا۔

وہ اس کارخ اپنی طرف کرتی اور اس کے چبرے پرایخ لب رکھ دیتی۔ پیتی ہیں کیوں ،اے یقین ساتھا که بیادایک ایبا اتھیار ہے، جس سے جانوروں تک ننےافق سے

کچھ کہا ہوگا۔ور نہاس کی سکینہ ایسی نہیں کہوہ کسی چھوٹی ی بات پر یوں گھر چھوڑ کر چکی آئے۔ وہ اپنی سکینہ ہے بخولی واقف تھا۔وہ اس کی مجھدار بٹی تھی۔اسے یتا تھا کہ سکینہ کو ہر حال میں اپنا گھرعزیز تھا۔ وہ کسی نا گزیر وجوہات کے بغیرا پنا کھر چھوڑ کرآنے والوں میں ہے ہیں تھی۔ خیردین نے سکینہ ہے کہا۔ " پتر! میں کل ہی عدیل ہے جا کر اس سلیلے میں بات كرتابول، تو فكرنه كرسب نحيك بوجائيكا- "

سكينەنے خيردين كے دونوں ہاتھ تقام ليے۔ ''ایا! آپ دہاں نہیں جا تیں گے، آپ کو میری فسم ۔ کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ ہوں، جو آپ مجھے آتے ہی وہاں بھیجنا جاتے ہیں؟"

خردین نے نری سے اے اپنے بازوؤں میں بھر ليا- " بھلى كہيں كى ، بيٹياں بھى بھلا باپ پر بوجھ ہوتى میں جاچھا، جب میرا پتر کمے گا، تب ویلے کا یاس جاؤل گا، اب تو خوش؟ تیرا جب تک دل کرنے تو يبال ره-"

سكينه محبت سے خير دين كے سينے ميں سا كئي تھی۔ کہنے کوتو خیر دین نے سکینہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ دیلے کے پاس تبیں جائےگا، مرسکینہ کے اس طرح منع کرنے پراس کے شک کومزید تقویت ملی تھی۔ضرور ان کے درمیان کوئی بری بات ہوئی تھی، جے سکینہ چھیانا جاہ ربی تھی۔ایک پل کواس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ای وقت ہی دیلے کے یاس جائے اور ساری بات معلوم کرے، پرسکینہ سے وعدہ کرنے کے بعد اے اس بات پر مل کرنا گوارہ نہ ہوسکا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کرسب پھھآنے والے وقت پر چھوڑ دیا۔ دیلے کا خیال آتے ہی سکینہ کی آتھوں میں آنسو بحرآتے تھے۔وہ اس کا شوہرتھا ،اس کا مجازی خداتھا ، اس کے جسم و جان کا ملک تھا تگر۔۔۔۔اس نے اسے سرحارتے

جيے خواب و کھے تھے، وہ ويدا بالكل نبيل بن سكا

جب تک سکینہ نے اوراس کے جہز کے تیمی سامان نے ساتھ دیا، دیلا اس کی بات سنتا اوراس ہے سدھرنے کا وعدہ کرتا رہا تھا، مگر جب سب پچھ ختم ہوگیا تو اس کا بھی سکینہ ہے دہ کرتا رہا تھا، مگر جب سب پچھ ختم ہوگیا تو اس کا بھی سکینہ سے رخ بُدُل گیا۔ اس دن کے بعدوہ اکثر سکینہ کی اِس بات پر چڑ جایا کرتا اور کہتا۔

'' الو کی بچھی! یہ کیا ہر وقت ٹرٹر کرتی رہتی ہے؟ تو نے اگر میر ہے ساتھ رہ نہیں کوئی دوسرایار کر کے اس طرح میر ہے ساتھ رہ نہیں کوئی دوسرایار کر کے اس کے ساتھ گھر بسالے۔۔۔'

سلینہ کے دِل پرایک پھرسا آگا۔ پچھلے پچھلے کے مرصے ہے اس نے دیلے کی مال سے کیا ہُوا دعدہ نبھانے اور دیلے کو سدھارنے کی ہرممکن کوشش کی تھی ،مگر دیلا وہ انسان ہی نبیس تھا۔ جس کانام سدھرنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوتا۔ سکینہ جب اپنی تی کوشش کر کے تھک گئی اور دیلا کسی طوراس کے راستے پر نہ آیا تو بلا خراس نے دیلے کو دوائی کے پیسے دینے بند کر دیے اور دوسرا اس کے پاس بھی کون سا قارون کا خزانہ تھا؟ صرف ماں باپ کے دیے ہوئے

چند سورو کے تھے، جووہ ویلے لودی رہی ہی۔
جب گھر میں بھی سب کچھ ہم ہوگیا اور سکینہ نے
بھی پیسے دینے بند کر دینے تو ایک دن دیلے کا سکینہ پر
ہاتھا تھ گیا۔ اس نے سکینہ کو پیٹا بھی اوراس کے کانوں
سے سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی آتار کر لے گیا۔
سکینہ کے ول پر جیسے کی نے کی تیز دھار آلے
سے زخم ڈال دیا تھا۔ وہ ول پر پھر رکھ کراس کی اس
حرکت کو برداشت کرگئ تھی۔ ہر شوہرا پنی بیوی پر ہاتھ
اٹھا تا ہے آگراس نے بھی اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا تو کون
کی بوی بات کا دکھ تھا کہ دیلا اس کی مال کی محبت سے
بہنائی ہوئی بالیاں آتار کر لے گیا تھا۔ وہ بالیاں سکینہ
کی نائی نے اس کی مال کو دی تھیں اوراس کی مال نے
کی نائی نے اس کی مال کو دی تھیں اوراس کی مال نے
سے اور دو چاہئے کہ بار جودا ہے دوکے نہیں پائی

کوسدھایا جاسکتا ہے۔ ویلاتو پھر ایک انسان تھا۔
''اچھا آپ صرف میری ایک بات مان لیس تو
آپ کی بمل کی'' دوائی'' کے پیسے میں خوددوں گی۔''
دیلے کے وجود میں کرنٹ سادوڑ جاتا اور دہ ایک بی جست میں اٹھ کر بیٹے جاتا۔
'' بیجے منظور ہے بتم جو بات کہوگی ، مجھے منظور ہے۔
'' مجھے منظور ہے بتم جو بات کہوگی ، مجھے منظور ہے۔
گہو، کیا کرنا ہے مجھے ؟''

'' آپ اپنے کسی بھی دوست سے ملنے ہاہر نہیں جا کمیں گے۔ خاص کر اپنے دوست میدے ہے۔ آپ کوجس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کو پہیں مل جایا گرے گی۔''

میں سکینہ کو تیقین فقا کہ اس کے نہ سدھرنے کی وجہ صرف اس کے دوست ہیں۔خاص کر اس کا دوست میدا ہے، جس کا ذکر وہ گئی بار اپنی ہاتوں میں کر چکا تھا۔۔

سکیند کاخیال تھا کہ آگر کسی طرح دیلے کواس کے دوستوں سے دور کر دیا جاتا تو اس کے سدھرنے کے کہاتا تو اس کے سدھرنے کے کہاتا تو اس کے سدھرنے کے لائے دیلے کو لائے دیلے کو لائے دیلے کو لائے دیلے کہات مان لائے دیلے کرید بات کہی تھی۔ اگر دیلا اسکی بات مان لیتا تو وہ اسے دھیر سے تمام برے کاموں سے بھی دور کر دیتی۔ دیلا اس کی بات سنتا تو اس کے چہرے پر مایوی چھا جاتی۔ وہ مرے ہوئے لہجے میں کہتا۔

''احچھا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گاکل سے گھر سے باہر۔لاؤ،اب دوکل کی دوائی کے پہیے۔'' سکینہ دِل پر پھر رکھ کر چندرو پےاسے پکڑادیتی۔ دیلاضج اٹھ کر کہتا۔

''میں ابھی گیا اور 'دوائی' لے کرواپس آیا'' مگروہ اس بات کا دکھ تھا کہ دیلا اس کی ماں کی محبت سے واپس ہمیشدا ہے وقت پر ہی آتا تھا۔ اس کے باوجود بہنائی ہوئی بالیاں آتار کرلے گیا تھا۔ وہ بالیاں سکیز کی مسئدا پی کوشش جاری رکھتی۔ اسے جب بھی موقع ماتا، کی نانی نے اس کی ماں کو دی تھیں اور اس کی ماں نے وہ وقتا نو قتا دیلے کو جرے کا موں سے دوکتی رکتی۔ اسے اور وہ چاہیے کے باوجود اسے دوک نہیں پائی معند کے اور دو جاسے کے باوجود اسے دوک نہیں پائی معند کے اور دو جاسے کے باوجود اسے دوک نہیں پائی معند کے اور دو جاسے گئی ہا کہ اس کے دوک کا میں بائی اسکانی کا دیا ہے دوک کا میں بائی کی بات ہوگا ہے دوک کی بات ہوگا ہے دوک کا میں بائی کو دو تا دولی کی بات ہوگا ہے دوک کو بائی ہوگی ہوگا ہے دوک کو دو تا دولی کے باوجود اسے دوک کو بیا ہوگا ہے دوکر کی دوکر دو جاسے کے باوجود اسے دوکر کو بیا ہوگا ہے دو تا دولی کے باوجود اسے دوکر کی بائی کے دوکر دو جاسے کے باوجود اسے دوکر کی دوکر کو دوکر کی دوکر کو دوکر کو دوکر کو دوکر کی دوکر کو دوکر کی دوکر کو دوکر کو دوکر کو دوکر کر کے دوکر کو دوکر کر کے دوکر کو دوکر ک

سکینه کواس کی بات مجھنے میں تھوڑی دیر لگی اور جب بات اس کی مجھ میں آئی تووہ تڑپ کررہ گئی۔ ں روہ رپ سررہ ی۔ ''آپ نداق کر رہے ہیں نا'' اس کی آواز میں لرزش تھی۔

" نېيل، يل شجيده بول"

سكيندكو يوں لگا، جيے لسي نے اس كے ول پر پھر وے مارا ہو، یوری قوت سے۔ دیلے میں ہزاروں عیب تھے اور وہ اے اس کے تمام عیبوں کے ساتھ قبول بھی کرچکی تھی مگراب جود یلے نے یہ بات کہی تھی ،اس نے اے اندرے بھنجوڑ کرر کا دیا تھا۔اب اے دیلے کے دوحار دن محبت ہے پیش آنے کی دجہ مجھ آ ر ہی تھی ۔ وہ سوچ بھی نہیں علی تھی کہ وہ اپنی خواہشوں اور ضردر توں کو بورا کرنے کے لیے اِس صد تک بھی کر سکتا ہے۔اس نے اپنے آپ کو بمشکل چینے اور چلانے ے یازرکھا۔

"اگرآج کے بعد مذاق میں بھی ایس بات کی تو ال كانجام بهت برا ہوگا۔"

وہ اس دن پہلی باراس سے تند کہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ ویلا اس کی بات من کر جھنجلاتے ہوئے باہر نِكُلِ كِما تَفاراس كَى چَصِل ايك بِفتح كَى محنت برباد چلى گنی کھی۔

ا گلے دو حار دنول میں سکینہ کے رو گئے کے باوجودوہ اسے غلط کام کے لیے کہتا رہا تھااور مجبور کرتا ر ہاتھا۔ جوایا وہ صبر کا کڑوا کھونٹ بھر کراس کی بات سنتی اوراہے جواب دیتی آئی تھی۔ یہاں تک کہایک دن اس نے اس کے انکار کے باوجود بھی ایک نامحرم کواس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر کے اس وقت ایں کے ہاتھ میں وہاں میڑی ہوئی ایک چھری لگ کئی تھی ، ور نہ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی عزت سے ہاتھ

اسے اس دن ہی معلوم ہو گیا کہ اب اس کا اس گھر من رونا الملن موگيا ہے۔ اس كي عزب ومال محفوظ

تھی۔وہ بالیاں اے جان ہے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ اس کے بعد کھر میں دو جارون تک امن رہا تھا اور وسليے کی زبان کو بھی کچھ سکون نصیب ہو گیا تھا۔ شاید ہی سكينه كى باليول كا" كرشمه " تفا اور جب إس كريشي كا اردحتم بُو اتو وه دو باره اپنی جون میں لوٹ آیا۔وہ سکینہ کو ایک بار پھر ای طرح بار بارگالیاں دیتا اور برا بھلا كبتا \_وككر احاك بى ايك دن اس كے إس رويے میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔اس نے ندصرف سکیندکو گالیاں دینا بند کر دیں بلکہ وہ اس کی عزت بھی کرنے لگا۔ پہلے ایک دو دن تو سکینہ کا دِل دہلا دہلا سار ہا کہ پیتہیں کب دیلے کا دیاغ پلٹی کھاجائے ۔ مگر جب ویلا كايدروبيددو جاردن تك مسلسل برقرار رباتو سكيندكي آ تھول میں آنسو بھرآئے تھے۔ گواس کے سدھرنے کی اسے امید مہیں تھی، مگر پھر بھی سکینہ نے اس کے سدهرنے کی بہت سی ملتیں مان کی تھیں۔اب جود ملے کے رویے میں اجا تک ہی تبدیلی آئی تو سکینہ کو گمان ہونے لگا کہ شاید اس کی منتس پوری کرنے کا وفت آ عمیا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ این کوئی مانی ہوئی منت یوری کرتی ،اجیا تک بی اے دیلے کی اس تبدیلی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔اس رات وہ دونوں ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے۔ دیلے نے اے اپنی بانہوں میں بھرر کھا تھااوراس کے بالوں کو سہلار ماتھا۔ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ اتنے پیار ہے سکینہ سے پیش آتا ہو۔ یا اے اس طرح بیار کرتا ہو۔اس نے سکیندے کہا۔ " سكينه، كياتم مجھے پياركرتي ہو؟" '' پہنچی کوئی یو چھنے کی بات ہے۔'' ''احِھا، کتنا بیار کرتی ہو مجھ ہے؟'' "ببت زياده" " کیامیری ایک بات مانوگی؟"

"آپ کهه کرتو دیکھیں"

ننےافق ہے۔۔۔۔

"کیاتم میرے کہنے پر، کی دوسرے مرد کے ساتھ سوعلتی ہو، صرف ایک بار؟"

منوري ١٠١٧م

اس نے اس رات ہی دل میں ارادہ کرلیا تھا کہ وہ
آئ کے بعد ہرگز ہرگز وہاں ہیں رہے گی۔ اس نے
جنے دن وہاں گزار نے تھے،گزار لیے۔اب وہ زندگی
کے جبنے دن گزارے گی، اپنے مال باپ کا گھر
گزارے گی۔ وہاں سب پچھ تھا۔ اگر وہاں اور پچھ نہ ہوتا، کم ہے کم وہاں اس کی عزت تو محفوظ تھی۔
اور پھر ضبح ، فجر کی افران کے وقت اس نے اپنے
کیڑے باند ھے اور اپنے مال باپ کے گھر چل دی
گیڑے باند ھے اور اپنے مال باپ کے گھر چل دی
گر کے باند ھے اور اپنے مال باپ کے گھر چل دی
گر کے باند ھے اور اپنے مال باپ کے گھر چل دی
گار کرتا تھا اور خون روتا تھا۔ اسے خیال آتا کہ کاش وہ
باد کرتا تھا اور خون روتا تھا۔ اسے خیال آتا کہ کاش وہ
اس کی بوااس کے لیے و بلے کارشتہ ما گئے کے لیے آئی
اس کی بوااس کے لیے و بلے کارشتہ ما گئے کے لیے آئی

پروہ چاہنے کے ہاوجودایا نہیں کر سکی تھی۔اس کی تربیت ہی ایک نہیں کی گئی تھی کہوہ بزرگوں کے سامنے اس طرح منہ پھاڑ کرا نکار کردیتی۔اس نے تقذیر کے لکھے کو چُپ چاپ مان لیا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی اور دیلے کی تقدیر کو بد لنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی ، مگراپنی اور دیلے کی تھی ہوئی تقدیر بدلنا اس کے بس میں ہوئی تقدیر بدلنا اس کے بس سے باہر تھا۔

سال پہلے تکہ کوٹر گھرائی ہوئی تی عالی کے ساتھ چوہدریوں حادثے میں گ کے پلاٹ میں پنجی تو وہاں شانی موجود نہیں تفار البتہ تو اس نے پہنج زمین پر بھرے خون کے چند قطرے اس بات کے عرصے میں چ گواہ تھے کہ شانی کچھ در پہلے تک وہاں ضرور موجود رہا چائے کا ہوئل ہے۔آس یاس سے معلوم کرنے پر پہنہ چلا کہ شانی کو بینے کے لیے معلوم کرنے پر پہنہ چلا کہ شانی کو بینے کے لیے

زخمی حالت میں و کھے کر، امام بارگاہ کا خادم، شبیر حسین اسے ڈاکٹر منظور کے کلینک پر پٹی کرانے لے گیا ہے۔ کوٹر کا دِل جاہا کہ وہ ای وقت ڈاکٹر منظور کے کلینک پر جائے اور اے اپنے ساتھ لے کرآئے۔ مگر دوسرے بی بل اس نے بدخیال اینے ذہن سے جھٹک دیا۔ڈاکٹرمنظور کا کلینگ بستی کے آخری سرے پر تھااور وہاں بیدل آنے جانے میں کافی دیر لگ عتی تھی۔وہ گھر میں شے کو بتا کربھی نہیں آئی تھی کہوہ شانی کو لینے جارہی ہے۔ دوسرا جب وہ گھر ہے آئی تھی یا نو بھی رَورَ وکر بے جال ہور ہی تھی ، جے مریم سنجا لئے میں نا کام ہورہی تھی۔اس نے سوجا کہ پہلے وہ کھر جا کر شے کوشانی کے بارے میں بتائے ، بانو کا پیتہ کرے اور پھر وہ شانی کا پنة کرنے کے لیے ڈاکٹر منظور کے کلینک پر جائے۔اس نے اپنی آ تھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو یو نجھا اور اینے قدم گھر کی طرف برُ هادیے۔اس کاول شانی کا تصور کر کے بار بار ہول ر ہاتھاریتہ نہیں وہ کیسا تھا، کس خال میں تھا۔اس کے ول ہے رہ رہ کر دعا نکل رہی تھی کہ کاش شانی کوزیادہ

~ X X ....

چوٹ نہآئی ہو۔

اس پوری بہتی میں صرف ایک ہی ہوئل تھا اور وہ چوک میں تھا۔ اس چھوٹے سے ہوئل کے مالک کا اصل نام تو صغیر حسین تھا گربہتی کے لوگوں اسے حاجی اس کا النا نام تھا اور چاچا کے نام سے پکارتے تھے۔ حاجی اس کا النا نام تھا اور چاچا اسے بزرگی کی وجہ سے کہا جا تا تھا۔ وہ بچاس کے لگ بجگ تھا اور اس بہتی کا مکین تھا۔ پچھ سال پہلے تک وہ گدھا گاڑی چلاتا تھا، پر جب ایک حادثے میں گدھا ہلاک ہوگیا، گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی حادثے میں گدھا ہلاک ہوگیا، گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی حادثے میں گدھا ہلاک ہوگیا، گاڑی ٹوٹ بھوٹ گئی حادثے میں چھوٹا سا ہوئل کھول لیا، جو پچھ ہی خواس نے ایک عرصے میں چل نکلا تھا۔ شروع میں وہ چھوٹا سا ایک عرصے میں چل نکلا تھا۔ شروع میں وہ چھوٹا سا ایک عرصے میں چل نکلا تھا۔ شروع میں وہ چھوٹا سا ایک جا گئے گئے گئے ایک تھے۔ پھر صغیر حسین نے اور چاہے ہیں جا کہ تھے۔ پھر صغیر حسین نے ایک جا کا کہ تھا۔ گاڑی کے ایک تھے۔ پھر صغیر حسین نے ایک جا کا کہ تھا۔ گھر صغیر حسین نے ایک جا کا کہ تھا۔ گھر صغیر حسین نے ایک جا کہ تھا۔ گھر صغیر حسین نے ایک جا کا کہ تھا۔ گھر صغیر حسین نے ایک جا کہ تھا۔ گھر سے تھے۔ پھر صغیر حسین نے ایک جا کہ تھا۔ گھر سے کے لیے آتے تھے۔ پھر صغیر حسین نے ایک جا کہ تھا۔ گھر سے کا کہ تھا۔ گھر سے کا کہ تھا۔ گھر سے کی کے آتے تھے۔ پھر صغیر حسین نے ایک جا کہ تھا۔ گھر سے کا کہ تھا۔ گھر سے کے لیے آتے تھے۔ پھر صغیر حسین نے ایک جا کہ تھا۔ گھر سے کے لیے آتے تھے۔ پھر سے کا کہ تھا۔ گھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کہ تھا۔ گھر سے کہ کھر سے کہ کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کہ کھر سے کھر

دی۔ اس دوران شاہ .تی کی دکان پر گیا ہُوا و پلا بھی لوٹ آیا تھا۔ کچھ یا تیں اس نے بھی سن کی تھیں۔ کوثر نے شے سے مزید کہا۔'' میں بانو کو دودھ دے کر شانی کا پیتہ کرنے جاتی ہوں۔ پیتہبیں میرا بچیکس حال میں " CB97

اس کالہجہ بھیگا ہوا تھا۔ شاہ جی نے کہا۔ " بھا بھی جی،تم عورت ذات ہو کر کہاں ماری ماری پھروگی منظور کا کلینک یہاں ہے گائی دور ہے۔ آنے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ایں نے اپنی ہائیک کی جانی دیلے کی طرف برهانی۔" جا،تو جا کرشانی کولے آ

اس نے اپنی جیب ہے جس رویے نکالے ''ادر یہ پینے بھی لیٹا جا، بیجے کے لیے کچھ پھل فروث ليتي آناء"

كاز كا توبيخ ري-و یلا جب ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچا تو شبیر حسین ثانی کے سر پر ٹی کرا کر کلینک سے باہر نکل رہا تفارو کیے نے اس سے کہار

"برركوا اب ع كوير عوالے كر دو۔ إلى ك مال باب نے اے لينے كے ليے مجھے بيجا ہے۔ آپ کی بری مهریالی ۔۔۔'

شبیر سین نے اے ناپندیدہ نظروں ہے دیکھا۔ اے ذائی طور پر دیلے جیسے انسان پسندہیں تھے۔ " تحلك ب، ات لے جانا ب تو لے جاؤ، ير ڈاکٹرنے کہاہے کہ خون کائی بہہ جانے ہے بچہ کمزور ہو گیا ہے۔اے دو جاردن اچھی خوراک دی جائے، تا کہ جو خون ضائع ہو چکا ہے، اس کی کی بوری

ہو سکے۔اوردودن بعد آ کر،نی ی جمی کرانی ہے '' میں کہددوں گا،آپ بے فکر ہوجاؤ۔'' دیلا شانی کولے شمے کے کھر پہنچا۔اے کوڑ کے حوالے کیا تو وہ اے بانہوں میں بحر کر چھوٹ چھوٹ کر رونے ننےافق میں 147 میں 147 میں 147ء

كاريكرر كفكرروني اورسالن كاكام بهجي شروع كردياتها \_ چائے کا کام تو تھیک چل رہا تھا،اس کے ساتھ کھانے ایانے کا کام بھی چل نکلا۔ اس نے اینے ہول کومزید پر تشش بنانے کے لیے ایک بلیک اینڈ وہائٹ ٹی وی جھی لا کرر کھ دیا تھا،جس کے آنے کے بعد ہول کا کام اور لوگوں کی آمدہ رفت اور بڑھ کئی تھی۔ اس بستی میں صرف دو ہی تی وی تھے۔ ایک چوہدریوں کے کھر میں، دوسراصغیر حسین کے ہوئل پر۔اس بستی کے گئی لوکوں نے کی وی کا نام تو س رکھا تھا مگراہے ویکھنے کا ا تفاق، انہیں پہلی بار ہُوا تھا۔ سوجب سے وہاں بی وی آیا تھا، بستی کے اکثر لوگوں نے وہاں وقت گزارنا شروع كرديا تفارجن مين ديلا اورميدا بهي تق صغير تحلین اینے اصول کر کھرا بندا تھا۔ وہ تی وی کے سامنے صرف انہی لوگوں کو ہٹھنے دیتا، جو وہاں جائے یتے یا کھانا کھاتے تھے، باتی افراد کووہ کچھ دیر بعد ہی چان کر دینا تھا۔ بہت ہے لوگ اکثر اس کے اس رویے سے ناراض ہوکر وہاں سے چلے گئے تھے۔ کی لوگوں نے اسے مغروراور یے مروت بھی کہا تھا مگراس نے بھی ان کی پروانہیں گی تھی۔اگروہ مفت میں مفت خوروں کوایے ہوئل پر بیٹے رہے دیتا تو پھر اس نے کما کرکھا لینا تھا۔ سو جو نہی مفت خوروں کی بھیز جمع ہوتی ،وہ فورائی ان کووہاں سے چلتا کردیتا، تا کہوہاں آنے والے گا ہوں کوآسانی سے جگہل سکے۔

کور کھر میں داخل ہوئی تو اس کی آ تھوں سے ثب ثب آنسو بهدرے تھے۔ ثاجواس کے خلاف مجرا جیٹھا تھااوراس کے نہ ملنے کی امید میں دِل چھوڑ <sub>ہے</sub> بیٹھا تھا،اے دیکھ کرایک اظمینان کی سانس لے کررہ گیا۔اس کا اِرادَہ تھا کہ وہ کوٹر کوآتے ہی گالیوں کے دو چار حفول سے نوازے گا، مگر کوثر کے بہتے ہوئے آنسوؤں نے اس کی زبان پر تالا ڈال دیا۔ شمے کے پوچنے پرای نے روئے ہوئے اے ماری بات بتا سکینہ کا خیال آتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔وہ اے دِل ہی دِل میں دو جارگالیاں دے كراييخ من كى بحزاس نكال ليتنا تقا\_ وه ايني ان تمام پریشانیوں کی وجہا ہے ہی سجھتا تھا۔اس کا خیال تھا کہ اگر سکینداس کی بات مان لیتی تو آج وه بھی خوش ہوئی اور اسے بھی ان پریشانیوں کا سامنائیس ہوتا۔اس کے کھانے پینے اور نشے یائی کا بندو بست اکثر میدا ہی كرتا تقاروه خوداينا كزارا بهي ادهر أدهر ماته ماركر کرلیتا تھا۔ گزرتو خیرمیدے کی بھی ہور ہی تھی مگراس کے دل کا سکون حتم ہو گیا تھا۔ آنے والا کوئی ون ایسا مہیں تھا کہ جس کے بارے میں اے امید ہو کہ کل سیح وہ أُنٹے گا تو اے دو دنت كا كھانا اور نشے يالى كاخر چہ یر اہتوا ملے گا۔اس دن بھی وہ اپنی طلب بوری کرنے کے لیے گھرے نکلا اور میدے کی طرف چل ویا مگر میدا؛ جہال جہال اے اس کے ملنے کی امید میں، وہ وہال کہیں تبیں ملا۔ کی نے اے بتایا کہ اس نے میدے کو حاجی کے ہول پر دیکھا ہے۔وہ وہاں یا کتان کا چکے ویکھ رہا ہے وہ 1992 کا س تھا۔ پاکستان کا ورلڈ کپ کا فائنل میج تھا۔ دیلے نے اپنے قدم حاجی جاجاکے ہول کی طرف برھائے وبے۔اسے میدا دور سے بی دکھائی دے گیا۔ ایسا تہیں تھا کہ میدا کرکٹ کا شوقین تھا،تہیں، ایہا بالکل مبیں تھا۔اس کی وہال ہونے کی وجہ بیھی کہ اس دن يا كتان كاورلدُك كا فائنل نيج تها ،سوسب كي طرح وه مجھی وہاں میچ و مکھنے کے لیے رکا ہوا تھا اور سب کی طرح میدے نے بھی حاجی جا جا کے ہول کارخ کر ركھاتھا۔

اس بارحاجی نے کسی سے روک ٹوک مہیں کی تھی۔وہ خود میچ کا شوقین تھا۔سواس دن اس نے تی وی باہر رکھا ہوا تھا اور پورا چوک لوگوں سے تھچا چچ بھرا ہُوا تھا۔ یہاں تک کہ بے بھی وہاں موجود تھے۔ بچوں

بہت کمزور ہو گیا تھا اورخون زیادہ بہہ جانے ہے اس کا ایے پیروں پر کھڑا ہونامشکل ہور ہا تھا۔کوڑ اے اپنا سہارا دے کر کمرے میں لائی اور جاریائی پرلٹا کراس کے بازواور ٹانگیں دیانے لگی۔اس کےاب بھی آنسو بہدرے تھے۔وہ روبھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ شانی کو زخی کرنے والے کو بدد عائیں بھی دیئے جار ہی تھی۔ شا،دیلے کے سہارے کمرے میں آگیا۔شاہ جی بھی ان کے ساتھ تھا۔اس نے کوٹر کو حوصلہ دیا۔ مریشانی کی کوئی بات مبیں ہے۔ بیچ کو کچھ مبیں ہُوا۔بس تھوڑی می کمزوری ہے، وہ دور ہو جائے کی تو بھا گنے دوڑنے لکے گا۔"

ویلے نے بھی تائید کی۔ '' ہاں جی ، ڈاکٹر نے بھی یہی کہاہے کہ تعبرانے کی کوئی بات مبیں۔ بس بچہ ذرا کمزور ہے، اس کے کھانے یہنے کا خیال رکھا جائے تو مجھ دنوں میں ہی

ٹھیک ہوجائے گا۔'' اس کے ساتھ اس نے شاہ جی کے پیپوں سے لیے ہوئے سیب اور کیلے بھی کوثر کی طرف بڑھادیے۔ کوٹر ان دونو ل کو ذاتی طور پر پسند مبیں کرتی تھی۔ بلكها سےان سےنفرت تھی ،مگر اِس وقت اس كادِل ان دونوں کاشکر گزار ہور ہاتھا، جوشانی کے لیے اتنا کچھ کہدرے تھے اور کیا تھا۔ شاہ جی اور دیلا چھودر مزید وہاں رہے اور کور اور شے کوسل دینے کے بعد واپس

.....☆☆.....

سكينہ كے جانے كے بعد ديلا ايك بار وكر اى مقام پرآ گھڑاہوا تھا، جہاں پہلے تھا۔ نشے یائی کی توجو پریشانی اے لاحق تھی سوتھی ،آب دووفت کے کھانے کا عذاب بھی اس کے سریرآ پڑا تھا سکینہ کے ہوتے ہوئے کم ہے کم اے کھانے منے کی بھی کوئی پریشانی لاحق تہیں رہی تھی۔ سکینہ کا باپ ان دونوں کا کھانے یمنے کا سامان ، وہاں بغیر کی کے کہ پہنچا جایا کرتا تھا۔ کوکٹر کٹ کا تو زیادہ پر بہنیں تھا بھران کے لیے تی وی ننےافق سے 148 میں 148

خرچہا تھا تا تھا۔ویلے کی بجائے میدے نے کہا۔ ''بس خادی بھائی، کچھنا پوچھو۔ کام کاج کوئی ملتا مبیں ہے اور نشے یانی سے بہت نگ آئے ہوئے میں - میری تو خیر ہے۔ یر مجھ سے زیادہ ویلا پریشان ہے'خادی بولا۔

"میرے پاس ایک کام ہے، اگرتم دونوں کرو تو۔۔۔ تم دونوں کا نشہ یاتی بھی فری ہو گا اور سوسورو ہے بھی ہر چکر پردونو ل کوملیں گئے۔'' '' کام کیا ہوگا؟''

" کام یبی ہے، جو میں کرتا ہوں۔ میرے ساتھ پہلے عظیم اور ماجا کام کرتے تھے۔ پکھودن پہلے وہ کام چھوڑ کر کراچی نکل گئے ہیں۔ تہارا کام یہ ہوگا کہ ہر ہفتے چو تھے دن مسموس میری بتائی ہوئی جگہ ہے مال لے کرآنا ہے بس ۔۔۔ جگہ میں مھیں وکھا دوں گا۔' ویلے کو مایوی ہوئی۔ وہ کسی اور کام کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔

" مگريه تو ببت خطرياک کام ہوگا؟" "ال میں خطرہ کیا ہے۔ محس بس جانا ہے اور ال كِارْآناك

کے کرا ناہے'' ''اگر پولیس وغیرہ نے پکڑ لیا تو؟'' "ان کی فکرمت کرو۔ ہفتے کی ہفتے میں انہیں منتقلی پہنچا دیتا ہوں۔وہ کچھنہیں کہیں گے تم ایک دو باریہ كام كرك ديمهو، اگر مناسب كلي تو كرنا، ورنه چهوڙ

میدے نے دیلے کی طرف دیکھا۔ "كياخيال ٢٠٠ "جو تھے تھک لگے۔" ان کے یاس اور کوئی راستہبیں تھا '' ٹھیک ہے خادی بھائی، ہمیں منظور ہے۔ اگر جمیں بیکام مناسب لگاتو ہم آ کے بھی کرتے رہیں گے

ورنہ جب ہمارا دل کرے گا چھوڑ دیں گے۔چلواب

ايك ايك الحرى فونى سكريت بلاؤ يهم دونول كوبهت

ایک کمال کی چیزتھی۔جس میں چھوٹے چھوٹے کا لے اورسفیدرنگ کے لوگ ادھرادھر بھا گے پھرتے تھے، باتیں کرتے تصاوران کی تفریح کاباعث بنتے تھے۔ میدے کے لاکھا ٹکار کے باوجود ویلا اے اپنے ساتھ مینج کروہال ہے دور لے آیا۔ وہ کچھ فاصلے پر آئے تو میدے نے خفاہوتے ہوئے کہا۔

" يار كتنا زبروست مقابله چل ربا تھا، سارا مزہ خراب کردیا تونے۔الی بھی کیا آفت آ گئی تھی کہ مجھے يهال سينج لايا؟"

اس كاموة خراب تفا\_ '' چیچ کود فع کریار، ہمیں کسی کی ہار جیت ہے گیا۔ به بنا ،کوئی نیا کام دهنده سوچا ہے کرنے کو یا نہیں؟' '' مجھے تو کوئی نیا کام مجھ مبیں آرہا۔ میں نے بہت

دونوں اس موضوع پر کافی دریتک بات کرتے اور سوچتے رہے اور اس دوران وہ خادی کے ڈیرے پر جا نکلے۔خادی ان کی مالی ہے حیثیت انچھی طرح واقف تھا۔اے پتا تھا کہ وہ دونوں کنگال اور ضرورت مند ہیں۔خوداہے بھی این دنوں اینے کام کے لیے ایے دو بندوں کی ضرورت بھی، جواس کے ساتھ مل کراس کا -2-506

ای کے ساتھ جودو بندے کام کرتے تھے،وہ کام چھوڑ کرنسی دوسرے شہر میں چلے گئے تھے۔خادی نے ان دونوں کو دیکھا تو اچا تک اے احساس ہُوا کہ وہ دونوں اس کے کام آ کتے ہیں۔اس نے ان دونوں کو ا پنے پاس بٹھایا اور بَوی بِ تَطَلَقی ہے دیلے کے ایک كندهم پر بازوهمائل كرديا\_" ساؤ جكر! آج كل كيا Sec 4 29?

اس کے لیجے میں بے تکلفی تھی۔ پیتہ نہیں کیوں ویلے کے ول میں بے اختیار پرانی یادیں تازہ ہو کئیں۔وہ دن بھی کتنے خوب تھے، جب اس کی خادی سے دوئی ہُوا کرنی تھی اور وہی اس کے نشے پانی کا ننےافق بے ہوا

حنوری ۱۰۱۷م

دونوں کا بہت برا حال تھا۔ان کو سب انسپکڑ کے سامنے چیش کرنے والے ایک کانشیبل نے کہا۔ ''سرجی!ان دونوں کو کافی بھاری مقدار میں جرس کے ساتھ گرفتار کیا ہے ہم نے۔لگتا ہے کہ نے چھی میں پرانہیں پیتے نہیں ہے کہ۔۔۔۔''

'' سبانسکِٹرنے ہاتھ اٹھا کراے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔اہے پہلے ہی اس بارے میں ساری معلومات مل چکی تھی۔

''ہاں بھئی شنرادو! کب سے بیدکام شروع کیا ہے؟ سیدھی طرح کی تی بتا دو نہیں تواگل باراندر سے ہا ہر آؤ گے تو اپنے بیروں پر کھڑ ہے ہونے کے قابل نہیں ہو گے ''

میدا گزگزاتے ہوئے اس کے قدموں میں گر

ی در جی اغلطی ہوگئ بھم ہے، معاف کر دو۔ آج کے بعد بھم ایسا کھے ہیں کریں۔'' سب انسپکڑنے ایک کراراساتھیٹراس کے منہ پر جڑا۔

''جوبات پوچھی ہے، سرف اس کا جواب دو۔'' سب انسکٹر کے گرجدار کہجا ورتھپٹر نے میدے ک شلوار کیلی کردی۔ وہ زمین پر گر کرتھرتھر کا نینے لگا۔ انسکٹر نے نفرت ہے اسے دیکھا اور ایک کانشیبل سے کہا۔

"إس مال كے ياركو كمڑے ہے باہر لے جاؤ۔ سارا كمرانا پاك كرديا سوركے بيچے نے ۔۔۔۔ " ميدے كا حال ديكھ كرديلے كا بھى پيشاب خطا ہونے كے قريب تھا۔ اس كے دِل مِيں پوليس والوں كا جوخوف تھا، آج اس ہے اس كا سامنا ہوگيا تھا اور اس كے بعد جو اس كا حال تھا وہ صرف وہى جانتا تھا۔ميدے كے كمرے ہے جانے كے بعد وہ ديلے سے خاطب ہُوا۔

· ''ہاں بھی ۔۔۔اب تو یج بتائے گایا پھر ۔۔۔۔'' ''سر جی۔۔۔ بم نے تو پہلے ہی ان بوگوں کو یج طلب ہور ہی ہے۔'' خادی نے دوسکریٹ جلا کران دونوں کوتھائے اور وجھا۔

چ بچا۔ ''کیاخیال ہے،آج ہی دکھا آؤں شمصیں وہ اڈا؟ اصل میں، مال ختم ہُوا پڑا ہے۔ میں نے ویسے بھی مال لینے جانا ہے۔ سوچتا ہوں کہ شمصیں بھی ساتھ لیجاؤں۔ تم بھی وہ جگہ دیکھ لینا۔شہر بھی تو پاس نہیں ہے،آنے جانے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔''

" فیک ب، جسے تم کبو۔"

خادی آی شام تی ان دونوں کواپے ساتھ لے کر گیا اور وہ مخصوص اڈا دکھا آیا۔ساتھ ہی وہ ان کا تعارف بھی کرا آیا کہ اب وہ دونوں اس کا مال لینے تعارف بھی کے۔

ا گلے کچھ دن دیلے اور میدے کے بہت مزے می کزرے۔وہ ہر ہفتے ، چو تھے دن جاتے اور خادی کا مال لا کراہے تھا ویتے۔ مال لے کر، خادی نا صرف ان دونوں کوسوسورو ہے دیتا، بلکہ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو مخصوص تعداد میں چرس بھی دیتا۔ ویلا اور میدا یہ کام کرکے بہت خوش تھے۔ویلا، حاجی کے ہوئل سے کھانا کھا لیتا تھا اوراس کی باقی ضرور تیں خادی بوری کردیتا تھا۔ایہائی کچھ حال میدے کا تھا۔ مكر ان كى خوشى كے بيدون بہت مخضر ابت ہوئے۔ایک دن وہ خادی کا مال لے کرآ رہے تھے کہ راستے میں بولیس والوں کے ہاتھوں دھر لیے گئے۔ ان دونوں کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہان دونوں کوبھی الی صورت حال کا بھی سامنا کرنا پڑسکتا ہے اور نہ ہی انہیں خاوی نے اس بارے میں بھی کچھ کہا تھا کہا گربھی ایسی کسی صورت حال کا سامنا ہوتو اس ہے كيے نمٹا جائے ؟ يوليس والے انہيں دھر لينے بعد سيدھا تھانے میں لے گئے تھے اور ان دونوں کی وہ'' خاطر مدارت'' کی کہان دونوں کو چھٹی کا دودھ یادآ گیا تھا۔ جب انہیں سب انسکٹر کے سامنے پیش کیا گیا تو ان جانے پربستی والوں نے ان کی مرمت کی تھی اور دوون تک ای طرح اس کابدن دکھتار پاتھا۔

ویلے کے گھر میں نہ ہی ماں تھی اور نا ہی ہوی ، جو
اس کے درد سے چور وجود پرسکھ کا مرہم رکھتی۔ خادی
نے انہیں ایک ڈاکٹر سے درداور سکون کی کچھ دوائیاں
دلائیں اور ان کو رخصت کر دیا۔ میدا اور دیلا اس بار
بھی دوون بعد کہیں چلئے پھرنے کے قابل ہو سکے تھے ،
پھر بھی ان کا وجود دکھتا رہاتھا۔ پولیس والوں کی دہشت
پھر الیمی دیلے اور میدے کے دِل پر بیٹے گئی تھی کہ
خادی کا سامنا ہونے پر انہوں نے صاف صاف کہ
دیا، وہ اب اس کے لیے کا منہیں کریں گے۔ اگلی باروہ
دیا، وہ اب اس کے لیے کا منہیں کریں گے۔ اگلی باروہ

خاوی نے انکاحوصلہ بڑھانا چاہا۔ ''یار وہ ایک غلط نبی تھی۔ انہیں پیتے نہیں تھا کہتم لوگ میرے لیے کام کرتے ہو۔اگرانہیں پیتے ہوتا کہتم میرے بندے ہوتو وہ تہمیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔۔۔ اب انہیں پیتے چل گیا ہے، وہ تمہیں کچھے نہیں کہیں کے۔ میں ہر ہفتے انہیں منتھلی دیتا ہوں۔ وہ تمہیں کچھے نہیں کہیں گے۔''

مران دونوں کواس کی بات پریقین نہ آیا۔وہ وہاں سے واپس چلے آئے۔اب انہیں خادی کی کسی بات کا بھروسہ نہیں تھا۔ پچپلی بار بھی خادی نے انہیں ہیں کہا تھا مگر خادی نے انہیں یہ بتانے سے کریز کیا تھا کہ ہر بار جب بھی بندے تبدیل ہوتے تھے،اسے دوگنا منتقل ادا کرنا پڑتی تھی۔اس بار اس نے جان بوجھ کرتھانے میں اس بات کی اطلاع نہیں دی تھی۔ نتیجنا اس کا بھی اچھا خاصا نقصان ہوگیا تھا اوروہ دونوں بھی زیر عمال آگئے تھے۔

کوثر دنیا کی ان خوش تسمت اور بدقست عورتوں میں سے ایک تھی ،جن پرخوشیاں مہربان تو ہوتی ہیں، م بتادیا ہے اور اب آپ کو بھی وہی بتا کیں گے جو بچ ہے۔۔۔' عوق کی طرح آنیں میں انتہا

وہ عورتوں کی طرح آنسو بہار ہاتھا ''کب سے بیکام کررہے ہو'' ''تت۔۔۔ تین ہفتے ہو گئے ہیں۔۔۔'' ''اپنا کام کرتے ہویا۔۔۔۔؟''

'' نہیں جی ۔۔۔۔ فادم حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کسی کو بھیج کر اس بات کی سلی کرالیں۔۔۔ اگریہ بات کی نہ نکلے تو جو چور کی سز اوہ ہماری۔۔۔' دہ اب ردتے روتے ہچکیاں لینے لگا تھا۔حیات اللہ نے ایک گالی دی۔

" مُشتی کے بچااب بیشوے بہانہ بند کر ٹیمیں ق

> وہ دوسرے کانشیبل سے نفاطب ہوا ''خادی کوکوجانتے ہوتا؟''

'' کمال کرنتے ہیں سر۔ یہ بھی کوئی یو چھنے کی بات ہے۔اچھے سے جانتا ہول۔''

الله المراس كى بات جموتى نظاتوانين الكه دن تك النالئكا كرركها ويحران كالين خود فيصله كرون كاله النالئكا كرركها ويحران كالين خود فيصله كرون كاله اور الكالين كالمين خود فيصله كرون كاله اور الله بحى الران كى بات في نظاتو خادى سے اس باركا سارا مال الله وصول كر ايما اور اس سے اس بار دو گنامنحلى بحى وصول كر نا كه اس نے اپني بندے تبديل كي تو اس بارك مين بوا اور بارے ميں بتايا كيوں نہيں؟ خود بھى پريشان بنوا اور بهيں بهنيا اور اس نے تھانے بہنج كران دونوں كاسامنا بينا و وه دونوں بهت برے حال ميں تھے۔ پھھانے كالی میں تھے۔ پھھانے کا مامنا مال ميں تھے۔ پھھانے كا مال مال كي مهر باني تھى، بچھان كا خوف سے برا حال كياتو وه دونوں بہت برے حال مال خوف سے برا حال تھا۔ خادى بہت بھارى 'جر مانہ' بحر كر انہيں اى دن تھا۔ خادى بہت برى طرح دكھ رہے تھے۔ ديلے كو ہے اختيار وه دن ياد آ طرح دكھ رہے تھے۔ ديلے كو ہے اختيار وه دن ياد آ طرح دكھ رہے تھے۔ ديلے كو ہے اختيار وه دن ياد آ رہے تھے، جب ايک بار چورى كرتے ہوئے گئرے رہے تھے، جب ايک بار چورى كرتے ہوئے گئرے رہے ہوئے گئرے

پرزیادہ عرصے تک مہر پان نہیں رہتیں۔

اس کے مال باپ بچپن میں بی عدم کوسدھار گئے تو اس کی ذمہ دری بڑے بھائی کے کندھوں پر آ پڑی۔ جب تک وہ بچپن اورلڑ کین کے دور سے گزرتی ربی،اس کا دانہ پانی بھائی کے گھر میں لکھار ہا، مگر جو نہی اس نے من بلوغت میں قدم رکھا، اس کے بھائی نے بیوی کے کہنے پر فورا ہی اس کے ہاتھ پہلے کر دیے۔اس کی بیوی جلداز جلد اس عذاب کواپنے گھر سے نکالنا جا ہتی تھی۔

ے نگالناچاہتی تھی۔
خودکوثر کی زندگی وہاں کہاں چین سے بسر ہور ہی
تھی؟ سو جب وہ پیا گھر سدھار کر شے کے گھر آئی تو
اس نے بھی خدا کاشکر ادا کیا۔ ثما گو بہت امیر د کبیر
انسان نہیں تھا مگراس کا ایک ذاتی گھر تھا، جس میں کی
اینٹوں سے بنا ایک کمرا تھا، جس میں وہ صرف اکیلا
دیتا تھا۔

ماں باپ اور بہن بھائی جیسے ہررشتے ہے وہ آزاد تھا۔ بینک میں چند ہزارموجود تصاوراس کا ایک ڈاتی تا نگا تھا جواس کا ذریعہ آبدنی تھا۔معلوم بیں اس نے کوثر کو کہاں ویکھا تھا کہ وہ چھوٹی موٹی سیار کی سیدھی اس کے من میں اُثر کئی تھی۔وہ ابھی تک شادی کے بندهن میں نہیں بندھا تھا، کھر میں کوئی بزرگ شخصیت بھی ہیں تھی جواس کے رشتے کے لیے کہیں جاتی۔ مواے اپنامدعا یاس کی اس خالہ کے پاس لے کر جانا پڑا، جس نے آس یاس کے بہت ہے رشتے کرائے تھے۔خالہ میدو نے اس کا رشتہ بھی خوش اسلو بی ہے ہے کرا دیا تھا اور یوں کوٹر اس کی دلہن بن کراس کی زندگی میں آگئی تھی۔اس کے چند ماہ تو کوژ کے ساتھ بہت اچھے کزرے اور وبھر اس کا کوڑ ہے من بھرنے لگا۔وہ شادی سے پہلے بھی اپنی جنسی خواہش نا جائز طریقے سے بوری کرتا تھا، شادی کے بكه عرصے بعد بكر اى عادت يرآ كيا۔ إس حوالے ے اس کی دیلے کے ساتھ دوئی اور پارانہ تھا۔ان

دنول شے کا کام ٹھیک ٹھاک تھا۔روزانہ بیں ہمیں کی دیہاڑی بنا آتا تھا۔جس میں سے وہ آ دھی دیلے پر خرچ کردیتا تھا۔

مگراس کی عیاشی کابیہ سلسلہ اس وقت آ کر تھا، جب ایک دن کام ہے آتے ہوئے اس کا بہت بری طرح ایکیڈنٹ ہُوا۔ تا نگاٹوٹ کر کئی حصوں میں بُٹ گرا

کھوڑا موقع پر ہی دم تو ڑگیااور وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دونوں ٹاگلوں سے ہاتھ دھو جیٹھا۔ اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں بھی ایسے دن بھی آسکتے ہیں۔

مراب ناصرف اس کی زندگی میں ایسے دن آ چکے تھے، بلکہ وہ ان سے دد چار بھی تھا۔ گھر میں جو وو چار پہیے جمع تھے، وہ سب اس کے علاج برخرج ہو گئے اور جب وہ ٹھیک ہوکر گھر آیا تو گھر میں دیکھنے کو ایک بھی پہیہ نہیں تھا۔ تب تک اس کی شادی کو بارہ، تیرہ برس گر ریچکے تھے اور وہ دو بچوں کا باب بن چکا تھا۔ برس گر ریچکے تھے اور وہ دو بچوں کا باب بن چکا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو کوثر کو شمے سے اجاذب کے کراپنے قدم گھر سے باہر تکا لئے بڑے اجاذب کے کراپنے قدم گھر سے باہر تکا لئے بڑے دی۔ اس بستی میں صرف ایک بی گھا تا بیتا گھر انہ تھا اور دہ تھا چو ہدر یوں کا۔ کوثر نے کام کے سلسلے میں بڑی پرکام مل گیا، جس سے گھر والوں کے گھانے پہنے کی پرکام مل گیا، جس سے گھر والوں کے گھانے پہنے کی ضرورت یوری ہونے گی۔ ضرورت یوری ہونے گی۔

اور یوں کوٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے چوہدری کے گھر میں کام پرلگ ٹی۔شروع شروع میں جب وہ کام پر جاتی تھی تو پروہ کرتی تھی۔ گمر جلد ہی اسے اندازہ ہوگیا کہ اِس طرح وہ زیادہ عرصہ ہیں چل سکے گی۔سواسے اپنابرقع ا تارنا پڑا۔

بہت ہے لوگ واقف ہو گئے اور اس برمر مٹے سب کو جلد ہی ہت چل گیا کہوہ شے کی بیوی ہے اور ضرورت مند ہے۔ کھر کی ضرور تیں ہی اے کھرے باہر لے -07.07

وہ بہت خوبصورت بھی اور یہ خوبصورتی اے قدرت کی طرف سے ملی تھی۔ بہت سے لوگ میے کے زور پر بیخوبصورتی خریدنا چاہتے تھے۔ اس حوالے ے بہت سے لوگوں نے اس کی طرف دوی کا ہاتھ برهایا تھا بگر کوٹر نے کسی طرف دیکھنا بھی گوارا مہیں کیا۔وہ حویلی ہے عزت کی روئی کمار ہی تھی اور شے اور بچوں کو کھلار ہی گئی۔ یہی اس کے لیے بہت تھا۔ کناہ کی پوری جیاتی ہے عزت کے ایک نوالے کو وہ بہتر جھتی تھی۔ کوٹر پر پہلی ہی نظر میں مر مننے والوں میں شاہ جی سُر فہرست تھا۔

اس نے کوٹر کو پہلی بار بر تعے میں اس دن و کھے تھا، جب وہ اس کی د کان پر پچھ ضرورت کا سامان لینے آئی تھی۔جب وہ سامان کے کر چکی گئی تو شاہ جی نے ساتھ کھڑے ہوئے تحص سے یو چھا۔"یار بیٹورت کون تھی؟ا ہے پہلی باردیکھا ہےائی دکان پر۔۔۔' ساتھ والا محص اس کی لاعلمی پرمسکرادیا۔ "كمال ب\_توائيس جانتا۔ پيشے كى بيوي

مجھے کیے پتہ کدوہ شم کی بیوی ہے؟'' ''اپیا برقع، یوری نستی میں صرف وہی پہنتی ہے۔ویسے یار سننے میں آیا ہے کہ شمے کی بیوی بہت خویصورت ہے، کاش ایک نظر جمیں بھی ویدار ہو جاتا۔"اس محص کے اس تبرے نے شاہ جی کو بے چین کر دیا۔ وہ شراب اور شاب کا دیوانہ تھا۔ بہت ی جگہوں سے ایے من کی مرادیں بوری کر چکا تھا اور اب فیضو کمہار کی بیوی ہے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر

تک غیرشادی شدہ تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ جب دودھ باہر ہے ہی ال جائے تو وکھر کھر میں جھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتی میں پرچون کی سب سے بڑی دکان اس کی تھی۔سومردوں کے ساتھ ا کثرعورتیں بھی وہاں سامان لینے آتی رہتی تھیں \_جن میں غریب عورتوں کی تعدا دزیادہ ہوتی ۔جنہیں مجبوری کے عالم میں اوھار سامان بھی لیٹا پڑ جاتا تھا، جوشاہ جی بہت شوق ہے دیتا تھا۔ یہ الگ بات کہ جو وہ أدھار واپس نہ کرتا یا دہر ہے لوٹا تا ،شاہ جی اس سے وہ قیمت دوس سے طریقے سے وصول کرتا۔ اِس طرح اس کے بستی کی کئی عورتوں کے ساتھ مراہم قائم ہو گئے تصر مر ان میں صرف ایک دو ہی الی تھیں، جو خوبصورت تھیں۔ ورنہ پاتی سب کزارے لائق تھیں اورشاہ جی مسین عورتوں کا دیوانہ تھا۔اب جواس نے ساتھ کھڑے ہوئے محص ہے کور کی خوبصورتی کی یات نی تو وہ اس کی صورت دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کاش وہ کسی طرح اس کی ایک جھلک دیکھ سکتا اوراس کی پیخواہش بہت جلد پوری ہوگئی۔

کوثر نے کب کا برقع اُتَا رِدیا تھا اوراب وہ ایک جا در میں ہر جگہ آئے جانے لگی تھی۔شاہ جی کی دکان پر بھی وہ کچھ دنول بعد جا در میں ہی آئی تھی۔اس کی صورت و میصنے ہی وہ اس پر جی جان سے مرمثا تھا اور اب اس کی بھی خواہش تھی کہ کاش دوسری عورتوں کی طرح کوڑ بھی اس کی دکان ہے أدھارسامان لےاور ا تنا لے کہاس کا ادھار واپس کرنا ناممکن ہو جائے اور شاہ جی اس کے ساتھ بھی ہوس کا وہ تھیل کھیلنا شروع کر دے، جو دوسروں کے ساتھ تھیل چکا ہے۔اس کی پید خواہش بھی بہت جلد پوری ہوگئی۔ا گلے دن کوٹر اس کی دکان بڑھی اوراس سے کہدر ہی تھی۔

"شاہ صاحب، اگرمہر ہائی کریں تو چھدنوں کے لیے راشن یائی کا سامان أوھار دے دیں۔ میں آپ وہ جالیس سال کا ایک صحت مند مخص تھا اور ابھی کی احسان مندر ہوں گی۔ میں چوہدری شفیق کے ہاں ننےافق ۔ ۔ 153۔ ۔ ۔ 153 ۔ ۔ ۔ ۔ اوری ۲۰۱۷ء شاہ بی کی دکان ہے دوبارہ أوصارليا ہواور يول شاہ جي کی رہی سہی امید بھی دم تو ڑگئی۔اس کے بعد شاہ جی نے اور بہت سے طریقوں سے کوٹر کوایے رائے پر لانے کی کو محش کی تھی ، مگروہ اس کی سی بھی جال میں نہیں آئی۔ یہاں تک کداس نے کسی کے باتھوں،اس کے کھر کیٹروں، جوتوں اور تعلی زیورات کا بہت سا سامان پہنچایا تھا، مگر کوٹر پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ بلکہ اُلٹااس نے اسے پیغام بجھوا دیا کہ اب اگر اس نے ایسی کوئی بیبودہ حرکت کی تو وہ اسے ساری ہستی کے سامنے ذلیل کرے کی کہوہ یاد کرے گااور شاہ جی ای بات سے ڈرتا تھا۔ وہ بیسب پُوری چھے کرنے کا عاوی تھا، تھلم کھلانہیں ۔ سواس نے کوثر کو حاصل کرتے کے لیے صبر و محل کے ساتھ دوسرا رستہ اپنانے کا موجا۔اس سلسلے میں اس نے ایک توسب سے پہلے شے ہے دوئی کی اوراس کے کھر آنا جانا شروع کیا اور دوسرااس نے اِس معالمے میں دیلے ہے بھی بات کر لی۔ دیلا کمینہ ہونے کے ساتھ ساتھ واس کام کا ماہر انسان تھا۔ شاہ جی نے کوٹر کو یانے کے لیے بیسہ یانی کی طرح بہانا شروع کردیا۔اس کے پاس مے کی کوئی کی بیں تھی۔اس نے دیلے کواس کام کے لیےدو ہزار رویے دیے۔اے یقین تھا کہ اگر دیلے کی مدد شامل حال ربی تو وہ کوٹر کوضرور حاصل کر لے گا۔اس نے ویلے سے کہا تھا کہ وہ اگر کسی طرح اس کے لیے کوڑ کو راضی کر لے تو وہ دو ہزار کی مزید رقم اے دے گا۔ایک ایک گا بک سے بیں بیں، تیں تیں روپے حاصل کرنے والے کے لیے دواور دو جار بزار کی رقم بہت بڑی تھی۔ سواس دن سے وہ بھی شمے سے دوتی کرنے کے بعد اپنا اکثر دفت اس کے گھر میں گزارنے لگاراس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تشکیل دے لیا تھا۔اے یقین تھا،اب وہ دن زیادہ دور ہیں ہیں، جب وہ شاہ جی سے مزید دو ہزار بھی 74/4/1/1/5/2

کام کرتی ہوں۔ مجھے جونبی وہاں سے پہلی تخواہ ملتی ہے، میں آپ کے سارے پیے چکا دوں گی۔'شاہ جی کی امید برآئی تھی۔اس نے اپنے من کی خوشی وہا کر کہا۔

کہا۔ ''لوجی،اس میں احسان کی کیا بات ہے؟جو دِل چاہےلو۔ساری دکان آپ کی ہے''

پ 'زنہیں، بس یہ پچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ وے دیں۔''

اور شاہ جی نے اس کا بتایا ہُوا سارا سامان اسے دے دیا۔اس کے بعد کوثر وقتا فو قٹااس کی دکان پر آتی ربی اور ضرورت کا سامان کیکر جاتی ربی۔

اس کے ہر بارآنے پرشاہ بی کی، اے بانے کی امیداور بڑھ جاتی۔اس کے من میں اب یہ یقین سا ہمیں گی، اب یہ یقین سا ہمیں گیا تھا کہ وہ دن اب دور نہیں، جب کوٹر کا انگ انگ اس کی دسترس میں ہوگا۔ گراس کی ان امیدوں پراس دن پانی پھر گیا، جب ایک ماہ بعد کوثر کوجو ملی ہے۔ تخواہ فی اور اس نے سب سے پہلے شاہ جی کا اُدھار جکا ا۔

کوشرے اُدھار وصول کرتے ہوئے شاہ جی کامن بھابو اتھا۔اس کی خواہش تھی کہ کاش بیاً دھار واپس نہ ہوتا اور۔۔۔۔

اوراس نے میہ بات کوڑ ہے کہی بھی تھی۔ ''رہنے دیں جی ، میآپ کی اپنی دکان ہے۔ ابھی آپ میہ ہمیے کسی اور جگہ خرچ کریں۔ مجھے اگلی تخواہ پر دے دینا۔''

پرکوٹر نے اس کی بات خوش اسلوبی ہے رد کر دی
تھی۔اے اچھی طرح پنہ تھا کہ وہ اس پر بیاحسان
کیوں کر رہا ہے۔ وہ اس کے بارے میں پھیلی ہوئی
بہت کی کہانیاں سن چکی تھی اور خوداس کی آ تھوں میں
بھی اپنے لیے ہوں کا پیغام دیکھ چکی تھی۔سواس خص
سے وہ جتنا نے کر رہتی ،اتنا بہتر تھااوراس دن کے بعد
اس کی زندگی میں اپیا کوئی دن نہیں آیا، جب اس نے

ننےافق 154 منوری ۱۰۱۷

رے۔ شرفو کے در بعد قبن سکر مثیل بناتے ہوئے

ضرورت نہیں ہے۔ ہم منیوں مل کرانیا کام کریں گے، جوتم لوگوں نے آج تک نہیں کیا ہوگا۔' ''اچھا،اییا کیا کام ہوگا۔'' میدے نے پوچھا۔ ''ہم تو ہرکام کر چکے ہیں۔'' ''نہیں ہم نے بیکام بھی نہیں کیا ہوگا'' ''اچھا! تو وبھر بناؤ، کیا کام ہے وہ؟''

'' بیریم جمہیں رات کو بتا وک گاربس رات کوعشاء کی نماز کے بعد مجھے پہیں ل لیتا۔'' ''احیما ٹھیک ہے''

وہ دونوں جب رات کو عشاء کی اذان کے بعد وہاں پہنچے تو شرفو انہیں وہاں سے لے کربستی سے باہر نکل آیا اور خاموثی ہے ان دونوں کوساتھ لے کرایک طرف کو چلنے لگا۔

وونوں کچھانداز وہیں کر سکے کہ وہ ان دونوں کو کہاں ہے کہ انداز وہیں کر سکے کہ وہ ان دونوں کو کہاں ہے کہاں کے کہاں کے کرجارہا ہے گردونوں کو یہ جسس ضرورتھا کہ وہ کہاں جارہے ہیں۔ میدا تو خیر اپنے جسس پر قابو پائے رہا گردیلا زیادہ دیرتک ڈپ ندرہ سکا۔

"ياركهان جارب بين بم كه بتاؤتوسكى-"شرفو

'''''بس تھوڑے فاصلے پر ہماری منزل ہے، وہاں پہنچ کرسب بتا تا ہوں۔''

دیلے کومجبورا پُپ ہونا پڑا۔ شرفو، دس منٹ بعداس بہتی ہے دور، ای سڑک کے کنارے ایک طرف آکر بیٹے گیا۔

''یہ ہے ہماری منزل اور ہماری روزی روٹی'' ''کیا مطلب؟''ویلااس کی بات ہے الجھ کیا۔ دیلے اور میدے کواس مخص کو پہچانے میں ذراہمی
دفت نہیں ہوئی۔ وہ ان کا بچپن کا دوست شریف عرف
شرفو تھا۔ شرفو نے بھی پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا۔
وہ تینوں اس وقت حاتی کے ہوئل پرموجود تھے۔ سب
سے پہلے جیرت کا اظہار دیلے نے کیا تھا۔
''ارے شرفو، یہ تو ہے نا؟''
اس کے لہجے میں بے تینی تھی۔
''ہاں یار میں ہی ہوں ، اور کون ہوگا؟''
وہ اٹھ کر اس کے گلے لگا۔ دوسرے ہی بل میدا
مجی اس سے بغل گیرہو چکا تھا۔
مجی اس سے بغل گیرہو چکا تھا۔
دسے ہو۔''
دستا، کہاں اتنا عرصہ کم رہا؟ کتنے عرصے بعد ل

"دبیس یار، جب اپنا یہاں سے دانہ پانی اٹھ گیا تو یں نے کراچی میں ڈیرے لگا لیے۔ بڑی زبروست جگہ ہےوہ۔ میں تو بہت مزے کررہا ہوں اورتم سناؤہ تم دونوں کا وقت کیسا گزرا؟ آج کل کیا کررہے ہو؟"

' ہم نے تیری بہت کی محسوں کی ہتم ہے۔ ہم تیرے بغیرتو بالکل ہی بیکار ہوکررہ گئے تھے۔ تجھے تو ہم اپنااستاد مانے گئے تھے اور ابھی تجھ ہے ہم کچھ کے بھی نہیں یائے تھے کہ تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔''

" الرمی یارکیا کرتا، حالات تم دونوں کے سامنے سے اگر میں یہاں ہے اس طرح نہ گیا ہوتا تو دوبارہ ضرور آتا پر چو ہدر یوں کوتو تم جانے ہو، ان کا کہا پھر پر کئیر ہوجاتا ہے۔ کچے عرصہ پہلے خبر کی تھی کہ بڑے چو ہدری کا انتقال ہو گیا ہے اس یہ خبر یا کر تھوڑا حوصلہ ہوا کہ اس بستی میں جا کر تھوڑا چکر لگا آؤں اور یار دوستوں سے ل آؤں۔ "دہ تینوں کافی در تک وہاں میشے رہے اور یا تمی کرتے رہے۔ شرفو انہیں اپنے میٹے رہے اور یا تمی کرتے رہے۔ شرفو انہیں اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بتاتا رہا اور دہ وزوں انہیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتا رہا اور دہ وزوں انہیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتا رہا اور دہ وزوں انہیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتا رہا اور دہ وزوں انہیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے

''مطلب ہیر کہ ہم یہاں ہے آ دھی رات کو آتے ماحول و یکھنا ہوں اور پھر کام کرتا ہوں۔ میں نے جاتے لوگوں کو حنجر کی نوک پر لوٹیس گے۔'' پوری سلی کر لی ہے۔ یہاں پولیس کا بالکل خطرہ مبیں ساتھ ہی اس نے اپی شلوار میں اڑ سا ہوا حنجر بھی مريار "ويلے نے كھكهنا جاباكميدے نے نکال کران کے سامنے رکھ دیا۔وہ جاند رات بھی۔ جاندنی کے روشی میں وہ دونوں، خخر د کھے کر تھبرا اس كى يات كاف وى\_ گئے۔ دیلے کی حالت کچھزیادہ ہی تیلی ہونے گئی۔ '' يارتوا ہے چھوڑ۔ بيہ بتا، جميں کرنا کيا ہوگا؟'' '' کچھ بھی نہیں، بس میرے ساتھ نقاب پہن کر ہم .....ہم سے بیکا منہیں ہوگا۔ ہم نے بھی بیکام نہیں کیا۔'' پُپ جاپ کھڑے رہنا، جوبھی کرنا ہوگا، يس خود كرول كاين ال کے لیچے میں گھبراہٹ محسوں کر کے شرفو زور ''چل نھیک ہے''میدے نے ہای بھر لی۔''توجو -EUSA82 ''یار تیری کیوں شلوار میلی ہورہی ہے؟ جو کروں شرفونے دو کپڑےان کی طرف بڑھائے۔ گا، میں کروں گا۔تم دونوں پُپ چاپ میرے ساتھ ''اِس سے اپنا سراور چیرہ ایسی طرح ڈھانپ لو كوز عدينا آ تھول کے سوااور کچھ نظر نہیں آنا جاہے'' میدے کو ويليكو يتحربهي حوصله نديثوار رضامندو کھے کردیلا بھی دِل پر پھرر کھ کران کے ساتھ " البيل يار، بيكام جھے يہيں ہوگا" شامل ہو گیا۔ان دونوں کو کیڑا باندھنے میں تھوڑی إس بارشرنو كالهجه شجيده موكيا\_ د شواری ہوئی تو شرفو نے آ گے بڑھ کران دونوں کی مدو '' تھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی ہیں تو کی اورائبیں مجے طرح کیڑا با ندھنا سیکھایا۔ایک دو ہار صرف یرانی دوئ کا خیال کر کے تم دونوں کے کام کی کوشش میں وہ دونوں اس کام میں ماہر ہو گئے۔شرفو آئے کی سوچ رہاتھا۔ وکھ در بعد انہیں اس سرک سے کھ دور لے آیا۔اس اگرتم نہیں جا ہے تو تمہاری مرضی ۔ میں تو و ہے نے اپنی جیب سے دو تین سکریٹ نکالے اور اُنہیں مجى اكيلاكام كرتار بابول،اب بحى كرلول كا\_" سلگانے کے بعد ان دونوں کو تھا دیے۔ دیلے کا بھی میدے نے دیلے کوڈ انثا۔ اب چھول بندھ کیا تھا۔ " یارکیا کررہا ہے۔اتی مشکل سے کوئی کام ملا ہے وہ تینوں سکریٹ پیتے رہے اور باتیں کرتے اورتو ب كد\_\_\_\_" رہے۔ان دونوں کے پوچھنے پر شرفو انہیں اپنے " ہال۔۔۔ بہت اچھا کام ہے۔ اگر اِس کام میں بارے میں بتاتا رہا کہ وہ اتناعرصہ کہاں رہا، کیا کام یولیس کے ہاتھ لگ گئے تو۔۔۔ کرتار ہا۔وہ دونو ل جیرت اور دلچیں ہے اس کی یا تیں میرے ساتھ پہلے ہی بہت ہوچکی ہے۔ میں اب سنتے رہے۔ اس دوران کافی وفت گزر گیا تو وہ ان اور پولیس تفانے کونبیں سبہ سکتا۔'' دونوں کو ساتھ لے کر دوبارہ ای سڑک پر ،ای جگه آ " پولیس تھانے کا تو سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ "شرفو کھڑاہوا۔ ''بس اب جوبھی آ دمی یہاں ہے کز رے گا، وہی میں جہاں بھی کام کرتا ہوں۔ پہلے آئ یا س کا جمارا شکار دوگا۔ "شوف نے کیا۔

نئےافق کے

یکی زیادہ رقم ہاتھ نہیں گئی ،اگر کسی بڑے شہر میں کام کیا جائے تو وہاں کافی مال ہاتھ لگتا ہے۔ میں تو دو دن بعد کراچی جارہا ہوں ، وہاں کے اپنے مزے میں ۔اگر تمہارا ول مانے تو تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو۔ تینوں دوست عیاشی کریں گے۔'' مگر و ملے اور میدے نے کہا کہ وہ وہیں خوش ہیں۔ و ملے نے مزید کہا۔

''یار میں تو گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔اگر میں تمہارے ساتھ گیا تو چچھے ہے کوئی بھی میرے گھریہ قبضہ کر سکتا ہے۔''میدے نے بھی اپنی ایک دو مجبوریاں اے سادیں۔

''اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ میں نے ایک چھوٹا ساختجر بھی شمیں دے دیا ہے اور پیکام مجھی سکھا دیا ہے۔ابتم دونوں آ سانی سے بیاکام کر سكتے ہو۔۔۔ بس ايك بات كاخيال رے۔ حدے زیاده لا مچ تہیں کرنا اور ایک ہی جگہ دو جار وار دانوں کے بعدزیادہ ہاتھ میں دکھاتا۔ یہاں بہت کام ہے۔تم آس یاس کی بستیوں ہے ہو کرشہر تک نکل جایا کرنا اور ا ینا کام کر کے لوشتے رہنا۔ اِس طرح تم بھی بھی ہیں پکڑے جاؤ گے۔ یہاں بس ہماری بیآ خری واردات تھی۔اب یہاں اور کوئی وار دات مبی*ں کر*ئی۔ فی الحال کافی مال ہےتم دونوں کے پاس۔اے کھاؤ، پو بعد کی بعد میں دیکھنا۔' ان دونوں نے وعدہ کرلیا کہ وہ ایسا بی کریں گے تمر الکلے دن شرفو کے منع کرنے کے باوجود وہ ای جگہ دوبارہ واردات کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جہاں وہ مسلس تین جاردنوں ہے کرتے آئے تھے اور اس دوران کافی مال ان کے ہاتھ لگا تھا۔ سو انہوں نے سوچا کہ ایک آخری واردات اور کر لینی چاہے تا کہ کچھاور مال ہاتھ لگ سکے۔اس کے بعدوہ اس علاقے میں وبھر کچھ عرصے کے لیے واردات جیس كريں گے۔ مرافسوس كہ بيد ذراى لا في انبيس لے

البس تم دونوں پہ چاپ میرے ساتھ کھڑے
رہنا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہی جو تحض وہاں سے گزرا
تھا، وہ چی کی ان کا شکار ثابت ہوا۔ شرفو نے نہایت
دیدہ دلیری سے اسے خبر دکھا کراس کی جیب خالی کرالی
تھی۔ اس کامیاب واردات کے بعدوہ دونوں بہت
خوش تھے۔ اس محض سے انہیں ساٹھ روپ ہاتھ گے
تھے، جو شرفو نے خود رکھنے کی بجائے ان دونوں میں
آ دیھے آ دھے بائٹ دیے تھے۔ اِس کام کی یہ بہلی
گائی بشرفو نے ان دونوں کے نام کردی تھی۔

مان المروس المراد المرد المراد المرا

دیلا اورمیداوہ رقم پاکر بہت خوش تھے۔ان کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں بیٹھے بٹھائے اتنے میسے آسانی سے ل جائیں گے۔

پیے آسانی سے ل جائیں گے۔
وہ دونوں اس رات خوشی خوش اٹی بستی میں لوٹے خصے۔
تصے۔ اگلے چار، پانچ دنوں تک ان تینوں نے سات، آٹھ واردا تیں بڑی کامیابی ہے گی تھیں اور اس دوران انہیں ایک خص سے کافی مونی رقم ہاتھ گی اس دوران انہیں ایک خص سے کافی مونی رقم ہاتھ گی خصے۔ اس ساری رقم کوآپس میں بانٹ کروہ بہت خوش خصے۔ ویلے کو بھی اب اس کام میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ جتنا اس کام سے ڈِرر ہاتھا، یہ اتنا ہی آسان کام ثابت مواقعا

ہ اگلی ایک دو واردا تیں، شرد نے تھوڑی سی جگہ تبدیل کرنے کے بعدان دونوں ہے کرائی تھیں جو کہ کامیاب رہی تھیں۔اس طرح ان کے حوصلے مزید جوان ہو گئے تھے۔

مرفونے آخری واردات کے بعد انہیں کہاتھا۔ '' و کچھ لیا ؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صرف تھوڑی سی حوصلے کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسروں کی رقم تمہاری جب میں ۔۔۔۔ یہاں تو خیر

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



پچھلے کی دنوں سے سادی، بخار اور اذیت میں تڑپ رہی۔جس سے رہائی پانا اس کے لیے کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔

ں جب اے اپنے گھر لا کی تھی، اس وقت بھی اس کی حالت بہت نازک تھی۔

بالی اے گھرلانے کے بعد بیرجانے کے لیے بے چین تھی کہ بیرسب کس نے سعد بید کے ساتھ کیا ہے اور کیوں؟

و پے اے اتنا اندازہ تھا کہ بیہ سب وہیم نے ، جیدے نے بااس کی ماں نے کیا ہوگا۔ مگر بات پھر بھی و بیں آ جاتی تھی کہ آ چر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب بالی نے اِس بارے میں سادی ہے پوچھا تو اس کی آ تھوں ہے بے اختیار آ نسو بہنے لگے۔اس نے روتے ہوئے کہا۔

نے روتے ہوئے کہا۔
'' بیں ہی ہے وقوف عورت بھی جوان پراعتبار کر
کے ان گھر چلی گئی تھی۔ میں بھی تھی کہاب اس گھر میں
میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ بیں ہوگا گرید میری بھول
تھی۔اس گھر میں آنے کے دودن بعد ہی جیدے نے
میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اِس باردہ اپنے مقصد
میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اِس باردہ اپنے مقصد
میں کامیاب رہا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے اس نے
میرا منہ کس کر باندھ دیا تھا کہ میں
ایک کپڑے سے میرا منہ کس کر باندھ دیا تھا کہ میں
پھر شور مجا کر محلے والوں کو اکٹھانہ کرلوں۔

اس کی اِس حرکت نے میرے اندر جیسے آتش فشاں بھردیا تھا۔میرادل چاہ رہاتھا کہ کاش اس وقت میرے ہاتھ کوئی ایسی چیز گئے جس سے میں اسے موت کے گھاٹ آتار سکوں اور بیموقع مجھے ای وقت بی مل گیا تھا۔

بی سیا ھا۔ جونبی جیدا مجھ سے اپنی ہوس کی پھیل کر کے خباشت سے مسکرا تا ہوا وائیس پلٹا، میں نے پچھ ہی فاصلے پر پڑی ہوئی سنری کاشنے والی چھری اُٹھائی اور اس پر دار کر دیا۔ بیاس کی خوش تشمتی اور میری بدشمتی

تھی کہا ہے زیادہ گہرا زخم نہیں آیا۔اس نے واپس ملیٹ کر مجھ سے وہ چھری چھنی اور مجھ پر لاتوں اور محمونسوں کی بارش شروع کر دی۔ اِس طرح اپنی تسلی كرنے كے بعد آجر ميں اس نے كرے ك دروازے میں پڑاہوا کپڑے کو نے والا ڈیڈ ااٹھایا اور بوری قوت سے میری ٹا تک پردے مارااوراس نے بیہ ممل ایک بارمبیں کی بار دو ہرایا۔ اس دوران میں کتنی اذیت ہے گزرتی رہی۔ بیصرف میں جانتی ہوں۔ شام کومیرے کچھ کہنے سے پہلے ہی جیدے نے وسیم اورا پی مال کو جانے کیا کہا کہ میراسامنا ہوتے ہی انہوں نے مجھے لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ وہیم نے تو آتے ہی مجھے دو جارتھٹر بھی مارے تھے کہ الوکی مچھی، تونے میرے بھائی کوچھری ہے مل کرنے کی کوشش کی، تیری یہ جرأت؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گراس کی ماں اے پکڑ کرفورا ہی کمرے ے باہر لے کئی تھی۔ ویسے اس وقت میں جس اذیت میں تھی ،اس سے بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔جیدے کی لگائی گئی ضربوں ہے میری مضروب ٹانگ میں اتنا درد تھا کہ میں بتانبیں سکتی۔ مجھے یوں لکتا تھا، جیسے کسی نے میری اس ٹا تک کولسی تیز دھارآ لے سے مکڑے مكرے كرديا ہے۔اس كے بعد ہونا توبي جا ہے تھا ك ميرا علاج كيا جاتا، مكر علاج تو دوركي بات، وبال میرے لیے ہمدردی کے دو بول بھی کسی کے یاس مبیں تھے۔ اس تمام عرصے میں میرے منہ سے ایک پل کے لیے بھی کیڑ انہیں ہٹایا گیا۔شایدانہیں خدشہ تھا کہ اگرانہوں نے میرے منہ سے کیڑا ہٹایا تو شاید میں مجنخ چیخ کر محلے والوں کو نہا کھٹا کرلوں اور پھر میں درد میں ون رات تریق این کمرے میں جاریائی پر بڑی ر ہی۔ اس دوران وتیم اور جیدے کو جب موقع ماتا وہ

میری افتوں ہے بے نیاز اپنی ہوس کی ضرورت پوری

كرتے اور يا ہرنكل جاتے۔ إس دوران صرف روني

کھلانے کے لیے میرے منہ سے کیٹر ابٹایا جا تااور بیہ

کام جیدا کرتا تھا۔ویسے انہول نے میرے ساتھ جو کیا تھا، اس کے پیش نظر مجھے بھوکا مرنا پسندتھا، اس گھر کا ایک لقمه بھی کھانا پیندنہیں تھا۔ مگر مجھے وہ کھاناز بردی زبرماركرناية تاتفا

اگر میں کھانا کھانے سے انکار کرتی تو جیدا مجھے شيطاني تحيل تھيلنے كى دھمكى ديتااور بيہ بات مجھے كسى طور گوارانہیں تھی۔۔۔۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جار ہاتھا، ویسے ویسے میرے دردمیں بھی اضافہ ہور ہاتھا۔ویسے اس دوران انہوں نے مجھے پراتنی مبر ہائی ضرور کی کہوہ مجھے درد کی گولیاں لا کر دیتے رہے مگر اس سے مجھے زياده فائده بيس بوا\_

ایک دن وہیم نے غور سے میری ٹا تگ کو دیکھا تو اے انداز ہنوا کہ میری ٹانگ دوچگہوں ہے ٹوٹ چکی ے۔ مجھے کہیں لے کر جاناان کے نزو یک درست مہیں تھا۔اس طرح ان کی کہائی تھیلنے کا خد شہ تھا۔سو وہم نے میری ٹانگ یر اپنی" کاریکری" شروع کر دی۔اس نے ایک بواسا کیڑا بھاڑ کر اس کے گئ چھوٹے چھوٹے مکڑے کیے اور اس سے میری پنڈ لی کو كس كريانده ديا-

اس کے بعد اس نے ایک بڑا کیڑا میری ساری یڈلی پر لیٹ دیا۔اس دوران میں درد سے تر یق ری۔ ویم کی اس حرکت ہے مجھے آرام آنے کی بچائے اور تکلیف شروع ہو گئی۔ مگر مجھے اس سے میہ بات كبدكر،اس كى كوئى مدد لينا كوارانبيس تقار . . . مجھ ے جب تک ہوا، میں اس اذیت کو برداشت کرتی ر ہی اور پھر ایک دن میں اپنی سدھ بدھ کھو پینھی۔ مجھے دن اور رات کا بالکل ہوش تہیں رہا۔ کب صبح ہورہی ہے، کب شام، مجھے کچھ پیتہ مبیں تھا۔ اور یہ آج کی بات ہے، جبتم مجھے وہاں سے لائی تھی۔۔۔۔۔ سادی کی کہانی س کر بالی کا دِل و کھ ہے بھر گیا۔اے ا چا تک وہیم ہے، جیدے سے اور اس کی مال سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے گئی۔اگر اس کے بس میں ہوتا

تو وہ ان کوفورا موت کے گھاٹ آتار دیتی۔ سادی کی کہانی س کر بالی نے اے حوصلہ دیا۔" تو فکر مت کر، الله نے جا ہاتو سب تھیک ہوجائے گا۔"

اس دوران وہ اس کی پنڈلی سے کیٹے ہوئے سارے کیڑے آتار چکی تھی اور بیدد کھے کراس کا دِل اور و کھ ہے بھر گیا کہ ساوی کی پنڈلی پرایک ٹبیں دو تین زخم تحے اور وہ سارے ہی بے حد خراب ہو چکے تھے۔اے فوارا ہی انداز ہ ہوگیا کہا گرجلد ہی سادی کوکسی ڈ اکٹر کو نِه وكھايا گياتو شايد بات بهت بره جائے كى اور عين ممکن ہے کہاں بہتی میں صرف ایک بی علیم نما ڈاکٹر تھا اور اس کا کلینک بھی بہتی کے آخری سرے پرواقع تھا۔ سادی وہال تک اس کے ساتھ چل کرمبیں جاستی تھی۔اے وہاں کی گدھا گاڑی پر ہی لے جاناممکن تھا۔ بالی نے بلاخر چندرو پے دے کرایک گدھا گاڑی کا بندو بست کیا اور سادی کو ڈاکٹر زاہد کے پاس لے کنی۔اس نے زخوں کا اچھے سے معائنہ کرنے کے بعد کہا۔''زخم بہت ہی خراب ہو کیے ہیں ،اگر جلد ہی اے شہر میں کسی ایکھے اسپتال میں واحل نہ کیا گیا تو بات بہت بکڑ علق ہے اور میں ممکن ہے کداس کی ٹا مگ ى كائى يراجائ

و لیے بیراس نے جموت کہا تھا کہ بات مجز عتی ہے۔بات بگڑ عتی نہیں، بگڑ چکی تھی۔ بالی اس سے پچھ ووائیں لے کرسادی کو دوبار کھر لے آئی۔وہ سادی کو نه ہی اِس حالت میں دیکھے تھی اور نا ہی رکھ عتی تھی۔ سادی کوا کیلےشہر لے جانا اس کے بس سے باہرتھا اوراس کےعلاوہ اس کے پاس اتنے میں بھی نہیں تھے کہ وہ شہر کے کسی بڑے اسپتال میں اس کا اچھے ہے علاج كراسكتي-

اجا نک اس کاخیال ان لوگوں کی طرف گیا، جن ے اس کے ناجائز تعلقات قائم رہ چکے تھے۔ مكران ميں بھي اے ايسا كوئي د كھائي نہيں ديا، جو اس کی مدد کرسکتایا اے اتنے پیے دے سکتا کہ وہ ساوی

کوشہر لے جاستی۔اجا نک اس کا خیال چوہدری رفیق ایسا جگر والا اورکون ہے اوران دونوں کی ڈراا چھے ہے کی طرف گیا اور دوسرے ہی بل اس کی آئٹھیں چمک اور خدمت کرو پچپلی بار بھی کسررہ گئی تھی۔شام کوان

.....☆☆......

شرفو کے لا کھنع کرنے کے یاوجودان دونوں نے ای علاقے میں ایک اور وار دات کی اور فورا ہی ہولیس ك ماتھ ير ه كئے - حيات الله في لوكوں كے كہتے ير اس بات كا ايكشن ليا تھا۔ كيوں كے چيچے كئي ونوں ہے جو لوگ لٹ گئے تھے انہوں نے اپنی عرضی جمع كرائي سى \_ايك دولوكول كے كہنے برتو حيات الله نے وهیان جبیں ویا تھا مگر جب دو جاراورلوگوں نے بھی ای بات کی وہائی وی تو اے ایکشن میں لینا بڑا۔ جب وہ دونوں تھانے میں سب السیکٹر حیات اللہ کے سامنے پیش کیے گئے تو انہیں دیکھ کروہ حیران رہ گیا ''اوئے! پیروہی دونوں ہیں تا؟''

اس نے ایک کالعیبل سے تصدیق جا ہی۔

"جی سراییو ہی بندے ہیں'

" كيول بھى بەكام كب ئىروئ كيا بادركس كى ماتھال كركردے ہو؟"

میدے اور دیلے کے ول میں پچھلے سب اذیت ناك واقعات تازه ہو گئے

" بس سر جی اعلطی ہوگئی ہم سے۔ہم کی کے بهكانے ميں آ گئے تھے۔"

ایک کالطیبل نے اسے زور دار کھیر رسید كيا-"صاحب نے جو يو چھاہ، صرف اس كاجواب دو"ميدے كاپيشاب خطا ہوتے ہوتے بحا۔

'بب ....بس چھون ہوئے ہیں سے کام کرتے ہوئے۔ ہمارا ایک اور ساتھی ہے، شریف، اس کے کہنے پرہم نے بیکام شروع کیا تھا' "كبال ربتا عوه?" " ساتھ والی بستی میں۔"

" جاؤ بھئى واس ماجى كوبھى لے آؤ بيت تو حلے ك

ے دوبارہ ملاقات ہوگی۔''

"خدمت " کے نام پرمیدے اور دیلے کی شلوار کیلی ہونے لگی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔وہ رّور وکر کرا ہے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگے، مگر کسی نے ان پرترس کھانے کی کوششنبیں کی۔ اِس باران کے ساتھ چیلی بار ہے بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا۔شام کو وہ حیات اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے کہا" کاں بھی ،اب بتاؤ تم دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟"

دیلاروتے ہوئے اس کے قدموں میں کر گیا۔ "مرجی، بس آخری بار معاف کردو۔ مال صم آج کے بعدایا کھیس کریں گے"

"پتر، بدا تنا آسان مہیں ہے۔ اِس بارتم لوگوں نے معاف کر دینے سے زیادہ کا کام کیا ہے۔اب تو ایک ہی رستہ ہے یا تو کچھ عرصے کے لیے جیل کی ہوا کھاؤیا پھرتم یا ج یا چ ہزار کا ہندوبست کرلو'' اتنی بڑی رقم کا شنتے ہی ان دولوں کے ہوش اڑ گئے۔

اجا تک ہی وہاں دو کا مخیبل شرفو کو لے کر آ یہیے۔" سرجی ، بیے ہان کا سر براہ' شرفو کی ان دونوں پر نظریزی تو فورا ہی ساری بات اس کی سمجھ میں آگئی۔ اس نے ملامت بھری نظروں ہےان کودیکھا۔اے دو باتوں کا دکھ ہُو اتھا۔ایک تو ان دونوں نے اس کی بات نه مانتے ہوئے وہاں واردات کی تھی اور دوسراخو دتو جو کھنے سو کھنے، ساتھ میں اسے بھی پھنسا دیا۔ حیات اللّٰہ نے اپنی چھڑی ہے اس کی تھوڑی کواو نیجا کیا۔

'' بیٹا جی! یہاں کوئی ہاری مرضی کے بغیر پرنہیں مارسکتا اورتم نے اپنا دھندہ شروع کر دیا۔ مہیں یہاں يهل بھي تبين ديکھا۔ کہاں ہے آئے ہو؟"

شرفو کی دیلےاور معیدے جیسی حالت نہیں تھی۔وہ

بعدرانا رقال المالم 160 \_\_\_\_\_\_\_ کڑتا ہوں تمہارا جو بی چاہے تم وہ کرتے رہو۔۔۔' دیلے اور میدے نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو شرفو نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے رائے ہولیا اور پھر ای رات شرفو نے واقعی کراچی کی بس پکڑلی ہی۔

میدے نے دیلے سے کہا۔

''یار ہمارے بیاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔میری مان تو جا کر بھائی کولے آ۔ہم اس بار ڈرا دوسری طرح سے کام شروع کریں گے۔ بھائی کوشک بھی نہیں ہوگا اور ہمارا کام بھی ہوتا رہے گا۔' ویلے نے کہا۔

''یارہم نے جواس کے ساتھ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ دہ اس کے بعد واپس آنے کے لیے تیار ہوجائے گی''

"الواس سے بی تھوڑی کے گاکہ تواس سے دوبارہ کی کام کرانا چاہتا ہے۔ تو چپ چاپ جاکراس کے پاؤس پڑجانا اوراس سے روتے ہوئے کہنا کہ تم سے بہت بڑی بھول ہوگئی ہتم آج کے بعدا سے ایسے کی کام کے لیے نہیں کہو گے۔ تمہیں صرف اس کی ضرورت ہے اور تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساتھ میں دوچا و تشمیں بھی کھالینا۔ امید ہے کہ دہ مان جائے میں دوچا و تشمیں بھی کھالینا۔ امید ہے کہ دہ مان جائے

میدے کا پھر بھی دل نہیں بندھا۔ '' یارا گراس نے اپنے باپ کو ہر بات بتار کھی ہوئی تو؟''میدااس کی بات پر ہنسا۔

'' آبے وقوف!اگرانیا ہوتا تواب تک تیرا ماما تیری خبر لینے یہاں پہنچ چکا ہوتا۔میرے خیال میں اس نے اپنے باپ کو اب تک یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔تو خوافخواہ کا وہم نہ بال۔بس تو جب چاپ جا اور اسے ''سر جی ان باتوں کو چھوڑیں۔ یہ بتا کیں آپ ہمیں چھوڑنے کا کتنالیں گے؟''

حیات اللہ نے شجیدگی ہے اس کی طرف دیکھا۔ ''کیوں، بہت مال جمع کرلیا ہے؟ پتر پندرہ ہزار لگیں گئے تم تینوں کے ۔اگر ہو سکتے ہیں تو کرلو، ورنہ دو چار مہینے سکون ہے جیل کا کھانا کھاؤ''

''''آپکو پیمیل جائیں گے۔بس کچھ در کے لیے جھے رہا گرنا پڑے گا۔میں جا کر پیمے لے آتاہوں۔''

ا کا ہوں۔

''فریتر ند ہُم نے پکی گولیاں نہیں تھیلیں۔ اگر
تہارا کوئی واقف کار ہے تو اس تک پیغام پہنچا دیں
گے۔ وہ پیے دے کرچیئرالے جائے گا۔ تہہیں بھی اور
انہیں بھی۔' حیات اللہ نے دیلے اور میدے کی طرف
اشارہ کیا۔ شرفو نے اپنے ایک دوست کا بنتہ بتا یا اور کہا
کہ ای تک پیغام پہنچا دیں وہ رقم لے آئے گا۔ اور
بھر واقعی شرفو کا دوست رات تک رقم لے کر آیا اور
انہیں چیئرا کر لے گیا۔ جب وہ تھانے سے جانے گے
ان حیات اللہ نے کہا۔

"اگر باہر جاکریمی کام کرنے کا ارادَہ ہے توہر ماہ ہماراخر چہ یانی پہال پہنچاتے رہوادر کھل کر کھلتے رہو۔ ورندایک کے بدلے گیارہ گنا بھی ہمیں وصول کرنا آتا ہے۔" شرفواس کی بات کا جواب دیے بغیر تھانے ہے باہر چلا آیا۔ باہر آکروہ دیلے اور میدے پر بہت خفا ہُوا۔

''میں نے تم جیسے ہے وقوف اور ہے مروت وست کہیں نہیں دیکھے۔تم خودتو کھنں گئے تھے، میرا ام کیوں لیا ؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ وہاں واردات کرنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، پھر بھی تم دونوں نے اپنی مرضی کی۔اگر مجھے پرانی دوتی کا خیال نا ہوتا تو تم دونوں کو وہیں جیل میں سرنے دیتا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں کسی قابل کر دوں گا، پرتم دونوں اس قابل ہی تراجی کی بس

ہوتا۔ شام کو وہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں لی جل
کر بیٹھے تو دیلے نے کہا۔
'' ماما، میں سکینہ کو لینے آیا ہوں۔ اس کے بغیر سارا
گھرسونا پڑا ہے۔'
اس کے مانے کا غصہ ایک بار پھر عود کر آیا۔ اس
نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا
سلوک کیا ہے کہ وہ اتن مجبور ہوگئی، اسے وہ گھر چھوڑ کر
سلوک کیا ہے کہ وہ اتن مجبور ہوگئی، اسے وہ گھر چھوڑ کر
سہاں آنا پڑا؟
ایک بات کان کھول کر من لور مجھ سے جھوٹ مت

پولنا۔ میری مکیندالی نہیں ہے کہ کسی چھوٹی موثی بات پر گھرچھوڈ کرچلی آئے۔'' دیلے کا سانس سینے میں اٹک گیا۔اے مجھ نہ آیا کہ دہ کس طرح جھوٹ بول کراپنا بچاؤ کرے؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا ''بس ماما منطقی ہوگئی مجھ سے ۔ایک دن غلطی سے میرا ہاتھ سکینہ پراٹھ گیا اور وہ مجھ سے خفا ہو کر یہاں جلی آئی۔''

''ایبا کیاقصور کیا تھااس نے کہتم نے اس پر ہاتھ اٹھادیا؟'' ''بس مایاغلطی ہوگئی مجھ ہے۔''

''تو اِس غلطی کی یبی سزا ہے کہ فی الحال اپنے گھر جاؤ اور دو چار ماہ آرام کرو۔ جب عقل اور ٹھھکانے آ جائے تو پھر آنا''

دیلا جار پائی سے اٹھا اور اس کے پیروں میں بیٹھ ما۔

ہے۔
"اما، میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر
دو۔ آج کے بعد ایسا پھر ہوتو جومرضی سزادینا۔"
اس ہاروہ خاموش رہا۔ دیلے نے اپنے ہاتھ اپنی
مامی کے بیروں پر رکھ دیے۔
"امی ایس ہار کیونکو میرے ساتھ بھیج دو۔
"امی ایس ہار کیونکو میرے ساتھ بھیج دو۔

جنوری ۱۰۱۷ء

لےآ۔'' ''اگر مامااور مامی شدمانے تؤ؟''

''توان کے بھی پاؤں پڑجانا۔ کہنا، ماما، ہرگھر میں اونچ نچے ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ہوگئی۔البتہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہاییا کچھ بیس ہوگا۔امید ہے کہ دہ سکینہ کو تیر سے ساتھ کردیں گے۔'' ''اچھا،تو کہتا ہے تو کچھ کرتا ہوں۔'' ''اچھا،تو کہتا ہے تو کچھ کرتا ہوں۔''

'' کرتانہیں، کر۔وقت دھیرے دھیرے ہاتھوں ے نگلاجار ہاہے۔'' دیلیے نے اثبات میں سر ہلایا۔ '''تو گگر مت کر،میں آج ہی اسے لینے جاتا ہوں۔''

.....☆☆.....

سکینے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دیا اے
واپس لینے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔اس نے جو پچھ
سکینہ کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اے یقین تھا کہ
اگردیلے میں تھوڑی تی بھی غیرت ہوگی تو وہ اے لینے
نہیں آئے گا مگروہ اس کی امیدوں کے برخلاف اے
لینے آسیا تھا۔
سکینہ اے ویکھتے ہی اندر کمرے میں جا کر پیٹھ گئ

دیلا این ما اور مامی سے ملاتو اس کے مانے کا موڈ بہت خراب تھا۔وہ بمشکل خود پر قابو پائے رہا۔
اس دوران دیلا ان سے ال کر دعا سلام کر چکا تھا۔
جب سے وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا، اس کا دِل لا معتوری طور پرلرز رہا تھا۔ اسے بار باریہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں سکینہ نے اپ باپ کواصل بات بتا نہ دی ہو۔
اگر ایسی بات ہوئی تو تا صرف دہاں اس کے ساتھ اگر ایسی بات ہوئی تو تا صرف دہاں اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا، بلکہ سکینہ بھی اس کے ساتھ جانے والی نہیں تھی۔ گرا گلے ایک گھٹے میں ہی اسے والی نہیں تھی۔ گرا گلے ایک گھٹے میں ہی اسے والی ان ایسی کے ساتھ دو سرا اندازہ ہوگیا کہ میدے کے اندازے کے مطابق سکینہ نہوتا تو اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ دو سرا نہوتا تو اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ دو سرا نہوتا تو اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ دو سرا

دن وہ ننی امیدول کے بیاتھ ایک بار پھر دیلے کے ساتھ اس کے گھر جار ہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

ویلے کے کہنے پرمیدے نے کہیں نہ کہیں سے نشہ آوردوا کا بندو بست کرلیا تھا اور وہ دوا دیلے کوتھا دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ جہاں ہے وہ دوائی لایا ہے، دینے والے نے کہا ہے کہ دوائی دینے کے بعد کھانے والے کے کہا ہے کہ دوائی دینے کے بعد کھانے والے کا اگر ہاتھ بھی کا ٹ لیا جائے تو اسے بنیمیں چلے گا۔ دیلے کے خیال میں دوائی ابنی زوائر تو بیتے ہیں ہو سکتا جہیں تھی، مگر اس سے شایدان کا کام جو سکتا فیر نہیں تھی، مگر اس سے شایدان کا کام جو سکتا تھا۔ دیلے نے اثبات میں سر بلا کر اس سے دوائی لی اور کہا۔ ''اچھی بات ہے۔ پہلے میں خود تجربہ کرتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ نہ ہواتو پھر آئے دیکھیں گے۔''

''تو آج رات کو ہی ہے کام کر مبح مجھے بتانا۔''''وہ تو میں تمہارے کے بغیر بھی کرنے والا تھا۔اچھا یہ بتا، تونے کسی بندے کا بندو بست کیایا نہیں؟''

'' کر لیا ہے۔ایک نہیں، دو دو بندے تیار ہیں۔بس تیری دیر ہے۔جونمی تیری طرف سے اجازیت کی،بندےآ جا کیں گے۔''

اگلی منج دیلے نے میدے کو بتایا کہ دوائی ہے میں بہت اچھی اور زد اثر ہے۔ سکیند کو کھانے میں ملا کر دیت اچھی اور زد اثر ہے۔ سکیند کو کھانے میں ملا کر دینے کے بعد وہ اس سے ساری رات اپنی من مانی کرتا رہا، مگراس دوران سکیندگی ایک بار بھی آگھیں

''تو پھر میں رات کوکسی کولا ؤں؟'' ( ان شاءاللہ اگلااورآ خری حصیآ 'نندہ ماہ )



سوجوتے مارنا مجھے۔'' '' پتر ہر ماں باپ گ طرح ہم بھی یہی جا ہتے ہیں کہتم دونوں اپنے گھر میں خوش رہو۔ ہم سکینہ کو گھر بٹھا کرکونسا خوش ہیں۔

آج کے بعد اگر وبھر مجھی شکایت کا موقع ملے تو

وہ اندر بیٹھی ہے، اندر جا کراس سے بات کرلو، اگر وہ راضی ہے تو ہمیں کوئی اعتر اض نہیں''

سکینید درواز ہے کی اوٹ میں کھڑی بیساری ہاتیں سنر رہی تھی۔

کمرے میں جاتے ہی ویلا جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔

سکینہ فورا ہی دوقدم پیچے ہٹ گئے۔ دیلے نے بھیکے ہوئے لیچے میں کہا۔ '' سکینہ۔''

تنہارے پیچھے میں اپنی اس غلطی پراتنا شرمندہ ہُوا کہ میں بتانہیں سکتا۔یقین گرو میں ایسا بھی نہ کرتا ،اگر میدا مجھے اس بات کے لیے نہ کہتا۔اس نے مجھے اس کام کے لیے اکسایا تھا۔

میں نے تمہارے چھپے اس سے بھی دوئی توڑل ہےاور ہر برے کام ہے جھی تو پہر لی ہے۔

یقین کرو،ابتم جیسا کہوگی، میں ویسا کروں گا بس ایک بار،صرف ایک بار مجھے معاف کردو۔''

دیلے کے آنومسلسل بہتے جارہے تھے۔اس نے اہج بھی کچھ

ایباا پنایا تھا کہ مکینہ کا دِل ہے اختیار پہنے گیا تھا۔ اے یقین ساہو گیا تھا کہ ایں بار دیلا جو پچھ رہاہے، بچ کہدرہاہے۔اس نے مزیر کیلی کرنی جابی۔ ''تم بچ کہدرہے ہونا؟''

'' مجھے تمہاری قتم ، خدااوررسول کی قتم میں کچ کہد رہاہوں بہس ایک بار، سرف ایک بارمیرایقین کراو۔ اگر میں پہلے جیسانبواتو جو چور کی سزا، وہ میری۔''

سکینڈایک بار پھر اس کی پاتوں میں آگئی۔اگلے

## تاریکراہیں

#### عبدالخالق

معاشرہ خوا کتنا بھی ترتی کر لے اس کی چکاچوندروشنی کے تلے تاریکی اپناوجود لیے تڑی رہتی ہے بیدا لگ بات ہے کہ ہم اس تاریکی کودیکھے کربھی قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا تدارک کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

#### تاريك راہوں ميں بھنگنے والی ایک معصوم روح كا فسانہ

زندگی میں بہت کم ایسا ہوا کہ میں نے رات اتی بھیٹی اوراؤیت سے کر اری ہو،ساری رات پہلوید لتے اور مہلتے ہوئے کڑ اردی، مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے اس سے

جب وہ پہلی بارملی تو اُس کی عمر پچیس سال تھی ،کالے ير فقع ميں ملبوس كلتا ہوا سرخي مائل كورا چره ، د بلا يتلاجم ،غزالی آنکھیں ،گلاب کی چھڑی کی طرح لب\_قدرت نے سب رنگ اِس پر فیاضی سے استعمال کیئے۔

میں فون پر کی سے بات کررہا تھا ایک منت ہی گررا تھا۔'' جلدی کریں بچوں کی چھٹی کا وقت ہور ہا ہے ،ہمیں در ہور بی ہے۔"اس نے غصے سے کہااس کا غصر بھی اس كى طرح خوبصورت لگا۔

اس وقت میری عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکی تھی ،ال بڑھا ہے کے باوجود بہت عرصہ کے بعد کسی نے د ماغ کوچھوئے بغیر سیدھا دل پراٹر کیا ، میں اپنی اور اس کی عمر كے درمياني فرق كو بھول جكا تھا، دل ميں ايك خوابش نے

كاش يدميري بابول مين سمك آئے۔" فون بند کرے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کوجس چیز کی ضرورت بھی دی وہ جلدی ہے یا ہرنگل گئی۔ ریٹائزمنٹ کے بعد ہازار میں میں نے ایک کریانہ استور کھول لیا تھا ،اب اکثر وہ دوسرے چوتھے روز پکھ نہ

پُچھ خریدنے کے لیے آ جاتی جیسے ہی وہ سامنے آتی میرا د ماغ کام کرنا چھوڑ ویتا ،میری کوشش ہوتی باقی گا ہوں کو جلدي جلدي فارغ کروں اس کوآ خربيں ڈيل کروں ، پيس نے محسوس کیا کہ پہلے دن کی طرح اب اس کوزیادہ جلدی نہیں ہوتی نہ بی اس نے جلدی فارغ کرنے کو کہا جسے کہ وہ بھی زیادے زیادہ دیرر سنا جا ہتی ہو۔

ایک دن جبکہ وہ الملی بنی اسٹور میں تھی۔ میں نے سامان تھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چیولیا ، ..... اس نے ہاتھوں کو وہیں روگ لیا اور مسکرانے لگی ..... میں اینے ہاتھ اس کی مخروتی انگیوں والے گورے گورے ہاتھوں پر پھیرنے لگا ،تواس نے بھی اپناہاتھ میرے ہاتھ پر ر کا دیا ،میرے مردہ جسم .... جس میں تو ن بھی چیوٹی کی رفتارے چلنا تھا جان پر چکی تھی۔ میں نے محنوس کیا میرے اور ول کی دھڑ کن کی رفتار میں اجا تک اضافہ ہو گیا سیسی میں نے سوچے بغیر کہا "دوئی کروگی" .... میری آ تھوں میں آتھیں ڈالتے ہوئے ....دل موہ لینے والی مسكرابث كے ساتھ .... بولی ...." دوی تو ہو گئی لیکن صرف ..... دوی اس سے زیادہ کھی سے "میں نے مال میں ہاں ملاوی۔

اس كا نام مبرالنساء تقا۔ وہ معمولی پڑھی تھی۔اس کا خاوند ان یڑھ تھا اور مزدوری وغیرہ کرتا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتا کر جرت زدہ کر دیا کہ وہ حیار بچوں کی مال

ننےافق 1012 539m

# DownloadedFrom Palsociaticom

ہے۔اس کی سولہ سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ سیس سال کی عمر تک اس کے کیے بعد دیکرے جار بیجے بیدا ہو م من من من م

اب اس کامیرے پاس آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ جب بھی مجھے موقعہ ملتا ، میں جنسی سکین حاصل کرنے کے لیے اس ہے" چھیڑخانی" کی کوشش کرتا تو وہ کہتی۔

"ہماری صرف دوئی ہے اس ہے آگے ہی کھیلیں۔" "مرد اور عورت کی دوتی کا کیا مطلب ہوتا ہے"....میں کہنا کیکن پھر مجبور یوں اور خواہشات نے اے جھ جیسے بڑھے کے ساتھ دوئی ہے آگے بڑھنے بر مجبور کردیا۔اب جب میں ماتھ بڑھا تاوہ منع نہ کرنی۔وہ جو سوداسلف لیتی اس کے پیسے نہ لیتا۔

اوركوئي ٹھيكانەنەتھا۔...... اپي عمراورسفيديوتي كي وجہ ہے اس کولہیں اور لے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ "شریف خاندان ہونے کی وجہ ہے "وہ مجھے اینے کھر بھی آنے نہ دیں۔وہ جا ہتی بھی یہی تھی ایسا بی چلتار ہے۔

محلے میں اس نے مجھے اپنا کھر بھی دکھا دیا تھا۔ کی دفعہ میں اس کے کھر کے دروازے براس کو چیزیں دینے کے لیے بھی گیا۔ پہلی دفعہ جب میں اس کے کھر کے دروازے یر گیا تو اُس حسن کی دیوی کود یکھتا ہی رہ گیا کہلی دفعہ میں ئے برقعہ کے بغیر دیکھا تھا۔ تھلے ہوئے بال گلالی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔جس میں اس کا گلانی مائل گورا رنگ قیامت دُ هار با تفاوه قدرت کا تراشا موا ایک حسین شہکارتھی۔اس کے بعد میں اس کا اور بھی دیوانہ ہو گیا ، پیہ

جانتے ہُوئے بھی کہ اس کے میرے علاوہ اور بھی لا تعداد شکار ہیں۔ دوتی کے نام پرمیرے جیسے لوکوں سے جو سے اکٹھا کرتی واپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم پر -50 60

بھراجا تک اس کا اس کے خاونداور بچوں کا آنا جانا کم ہونا شروع ہو گیا۔اب جب وہ بھی آئی تو میں اس کو چھوتا تک نه تھا۔وہ جو بھی اپنی ضرورت کا سامان لیتی ،اس کی ادا لیکی کر دیتی۔ پھر ان لوگول کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا۔ مجھے اس کی تمی محسوس تو ہوئی کیکن میری حقیقت پندی نے مجھے دیوانہ ہونے ہے بچالیا، اس کیے کہ مجھے احساس تھا کہ میں حسین ویمیل کمرو جوان مبیں ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی۔ اس کی ضرورتوں اور خواہشات نے میرے جیسے بڑھے کو برداشت کرنے پر مجبور کیا ، دوسری حقیقت اس کے بہت سارے میل ملاپ میرے ملم میں آ جگے تھے۔

م کچھ عرصہ کے بعد میں نے وُ کان حتم کردی۔ بچوں نے يبال ہے كافى دورشركے يرسكون علاقے ميں كھر لے ليا ہم وہاں متعل ہو گئے۔

طویل عرصہ کے بعد سردیوں کی ایک صفرتی شام کوشہر کے بیش علاقے میں سے گزر رہا تھا۔اجا تک میری نظرایک برصیار بڑی ،وہ بچوں کے ایک یارک کے باہر بینچی کتی ۔ بہت ہی ضعیف اور لاغر ، مجھے ایک عزیز کے گھر جانا تھا۔آگے بڑھ گیا ایک تھنٹے کے بعدوایس آیا ہووہ اس یخت سردی میں ای طرح جیٹھی تھی۔میرانجس بڑھا میں

FOR PAKISTAN

ہوئی ہے۔ میں نے اورغور کیا تو ایسالگا" جیسے مصور کی کلیق كرنگ جل يكي بول اوركو نك ي تراشا بوا يكي باني ره گیا ہو مجھے یقین جمیں آر ہاتھا کہ بیرو بی ہے۔ ميرو؟ يلى يزيزايا-

ميرى سر گوشى من كروه چوكى - "كيا كها آپ نے - " پہلی بار اس نے میری طرف فور سے دیکھا جیے پیچائے کی کوشش کرر ہی ہو۔" آپ کون ہیں؟ اور میرا نام ليےجانے بين؟"

ال کے صرف نقوش رہ گئے تھے۔وہ بھی بہت د ھندلے چیرے کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی۔آ تکھیں اندر کو وهنس چکی تھیں۔ ہونٹ کا لے پڑھکے تھے۔ آنکھول میں چیک نه هونول مرول آویز مسکرانه ،ایی چیک اور سراہٹ جومرد ہے کو بھی زندہ کردے۔ میں ماضی میں بھی یکا تھا۔لیکن دوسرے ہی کمجے اس کی کا پہتی آ واز نے بچھے تکلف دہ حقیقت کا سامنا کرنے پرمجبور کردیا۔

میں نے آپ کے بارے ٹی پوچھا ہے" آپ کون میں اور میرانام کیے جانتے ہیں؟"اس نے اپنا سوال دھر

میرے چبرے پر مفید داڑھی آ چکی تھی۔جس میں ایک بھی کالا بال نہ تھا۔ سر پر سفید تو پی کمر جھک چی تھی۔ ہاتھ میں سہارے کے لیئے چھڑی ، مجھے یقین تھا۔اییا نہ بھی ہوتا و مجی وہ مجھے پیچان نہ پانی۔

"نام بِتَائِيْ كَا كِيا حَاصَل بَنَا بَعِي دِيا تَوْ بَعِي آبِ مِجْ پيچان نه يا ميل کي"

میں نے اس کے سوالیہ اور برمجس چرے برنظریں گاڑتے ہوئے کہا۔

" آب بنا میں تو۔"اس نے بے چینی ہے کہا۔ میں نے اپنا نام ہتایا۔ وہ گہری سوچ میں پڑگئی۔ '' مجھے بھی غلط بھی ندر ہی کہ آ پ کے دل وو ماغ کے کی کوشے میں میری بھی کوئی تنجائش رہی ہو۔''اس نے بیرا گھایا تو اس کی آنگھوں میں ٹمی اورلبوں پر تکلخ مسکراہٹ ی ای نے میرے کیاتے ہوئے ہاتھ کوایے تا است بالحول ميل ليت ہوئے كہا۔

" آپ کو میں کیے بھول عمق ہوں۔"اس کے لیج میں وْ كَافِعًا۔" بِيشِك ميري زندگي بين ان گنت كرداراور چېرے

اس کے قریب چلا گیا ،وہ کالی حادر اوڑھے ایک پھر پر و بوارے ٹیک لگائے میٹی تھی۔اس کی نقابت ہے ایسا لگیا تھا کہ آخری سائنس چل رہی ہوں۔ میری تشویش بر سی مر تو تبیل کی میں نے ہمت کر کے سلام کیا ،جواب نہ ملا دوباره پھرسلام کیا ،تو اس میں حرکت ہوئی نحیف آ واز میں سلام کا جواب اتن آ بستلی سے دیا کہ میں بمشکل من سکا۔ "آپ کی طبیعت تو تھیک ہے؟"میں نے ہدردی بحرب ليج مين يوجها-

ال نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھا۔ "ایک کمے کے لیے وماغ کو جھٹکا سالگا کچھ بچھ نہ آیا کیول؟"

" تحبك مول \_ "اس في جواب ديا \_ " آپ بہت دریہ ہے اِس سردی میں بیٹھی ہوئی تھیں مجھے تشویش موئی شاید آپ کسی مشکل میں ہیں۔معذرت جا بتا ہول کل ہوا۔ ل میں نے کہا۔

" مبیں مبیں آپ کاشکریہ آپ نے میرا خیال کیا اور خیر یت در یافت کی۔ "اس نے کیکیانی آواز میں کہا۔ "ای کی آواز اور چره!"

یں گبری سوج میں بڑ گیا گہیں اس کود یکھا اور سنا ہے ميرانجس بزه كيار

"معافی جابتا ہوں اگرآپ اجازت دیں تو میں ڈیسے جاؤل۔" میں تھک چکا تھا، فارغ بھی تھا اور بھس بھی ، میں نے ایک پھر پر ہٹھتے ہوئے کہا

"خدا کی زمین ہے میں کون ہوئی ہوں اجازت دینے والی۔"اس کے اس ایک فقرہ میں جیسے دنیا جہاں کا د کھاور درد بجرا بواقعا\_

"آپ کا گھريبال کہيں قريب بي ہے۔" تھوڑي دي کے بعد میں نے ہات شروع کرنے کی کوشش کی۔ "جی بال ۔"ای نے مخصر ساجواب دیا۔

"تو پھرآ پ بیبال اس خون جماد بے والی سردی میں کیوں بیھی ہیں۔ "میں نے اس کی طرف د کھتے ہوئے

اس نے جواب دینے کے لیے جیسے ہی سراٹھایا ،میری سانس رکنے تکی ،دل کی دھڑ کن تیز ہوگئی ،یا خدا یہ میں کیا د بلچەر باجوں ، کیا بیدو بی ہے ، یامیری نظر کچھڑ یادہ بی کمزور

جنوری کا۲۰۱ء

ننےافق

آئے لیکن میں دوچروں اور کرداروں کو کیمی بھول نہ تکی۔ اس سے پہلے کہ آپ میری آپ میتی کے بارے پوچیس۔ اس نے وقت کی کمی کومسوس کرتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں بولناشروع کیا۔

آواز میں بولنا شروع کیا۔ میں نے پنجاب کے ضلع اٹک کے دوردراز ایک پسماندہ گاؤں کے ایک غریب ترین گھرانے میں آٹکھ کھولی۔ہم سات بہن بھائی تتھ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔

باپ زمیندار کے پاس کھیت مزدور تھا۔ دووقت کا کھانا بمشکل ملتا، اس میں ہے بھی کسی کو پچھ ملتا کسی کو نہ ملتا، جیسے بی کھانا تیار ہوتا ہم سب بھو کے جانور کی طرح ٹوٹ پڑتے کھانا بھی کیا روٹیاں اور چٹنی یا دال شور بے میں سے دال کوبھی تلاش کرنا پڑتا پھر بھی اکثر ماں بھو کی سوئی۔

گھریس ایک تخص شہباز کا آنا جانا تھا۔ ہمارا دور کا رشتہ دار، ساتھ دالے گاؤں میں رہتا تھا۔ راد لینڈی شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ مالی لحاظ ہے بہتر تھا۔ جاتے جاتے ماں کو پانچ دی روپے یہ کہتے ہوئے دے دیتا کہ بچوں کے گھائے لیے بچھ لے آئے گا۔ ہم بہن بھائیوں کو بھی چونی اٹھنی بکڑادیتا۔

میری عمراس وقت لگ بھگ نوسال ہوئی، وہ جب بھی
آ تا مجھے پی گود میں جیٹا لیتا، پیار گرتامیر کے گروا پی یا ہیں
و ال کرزورزور ہے جھینچا میری ماں کی طرف دیکھ کر کہتا
مہرو بہت پیاری بگی ہے۔ شروع شروع میں مجیب کا گدی اور کوفت محسوس ہوتی الیکن اس کے بعد جب مجھے
دوسرے بہن محائیوں ہے زیادہ پسے دیتا تو وہ مجھے بہت
اچھا لگتا۔ اس دن میں خوب جی بھر کر دکان ہے چیزیں
کے کرکھاتی پھراس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتی۔

میرے والد کو جس دن زمیندار روک لیتا ،وہ رات جمارے گھر بی گزارتا،أس روز مال ہم بہن بھائیوں کو جلدی شلانے کی کوشش کرتی۔

یقاوہ دوسرا محض جس کو ہیں ابنی زندگی ہیں نہ بھلا تکی ،جس نے میری زندگی کے رخ کا تعین کیا،آپ کو اس لئے نہ بھلا تکی کہ باوجود انسانی کمزوریوں کے آپ نے جمیشہ نہ صرف میری مدد کی بلکہ مجھے اس گندگی ہے نکالنے کی مخلصانہ کوشش بھی کی الیکن کچھتے ویری عادتیں کی ہو چکی

تحقیں اور پچھی مجٹوریاں۔ اب مجھے عادت کی ہوگئی تھی ۔کسی بھی ایسی گود کی تلاش میں رہتی تھی ۔ جس میں میٹھوں اور مجھے چیے ملیں ۔ اب میں مارو سال کی جو چکا تھی میں جسم معر

اب میں بارہ سال کی ہو چکی تھی۔ میرے جسم میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ سوچ اور جال میں بھی تبدیلی آربی تھی۔

میں نے اب پندرہ سال کی نو خیز اورالہڑ دو ثیزہ کا رؤپ دھارلیا تھا۔ میرے چہرے کا نکھاراورجسم کے ابھار اتنے واضح تھے کہ تھی تو میں پندرہ سال کی لیکن دیکھنے میں اشارہ سال ہے کم کی نہائی تھی

اور پھر ۔۔۔۔۔ میری زندگی کا ایک اور موڑ آیا، ایک دن میں گئی میں ہے گزرر ہی تھی کہ زمیندار کے بیٹے کی نظر بھی پر پڑگئی ، شام کو اس کے ایک مزارع کی بیٹی میرے گھر آئی تنبائی و کیو کر بند مٹھی میں ہے ایک کاغذ نکال کرمیرے حوالے کیااور تیزی ہے ہمارے گھیرے نکل گئی۔

شروع شروع میں اسکول کی تھی۔ اتنا پڑھا تھا کہ رقعہ
پڑھ اور لکھ لیتی تھی۔ رقعہ کے اندر سورو پے کا نوٹ بھی
تھا۔ اس وقت مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ سورو پے کا نوٹ
بھی ہوتا ہے۔ اور نہ بی میں نے بھی دیکھا تھا۔ میں نے تو
کیا میرے باپ نے بھی خواب میں بھی نبیس دیکھا ہوگا۔
کیا میرے باپ نے بھی خواب میں بھی نبیس دیکھا ہوگا۔
زمیندار کے مینے نے رقعہ میں پہلے تو میر نے نسن کی
دو بتعریف کی ، پھر مجھے اپ ڈیرے پر جابیا کہ میں تہبیس
اور بھی ایسے نوٹ دوں گا۔

سو کا نوٹ و کیر کر میرا و ماغ میلے ہی فارغ ہو چکا تھا۔ میں شام کا بے چینی ہے انتظار کرنے لگی ،جیسے ہی

PAKSOCIETY.COM

ننےافق

اب جب شہباز آتا تو میں اس سے بات تک نہ کرتی۔ "مہر وکو کیا ہو گیا ہے؟" ، وہ ماں سے شکوہ کرتا ... اب مجھے وہ ایک آتکھ نہ بھاتا میں چاہتی تھی وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے ، جب وہ مجھے پہنے دیتا میں اٹھا کر پھینگ دیتی۔ خدا ناراض ہوتا ہے مہر وارز ق زمین پرنہ پھینکا کرو ماں سادگی ہے مجھے ڈاختی۔

اور ...... پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیئے قفا ۔ ایک صبح انھی دماغ چکرا رہا تھا ۔ زورے تے ہوئی۔ مال بھا تی ہوئی آئی ۔۔۔اس کوکون بتا تا ۔۔۔ کیا ہوا ۔۔۔ مر پکڑ کر بیٹھ گئی ۔۔۔۔ مجھ سے بار بار پوچھا۔۔۔ وہ کون ہے؟ پہلے تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ س کے بارے میں پوچھاری ہے لیکن جب سمجھ میں آیا تو میں نے جب سادھ لی۔

بھائی کوشہباز کے گاؤں بھجوایا گا۔ دونوں نے سرجوڑ کیے دات کو باپ گھر آیا دہ بھی شامل ہو گیا ۔۔۔ تیسرے دن میری شادی راولپنڈی شہر میں ۔۔۔ شہباز کے دور کے رشتہ دارے مجھے بتائے بغیر کردی گئی۔۔۔

اس نے انتہائی مگاری ہے بیری شاوی ایسے گھر کرائی جہاں اس کوآنے جانے میں رکاوٹ نیں ہو۔

میں اب شہباز کی رکھیل جیہی تھی۔ میں سمجھ پکی تھی ، بیری آزادی اس کی مرہون منت ہے،اس لیے بیس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔وہ جب چاہتامیرے کمرے میں تھس آتا، مجھے برانہ لگتااس لیے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔

اس کے بعد مجھے دوبارہ شہراد ہے بھی ملنے کا موقع نہ
دیا گیا، زمیندار کے بیٹے کا نام شہراد تھا۔ وہ شہریں ہونیورٹی
میں تعلیم حاصل کرر ہاتھا، کلین شیو گوراچٹا، یہی وجہ ہوئی کہ
اب کلین شیو خو ہرو نو جوان میری کمزوری بن چکے تھے،
جب بھی میری نظر کسی ایسے نو جوان پر پڑتی میں وہیں وجیر
ہوجاتی ۔ میر ہے جیسی خوب صورت اور نو جوان لڑکی کو انکار
کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اپنی مالی ضروریات بورا کرنے کے
کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اپنی مالی ضروریات بورا کرنے کے
میری مالی ضروریات خوب پوری ہوجا تیں۔ میرا دس سالہ
میری مالی ضروریات خوب پوری ہوجا تیں۔ میرا دس سالہ
میری مالی ضروریات خوب پوری ہوجا تیں۔ میرا دس سالہ
میری مالی ضروریات خوب پوری ہوجا تیں۔ میرا دس سالہ
میری مالی ضروریات خوب پوری ہوجا تیں۔ میرا دس سالہ
میری مالی سے بیٹے معلوم تھا ، میرے جیسی خوبصورت لڑکی

اندھیرا ہوا میں چیکے ہے گھر سے نگلی ادراس کے ڈیرے پر پہنچ گنی ، وہ اکیلا چار پائی پر لیٹا ہوا تھا جیسے بی جھے دیکھااور ۔۔۔۔۔۔۔ دیکھتا ہی رہ گیا ، کافی دیر تک سکتے کے عالم میں رہا ،میری جھجک اور شرم تو نوسال کی تمر میں بی ختم ہو چکی تھی۔ "ملک بی اکیا ہوا بلالیا ہے جیسے کوئیس کہو گے۔" میں نے میبا کی ہے کہا۔

ین در این بیما کی پروہ اور بھٹی پریشان ہو گیا،" ہاں ہاں بیٹھو میٹھو"اس نے لڑ کھڑ اتی زبان سے کہا۔

عُروه آہتہ آہتہ مسلطنے لگا ..... میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا اور میرے ساتھ ہی جاریائی پر بیٹھ گیا يهلي .. ميراباته پکڙا پھرميرے بالوں کي لٺ گوسنوارا مجھ ... کھے پروا بی میں ہوئی میں نے سوحیا چھیز چھاڑ کرے گا چھوڑی دہر تھیلے گا ..... پھر مجھے سو والا توٹ دے گا اور مِن بِمَا يِحْتِ بِوعٌ كُمِ يَجْلُ جَاوَل گی ۔۔۔۔۔۔۔۔یکن ۔۔۔۔۔ اس کے بعد مجھے ہوش اس وقت آیا ..... جب میں .... ایک نی دنیا میں پہنی چکی تی ۔ جس کا میں نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اب میری بیبا کی اور تیزی طراری ..... ... نه جائے .... کہاں چلی یخی .....وه مجھے چھیٹرر ہاتھااور میں دو کیٹے میں منہ چھیار ہی تھی ..... میں جاہتی تھی کسی طریقے ہے وہاں ہے جلدی ے بھاگ جاؤل ..... وہ میرا باتھ پکڑتا رہ گیا اور ش بھاگ کھڑی ہوئی ،وہ مجھےنوٹ پکڑانے کی کوشش کرتارہا اليكن مِن نے بيچھے مؤكر نه ويكھا ..... مِن كيے كفر پيچي .... کھر فکنجتے بی س نے کیا آواز دی ..... کس نے کیا کہا .... میں جاریائی پر اوندھے منہ لیٹ گئی .... مال نے کھانے کا یو چھا میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ كيا .....اور پير ..... دومري صبح اس وقت آنكه هلي جب مال مجھے زور زورے آوازیں دے رہی تھی ......الی نیند .... میں نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھی .... چاریائی سے اترى تو ٹائليں ايسے كھوم رہى تھيں جيے شرابي كى "مهرواب طبیعت کیسی ہے" مال نے یو چھا۔ " تحیک ہوں ماں" ..... میں نے مختر جواب دیا۔ اب .... اس کے بعد ... جب بھی موقعہ ملتا .... میں ہوتی ....وہ ہوتا...اس نے مجھے ہر طرح ہے .... مالا مال كرديا\_

ننےافق الے 168 کے 168

ہو گیا ، تیسرا بینک ڈیٹن کے دوران فائز نگ کے تباولہ میں ملاک ہو گیا۔

میری آمدن کے ذرائع ناپید ہو چکے تھے۔ میں نے ایک چھوٹے سے محلے میں بیٹھک کرائے پر لے لی اور انتہائی سمیری کی زندگی گزار نے گی۔اب میں بیار بھی رہنے گئی تھی بخار ہو جاتا تھا۔ڈاکٹر کی دواؤں سے ایک آدھا دن افاقہ ہوتا دوبارہ پھر شروع ہو جاتا۔ڈاکٹر ول نے تیسٹوں کا کہا لیکن ان کے لیے چسے کہاں ہے لاتی ۔کمزوری بہت زیادہ ہوگئی ،اب تو بت فاقوں تک پہنچ گئی ،بہن بھائی عزیز رشتہ دا رمیری کارستانوں کی نذر ہو کئی ،بہن بھائی عزیز رشتہ دا رمیری کارستانوں کی نذر ہو کئی شھے۔

اب ایک بی راسته ره گیا ........ پہلے برتے میں منه چھیا کروالت کی ایک انتہا تک کی می اور ......اب..... چادر میں منه چھیا کر .....دوہری انتہا ....کسی نه کسی چوراہے پر جھولی پھیلا کر بیٹھ جاتی۔

ایک دن ......ایک چکتی دکتی گاڑی کے اندر ہاتھ پھیلایا تو ایک لڑکی نے نوٹ میرے ہاتھ پررکھا ....میں روایق تنم کی دعائیں دینے لگی .....میری آ وازین کرلڑ کی

مائی .... بات من ... الزگی نے گاڑی ہے باہر نکلتے ہوئے مجھے آ داز دی .... میرے انتہائی قریب آکراس نے اوپا تک چادر .... میرے مند سے اتار دی .... میں اسے اور .... وہ مجھے دیکھتی رہ گئی ،ہم دونوں کے مند ہے اور .... ای عالم میں اس نے مجھے تقریباً تھیئے ہوئے گاڑی میں ڈالا ۔ چلو .... اس نے ڈرائیور سے کہا۔ وہ میری جنی تمرین تھی۔

سارے رائے نہ تو اس نے اور نہ ہی میں نے کوئی
بات کی۔ کائی دیرے بعدگاڑی ایک عالی شان مکان کے
گیت کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ شہر کا پوش علاقہ تھا۔ گاڑی
پورچ میں رکی ہم اس خاموشی ہے گھر میں داخل
ہوئے۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے ہمارے تمام
ہندھن تو ن گئے ،ہم گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔
مال یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ، اپنی کیا حالت کر لی ہے
سال نے میرے سامنے ہوئے ہوئے کہا۔
سال نے میرے سامنے ہوئے ہوئے کہا۔
دونوں کے ایک

سامنے ہوتو مرد کامردہ بھی ایک دفعہ اٹھ جینھے گا۔

پہنچنے سے پہلے ہی دم تو زیکا تھا۔ میں برس کی عمر میں ہیوہ اور میرے نیچے میتم ہو چکے تھے۔ مراد کے بھائی اپنے اپنے گھروں والے تھے کین تھے تو بھائی وہ ہر لحاظ ہے مضبوط تھے۔ جنہوں نے شہباز کو بھائی کے پھندے تک پہنچا کردم لیا۔

تھوڑا عرصہ سوگ کی کیفیت رہی کہتے ہیں ...... انسان کی عادات قبر تک جاتی ہیں۔اب میں اپنی خواہشات پورا کرنے لے لیے مکمل طور پرآ زاد تھی۔ میں نے اپنامکان جو کہ میرے خاد تدکے جھے میں آیا تھا تھ دیا ادر شہر کے پوش علاقے میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔

نے بڑے ہور ہے تھے۔ ان کی تعلیم وتر بیت پر کمل توجہ نہ دی، وہ ہے راہ روی کا شکار ہور ہے تھے جس کی وجہ مے مختلف جرائم میں ملوث ہور ہے تھے۔ کئی دفعہ تھانے اور جیل کے چکر بھی لگا چکے تھے۔ لیکن اپنے تعلقات کی وجہ سے ان کو وہال زیادہ نہ رہنے دیا۔

ے ان کو وہاں زیادہ نہ رہنے دیا۔ میری بیٹی جو کہ اب جوان ہو چکی تھی میرے ایک چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی۔اس نے بھی اس کو آگے کسی اور کے حوالے کر دیا۔

چونکہ میری جوانی اب ججھے خیر باد کہہ پچکی تھی ،اس لیے میرے چاہنے والوں نے میرے در پر آنا کم کر دیا۔ میرا ایک بیٹا کافی عرصہ ہے لا پتا ہو چکا تھا ، دوسرا نشے کا عادی

ننےافق میں 169 ہے۔ اوری ۱۴۰۷ء

دوس سے کے بارے ان گنت سوالات تھے۔ ''مان ...... تمهارے رائے پر چلتے ہوئے میں بہت دورنگل آئی ہوں ..... میں تمہیں چھوڑ کر اپی مرضی ے چلی تو گئی تھی لیکن والیس کا راستہ ..... میرے افتیار میں نہ تھا .... بکتی گئی ..... ایک سودا کر ہے دوسرے سودا کر کے ہاتھوں ..... واپسی کا راستہ مل مجھی جاتا ..... تو ..... كون ب وبان ..... ير مصلے عجي

پیشرفاء کی بستی ہے جہال دن سوتے اور راتیں جاگتی میں۔ یہ تھکانہ بھی ساج کے ایک تھیکیدار کی ملکیت ہے،اس میں ایک کمرہ جرا ہے۔ای طرح اس میں کی کمرے ہیں ،جن میں میری طرح کی بھٹلی ہوئی تاریک راہوں کی مسافر تھ کا وینے والی سیاہ راتوں میں نورانی چبروں کاول بہلاتی

میں اور سارادن تھ کاوٹ اتارتی ہیں۔ مال میں تمہیں میہاں اپنے پاس ندر کھ سکوں گی جمی نے دوثوک کیج میں کہااور ہاں ...... یہاں کسی کو یہ بھی بتائے کی ضرورت نبیس کے میں آپ کی بنی ہوں۔ یہاں قریب بی کہیں ایک کمرے کی رہائش کا بندواست کردوں گی۔ " محمی نہ تو مجھے تم سے کوئی شکوہ ہے اور نہ بی تم یر کس طرح کاحق اس کیے کہ پیس نے تم چوں کوویا بھی کیا ہے بلكة تم بهن بهائيول كوايي خواهشات كي نذر كرويا ب\_ مجھے اس سے پہلے جوسزامل چی ہے یا آئندہ ملے کی دہ میرے كرده كنابول كے مقالم ميں پچھ بھى مبين"

چند دنوں کے بعد میں ای آبادی میں ایک چھوٹے ہے کمرے میں شفٹ کر دی گئی۔ جھے ثمرین بہت کم یلنے آئی میے سی کے ہاتھ بجوادی دن بدن کمزور ہور بی سی ، میرے نمیٹ کرائے گئے جو کہ بہت منگے تھے۔جس کے سارے اخراجات تمرین نے برداشت کیے۔ اس کے بعد وہ وہر تک خاموش رہی ..... میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا ۔۔۔۔ سناٹا زیادہ طوالت

اختیار کرنے لگاتو مجھے بچینی ہونے لگی ''مبرو مناموش کیوں ہوگئی ہو ... بولو ...!' میں

مصطرب بور بانقار

دوسری طرف ململ خاموشی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجوڑا ۔ اس کے ہاتھ پکھے زیادہ ہی مختذے

"بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ پیر سب خدا ..... كى طرف سے بوتا ہے؟ ماج كى طرف ہے؟ .....يا چر ..... انسان .....خود اس کا ذمه دار ہوتا ہے؟۔ میں ا بی مرضی سے تو ایسے کھر میں پیدائہیں ہوئی تھی جہال .....ایک وقت کے کھانے کوتر ساجا تا ہواور پھر پہیٹ خالی ہو۔ تو سوچ خالی پیٹ ہے آگے نہ بردھتی ہو"اس نے ایک ہی سالس میں سوال بھی کیا اور جواب بھی خود ہی

وه پھرخاموش ہوگئے۔'' " شفول سے بیاری کی تشخیص ہوئی۔" میں اس کے جواب كامتنظرر با

طویل خامونتی کے بعد نہایت مرهم کہے میں اس نے

کہا۔ "باں!۔۔۔۔موئی۔"

'' کک ۔۔۔ کک کیا ؟۔ میں نے نہایت جینی اور مجس ے دریافت کیا۔ اس نے سراغا کرمیری آنکھوں میں جھا تکا۔اس کی تگا ہیں بالکل سر دھیں۔سر دمجمد برف کی طرح اور اس کا چیرہ ہر طرح کے جذبات و تاثر ات ہے یکس خالی تھا جیسے کوئی زندہ لاش ۔ لاش کے ہونے بلے اور وه دهيرے سے پھيھائي۔

"ایڈز!" پھر وہ وهرے سے اتھی اور کی بارے ہوئے جواری کی طرح کمزورلا کھڑاتے قدموں ہے ایک تاریک گوشے کی جانب چل پڑی۔ میں اپنی جگہ ہے جس و حرکت کھڑااس کے بیولے کو گہری دھند میں کم ہوتاد کھارہ





دیس بدیس نئے اور پرانے لکھاریوں کی رنگارنگ تحریریں جوآپ کے دل کوچھولیں گی

| ڈاکٹراسلم جمشید | ایک ادھوری کہانی          |
|-----------------|---------------------------|
| ابرارمجيب       | پشپ گرام کااتھاس          |
| فوزية قريشي     | כפתותנ                    |
| سلمال عبدالصمد  | لاپتانوجوان               |
| على شار         | گناه                      |
| ثانيه عبدالغفور | بےنثان کب تک              |
| مهوش ملک        | صنم لا گی تم سے من کی لگن |

ایک ادهوری کمانی ڈاکٹر اسلم جمشید پوری " كريول مواكراها مك شيراده عائب موكيا\_" شاد مانی بیلم سانس لینے کورکیس تو بچوں کے سوالوں کی یو جھار ہونے لگی۔ " تانی آیا!ایا کیے ہوگیا۔۔؟" سجان کا بحس اس کی زبان برآ گیا۔ "دادى آيا إشراده كمال چلاكيا؟ كياريات ليكى؟"سيكى حرانى بوھى كى '' کیادہ اب بھی نہیں آئے گا''حمیرانے بھی اپناسوال چیوڑا۔وہ آٹکھیں پیاڑے بیکم شاد مانی کودیکیدرہی تھی۔ریحان اورحابمي كممم عيفي تق بیکم شاد مانی اپنے یوتے۔ پوتیوں ،نواہے۔نواسیوں کے درمیان کھری بیٹی تھیں۔ بیچان سے ضد کر کے کہانی س تنے ۔ بیکم شاد مانی کہانی سانے میں ماہر تھیں ۔ بیچان سے بہت مانوس تھے۔وہ جب بھی رات کوتماز اور کھانے سے فارع ہو کرانے بستر میں جاتیں، نیچ ایک ایک کر کے ان کے بستر میں آ دھکتے بیکم شادمانی بھی کو راجا۔ رائی ، دیو۔ جن ، پری شنراد و شنرادی کی دلیب کہانیاں سنا تمیں اور بچے بڑے انہاک ہے سنتے کیفش بچے تو سنتے ہے بیندی دادی میں مطے جاتے بعض کونیند کے جمو کے آتے رہے ، مگر دہاں سے جانے کورائنی شہوتے ۔ دمر رات ان کی ما کیں اپنے بچوں کو اپنے کمروں اور بستر وں جس لے جاتیں۔ اکڑ بیکم شاد مانی ہے کہانی سننے کے بعد ہی بچوں کو نینز آتی۔ انہیں زیادہ تر لوگ شاد مانی آیا کہتے۔ آیا ان کے نام کے ساتھ ایسا جڑا کو یا ان کی کتیت ہو۔ کیا ہے ، کیا ہرے، بھی ائیس آیا کہتے۔حدثوبیہ ہوگئی کہ کوئی انہیں شاد مانی آیا کہتا ہو کوئی انہیں پیوپھی آیا، یوتے۔ پوتیاں،نواے۔نواسیاں تو انہیں نائی آیااور دادی آیا کہتے۔ابھی کل بی تو وہ ایک دلچے کہانی سنار بی تھیں کہان کی لاڈ لی پوتی سمیہ، جو چیسال کی تھی "وادى آيا، دادى آيا، جسيس اين كهانى سناؤنا! جميس آي كى كهانى سنى ب-" پوتی کے منہ ہے بیان کرشاد مانی بیکم لحہ بحرکو چونک کی تھیں۔وہ ماضی جووہ بھول گئی تھیں اور جے یاوکرنے کی نہ ہمت تھی نہ ضرورت۔ بکی کی فر مائش پر پہلے تو انہوں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ '' بیٹا میری کوئی کہانی فیس میں میں میں سارا پری کی کہانی ساتی ہوں'' '' نہیں دادی آیا! ہم نہیں سفتے'' سمیہ نے اس طرح منہ بنایا اور دوسری طرف محوم کی، کویا ناراض ہوگئی ہو کتنی پٹا جہ متنی،شیطان کی نانی کہیں گی۔ " نانی آیا جم تو آپ کی کمانی سنیں مے بس "سبحان نے معاطے کواور الجمادیا۔ ''اچھا میں کل سناؤں کی ''بیکم شاد مانی نے پھر ٹالنے کی کوشش کی۔ "او كے نائى آيا۔" سبحان بولا۔ میری بیاری نانی آیا۔ "حمیرہ نے بھی ساتھ دیا۔ حیاتو لیک کران کی کودیس بینے کی اس دن توبات ش مح کیمن بچے کہاں مانے والے تھے۔انہوں نے بیکم شاد مانی کوا مکلے دن وقت مقررہ پر پکڑی لیا يبكم شاد ماني بمشكل تمام اس بخت مر مطے کے لئے تیار ہو كيں۔ ''اچھا تو لوسنو۔۔ بیس معیں ایک شنرادے کی ، کچ کچ کے شنرادے کی کہائی سناتی ہوں۔۔۔ ایک شنرادہ تھا ،واقعی شنراده تقاُّوه ، وه رنگ میں تو سانو لا تقیامگر ذہن اور عقل وقیم میں ، اخلاق وکر دار میں ،خداتری میں ،غریب پر دری میں اس کا کوئی جواب بیس تفاراس کے پرداداامگریزوں کے زمانے میں ایس پی تنے ان کی اگریزوں سے خوب چھنی تھی۔'' "دادى، يرجعنى،كياموتاع؟" سمیدنے بیج میں ٹوک دیا۔ معصوم سے سوال پر بیکم شاد مانی کے چبرے پر مسکرا ہٹ ممودار ہوئی اور سمید کا گال تھیتھیاتے ننيرافق

ہوئے پولیں۔

'' چھنتی کا مطلب ہوتا ہے۔ دوئی ہونا، مجھیں؟''

"الكريز توانكريزي بولتے موں مے پروہ كيے بجھتے موں مے؟" سجان بھي بول پڑا

"ارے بھیا،ان کے پردادابھی اگریزی جانے تھےاور اگریزی میں باتیں کرتے تھے۔"

" اجها سنو! وه شنراده رياست دولت پور كا رينے والا تھا۔ دولت پور بہت برا قصيد تھا۔اور سيدول كا قصيد كہلا تا تھا - وہال زیاد و ترسید آباد تھے۔ اور سب کے بب رئیس تھے۔ دولت بور باغات کے لئے مشہور تھا۔ آم کے باغات میں وسیری بنگرا، گلاب جامن ، چوسا اور رٹول کی فصل ہوتی۔ آم کے علاوہ پیچی اور امرود کے باغات بھی تھے۔ دولت پور کے نچلے طبقے کے لوگ اورغریب مزدور باغات میں محنت مزدوری کرتے۔ باغات کے علاوہ کھیتی باڑی بھی ہوتی۔ سال میں دو ارتصلیں اگاتے۔ کیبوں، چاول اور کمکی کےعلاوہ بیعلاقہ کئے کے لئے بھی مشہورتھا چھوٹے بڑے ہرطرے کے کسان تنے - وکھاتو خودا پی بھیتی کرتے۔ زیادہ تر نچلے طبقے کے لوگ امیروں اور رئیسوں کے باغات اور کھیتوں میں کام کرتے۔ باغات ک صل کا جب سوسم آتا تو علاقے کی رونق دیکھنے لائق ہوتی۔ ہرطرف آم بی آم۔ باغ کے ملیکے دوسال کے لئے چھوڑ ے جاتے ۔ فیکے ٹی سو بچاس پٹی آم مالک کوالگ ہے ملتے ۔جن کا استعال اکثر لوگ مرکاری افسروں اور دوست احباب کے میاں تھے سیج میں کرتے ہیں۔اس طرح جاڑوں کے موسم میں جب مجنے کا موسم ہوتا تو پورے علاقے ک رونق وو بالا ہوجاتی رزیادہ تر کسان اپنا گنا ، چینی ملوں میں لے جاتے وہاں سے پر چی ملتی ، پر جی ہے بعد میں میکوں ہے ھے ل جاتے۔ بہت سے کسانوں نے کولہو بھی نگار کھے تھے۔ کولہو پر گئے سے گڑتیار کیا جاتا۔ جب گڑ کڑھاؤ میں کھول تو اس كيميتمي ميسى خوشبوے بوراعلاقه معطر موجاتا۔

یں جس شخراد سے کی کہانی حمہیں سُناری ہوں ۔اس کا گھراور اس کا خاعدان دولت پور کے پڑھے لکھے لوگوں اور سرکاری عہدوں کی وجہ سے بڑے بڑے دولت مندوں سے زیادہ مشہور تھا۔

ج ية إل شراد كانام كيا تما يا"

" بنس آب بناؤنا!" ایک ساتھ می بول بڑے

''اس کا نام سید قمرالدین تفاقه قریعنی جاند، واقعی ده شمراده پورےعلاقے میں جاند جیسای تفاہ ہاں تو میں بتار ہی تھی کہ ال کے پردادا سیدعبدائی اگریزوں کے دوست تھے۔اور شکع کے ایس ٹی تھے۔اکثر اگریزان کے گھر مہمان ہوتے - جب بھی آجریز آتے عبدالحق کے محرو میضے والوں کی بھیٹرلگ جاتی ۔ سفید سے اور سرخ سفیدر مگت والے انگریزوں کو لوگ بول دیکھتے تو یا نی تلوق دیلنز و نیا میں آگئی ہو۔انگریز دن میں وسیع وعریض دالانوں میں آرام فرماتے۔ان کے آرام کے لئے نوکر چاکروں کی پوری فیم کلی ہوئی تھی۔مشروب آرہے ہیں۔کھانے کی انواع واقسام حاضر ہیں۔انگریز ویسے تو سگار کے شوقین تھے لیکن دولت پورا کر انہیں حقہ اتنا پیند آیا کہ انہیں اس کی لت لگ گئی تھی۔ ہروم حقہ تازہ کیا جاتا۔ چلم مجرى جاتى ادرا عمريز خوبصورت جادر چھى جاريائيوں ،كاؤج (ليث جانے والى كرسياں) اور تواڑ كے پلتكوں ير لينے اور بیٹے جنے کی کمی ک نے مند میں دیائے حقہ کو کڑاتے رہے۔ انیس جنے کا کڑ کڑانا بہت اچھا لگنا تھا۔ اگریز جب ٹوٹی محوثی مندوستانی بولے تو گاؤں اور تصبے کے لوگ بنسا کرتے۔

"اوين إثم كياكرا-"

" ثم و ہائی ، بنسٹا۔۔'

اورلوگوں کے پیٹوں میں ہنتے ہتے بل پڑ جاتے۔رات کوعبدالحی انگریز وں کوشکار پر لے جاتے۔ مجنے جنگلوں میں بارہ تحکیما، ہرن، نیل سانجر، پہاڑا، کا کڑ اور بھی جمی تیندوے کا بھی شکار ہوجا تا۔ اگریز وں کی بندوقیں بہت اچھی تھیں۔ایک بھی فائر نشانے پر لگتا تو جانور و جرہو جاتا تھا۔جانور کے گرتے ہی طاز مین جاکراسے ذیح کرتے اور کوشت بنا تے۔انگریز دل کو گوشت کا بڑا شوق تھا۔وہ بھنا ہوا گوشت اور کباب بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔شکار کے جانوروں کی

ننےافق role 53

کھال سکھائی جاتی ، پھراس میں دوائیاں اور مسالے لگائے جاتے ، بعد میں ان میں بھی اور دوسری بھی چزیں بحر کراہیا بنا ویا جاتا کو یا دو باره زیره جواشمے ہوں۔ پوراجا نور، جانوروں کے سراوران کی کھالوں کومہمان خانے کے چی میں، دیواروں يراوركونون من سجايا جاتا مهمان خافے ميں داخل ہوتے ہى بعض لوگ تو ۋر بى جاتے ان سے كيارعب قائم ہوتا تھا، كيا شان چیتی تھی۔ شکار ، دولت پور کے زیادہ ترسیدوں کا شوق بھی تھااور کمزوری بھی۔ شمرادہ قمرالدین کے داداسید مجم الدین اپنے وقت کے بہت بوے ڈاکٹر تھے۔ دولت پوراور آس ماس کے لوگوں کا علاج كرتے۔ پير جب جب آزادي كى لڑائى بين كا ندحى جى نے عدم تعاون تحريك چلائى توسيد جم الدين بحى اس تحريك عن كريك وكا-و دادی ، دادی ، سوعدم تعاون تر یک کیا ہے؟ "حمیرانے اپنا تجس طاہر کیا بيكم شاد ماني مسكراتيس اور بويس\_ " بح حميس بياتوية ب كه مار علك يراتكريزون كا تبعير تعا؟" " انگریزوں سے ملک کوآزاد کرانے کے لئے ہمارے لیڈروں نے بڑی بڑی کریکیں چلائیں۔ انہیں ٹس سے ایک تحریک جوگا غدمی تی نے چلائی تھی ،اس کا نام عدم تعاون تحریک ہے۔عدم تعاون لیسی ہم برکام ش اب آپ کی مدونیس کریں گے ۔ جب گاندھی جی نے میدنعرہ دیا تو لوگوں نے سرکاری عبدے چھوڑ دیتے۔وکیلوں نے وکالت چیوڑ دی مركاركي مدوكرنے اوراس كى مدوليدنا ، دونوں كام چھوڑ كرلوگ ميدان ش آ مجئے \_ بجوءاس سے آزادى كى لڑائى كو بہت طاقت ملى \_\_\_اوند\_ا تھو\_ا كوركما" اور بيكم شاد مانى كوكماكى آئى،كمانى برقابوياتے ہوئے انہوں نے ددبارہ کیانی شروع کی " شنرادہ کے والد بہت بڑے تا جرایعنی برنس مین تھے۔" "وادی، جلدی سے شخرادے کے پارے میں بتائے ناا" بچوں نے بک زبان کہا۔ " بتاتی ہوں! شنرادہ اپنے گھر کا اکلوتا میٹا تھا۔اس کی تین بہنیں تھیں۔ بھین ہی سے شنر ادہ بہت فی بین ، تیز طرار اور شرارتی تھا۔شنرادہ کی دادی بھی بڑی نیک اور تھریلو خاتون تھیں شنرادہ کی ماں معمولی پڑھی مکھیں میر آئیس پڑھنے کا خوب شوق تھا ۔افسانے اور ناول پڑھنا ان کا جنون تھا۔وہ خود بھی کہانیاں لکھا کرتی تھیں ۔ بہت سمجھ دار خاتون تھیں \_عورتوں کی تعلیم کی حامی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بچین بی سے شنراد واوراس کی بہنوں کھم کے زیورے آراستہ کیا شہرادے کو دبلی کی جامعہ میں اوراس کی بہنوں کوعلی کڑھ میں تعلیم کے لئے بھیجا۔ شہرادے نے جامعہ میں خوب نام کمایا ہے ہرطرح کے مقابلوں میں ہمیشداول آتا۔ بیت بازی کا ماہر تھااورخود بھی شعر کہنے لگا تھا۔اس کی تقلمیں تو بزی پراٹر ہوتی میں ۔ پھرشعر پڑھنے کا اس کا الگ انداز۔ جامعہ میں پڑھنے کے دوران ہی شنرادے کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شنرادہ مشکل سے اٹھارہ سال کا ہوگا۔اجا تک سرے سابیاً ٹھ جانے سے شنرادے کو بہت رنج وطال ہوا۔ مگر مرضی اللی کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔شنرادہ پر اب کھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آئمیا تھا تین تین بہنیں اور ماں ،اب ب کھا ہے ہی و مجمنا تھا۔ ای لئے اس نے دہل سے پڑھائی فتح کر کے دولت پور میں ہی پڑھنے کا ارادہ کرلیا۔ کہانی سناتے سناتے بیٹم شاد مانی نے دیکھا سمیہ سوئٹی ہے۔حیااور سجان بھی اونگھ رہے ہیں۔ ہاتی ہے بھی پچھ جا گے -E-- 1248. " بچوچلواب اینے اینے بستر وں میں جاؤ۔ اب کہانی کل ہوگی" بیکم شاد مانی نے کہانی بچ میں رو کئے کے فیصلے ہے ناراض سحان ، آتکھوں میں نیند لئے وہاں سے جانے تو لگا مگر جاتے " تانی آیا میں ناکل ضرور شمرادے کی آھے کی کہانی سنوں گا" نندافق F-12 539000

FOR PAKISTAN

" مُحِك ب\_فداعافظ،شب بخيرب كبِّح شب بخير-" سارے یے ایک ساتھ بول بڑے

یجے جا چکے تھے۔ بیکم شاد مانی اپنے بستر پر تنہا رہ گئی تھیں۔انہیں یاد آیا آج تو انہوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں ردھی۔ گھڑی دیکھی رات کے بارہ بجنے والے تنے۔انہوں نے وضو کیااور نماز کی چوکی سنبال لی۔نمازے فارغ ہونے

کے بعداللہ ہے گڑ گڑ ا کردعا تیں ما تکنے کلیں۔

" اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرنا۔ اللہ ہم سب کو پخش دینا، میرے بچوں کو نیک راہ پر چلا تا۔" بیکم شاد مانی کے ایک بیٹا سید ضیاء الدین اور ایک بٹی سید صبا قرتھی۔ بٹی ایک پرائیویٹ مپنی میں بڑے عہدے پر متمی۔اس کے شوہرسیدسلمان ایک بوی ممپنی میں جی ایم تھے۔ان کے دویچے ،سجان اور حیاتھے۔ بیٹا ضیاء میڈیکل کا ج میں پر وفیسر تھا۔ اس کی دو بیٹیاں سمیدادر حمیراادرایک بیٹاریجان تھا۔ سارے بیچے چھوٹے تھے۔ جارسال ہے دس سال تك كي بي وب بعي كرى كى چھٹياں ہوتيں، صيابھي آجاتي اور سارے بيچال كے كمرسر يرأ ثقاليت وساتھ ميں دادي اور نانی لیعنی بیکم شاد مانی کوبھی ساتھ لئے پھرتے۔ بیگم شاد مانی یوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کود کھے در کھے کرخوش ہونی ر جتیں کیائی سنا ٹاان کا بھین کا شوق تھا۔ جب وہ چھوٹی تھیں تو اپنی دادی اور نانی ہے خوب کیا نیاں سنی تھیں۔اوراب جب بررگی نے اینالیا تو کہانیاں سانا ،ان کامحبوب مصفلہ بن کیا تھا۔وہ اتنی وادی۔ تاتی کی اوجوری کہانیوں کو بورا کرتیں اور ولچسپ انداز میں کہانیاں سنایا کرتیں۔ان کے شوہر کا انقال ابھی یا کچ چیسال قبل ہی ہوا تھا۔ بھر ایرا کھر، آندھی میں تکوں ک طرح بھر کے رہ کیا تھا۔ بیٹا جاب کے سلسلے میں باہرتھا۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی دوسرے شہر میں تھی۔شوہر کے انقال کے بعد اب ان کا کوئی تہیں تھا۔ یوں تو ان کامیکہ بھی دولت پوریس ہی تھا۔ بھائی ، بھا بھیاں ، والدین ،سب تے مگر ان كى ذاتى تنهائى دوركرنے والاكوئى تبيس تعا\_

استطے دن شام ہوتے ہی ریحان ان کے آس یاس منڈلانے لگا تھا۔

" بيثاا بھی جاؤ، کچھ پڑھائی کرلو۔"

سمیہ پڑھائی کی شوقین تھی۔حیا کوبھی پڑھنا اچھا لگنا تھا،وہ دونو ںخود کنا ہیں لے کر پیٹھ جا تیں تھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ اچا تک شور ہوا اور ضیا ادر صبا، ان کے بیچے وغیرہ مجی آ دھمکے۔ پچوں نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ داوی آ پا شنراوے کی تجی کہانی سنار ہی ہیں۔ تو بچاہیے والدین کو بھی تقسیت لائے۔ ''امی! ہم بھی سنیں مے کہانی۔۔۔''ضیانے جب کہاتو بیکم شاد مانی جذباتی ہوگئیں،انہیں اپنے شوہر کی یادآ گئی۔وہ اپنی

آلکھیں یو مجھتے ہوئے بولیں۔

" كُولْ بين بينا! آؤ،تم بھى بيندجاؤ\_\_"

"ارے حنا، ذراای کے لئے ایک کپ جائے لیکی آنا۔"

ضیاء نے اپنی بیوی کو پکارا۔ حنا جائے کے کرآئی تو خود بھی مجلس میں بیٹھ گئی۔ صبا بھی کاموں سے فارغ ہو کرشامل ہو

'' لوسنو! تو بچو ہوا ہیہ کہ والد کے انتقال کے بعد شخرادے نے سب کچھ سنجال لیا۔ پڑھائی بھی کرنی اور کار و ہار بھی و یکھنا۔ تھیتی باڑی، باغات ،نوکر جا کر۔۔سب پرانہوں نے اپنا کنٹرول کرلیا تھا۔شنرادےکوشکار کا بہت شوق تھا۔انہوں نے بچین ہی میں بندوق چلانے اور نشانہ ہازی سکے لی تھی۔وراصل دولت پور کے سیدوں میں شکار کے ساتھ ساتھ نشانہ بازی کا بھی شوق تھا۔ کئی بچے تو نشانہ بازی میں قوی اور بین الاقوا می سطح پر نام کما چکے تھے۔

ا کرشنرادہ رات کوشکار پرنکل جاتا ہے تک شکار کھیلتے اور کئی جانور شکار کرلاتے۔ ذبح کر کے گوشت پورے محلے میں تقتیم کردیاجا تا غریبوں کا خاص خیال رکھا جا تا۔ایک بار کی بات ہے۔۔۔شہرادہ رات میں شکار کھیل رہا تھا۔ساتھ میں

جنوري ٢٠١٧ء

نےافق

ان کے دوست جو نیمیال سے آئے ہوئے تھے ، اور ملاز بین بھی تھے۔ ایک بارہ سکھا کے پیچیے جب دوڑ رہی تھی۔ اجا بک گاڑی کی ہیڈ لائنش کے سامنے تیندوا آگیا۔ ڈرائیورمہندرنے زورے پریک لگائے۔سارے لوگ آگے کی طرف جسک ے گئے تھے۔ تیندوے کو دیکھ کر مجمی خوفز دہ ہے تھے۔ شنمرادے نے بندوق سنجالی ، نشانہ لگایا اور فائز کر دیا۔ جنگل کی خاموتی اور تبیندوا، دونوں نے دم تو ژ دیا۔شنرادہ جیب ہے کودکر تبیندو ہے کی طرف دوڑ پڑا۔اجا تک مردہ تبیندو ہے میں جان پڑھی ،وہ زخی حالت میں بی شمرادے پر جھیٹ پڑا۔ملاز مین اورشمرادے کے نبیالی دوست ہکا بکا ہے جیب میں بیٹھے تماشا و کھورے تھے۔ کسی میں ہمت تہیں تھی کہ شمرادے کی مدد کرتا۔ شغرادہ تیندوے سے متصادم تھا۔ تیندوے کی وہاڑ يور بـــــمات كود بلارى كلى-" بیکم شاد مانی تھوڑی در کے لئے جائے لینے کورک گئیں ۔ تو ایک ساتھ سوالوں کی بوجیمار ہونے لگی۔ آ کے کیا ہوا دادی .... "كاشفراده مركيا" " کیاشنمرادے کو تیندوے نے کاٹ لیا۔" " بس کرو۔ میں بتاتی ہوں شہرادے کے ہاتھ میں بندوق ضرور تھی لیکن اس کے کارتو س ختم ہو بھے تھے۔ شہرادہ بہت ہمت والا تھا۔اس نے بندوق کولائقی کی طرح استعال کرلیا۔ دو تین وارزخی تیندوے پر کئے کئی وار خاصے بخت تھے۔ تیندو خطرناک دہاڑوں کے ساتھ زمین ہوس ہو کمیا۔ پیچے ہے ملاز مین دوڑے اورزخی شنراوے کو جیب میں ڈال کرفورا استیال " پھر کیا ہوا" سوال نے پھر ہمت کی۔ " كياشنراده في كيا-" دوسراسوال محى قطار من لك كيا تعا-" كئي ہفتے كے علاج كے بعد شخراد سے كے زخم بحر محتے ہے۔اب وہ يہلے كى طرح صحت مند ہو كيا تھا۔ پھر يہ ہوا ك فنمراد ہے کی شہرت دوردور تک چیل گئے۔ اب تو شنمراد ہ را توں رات اسٹارین گیا تھا بس ... کہائی ختم ... " " تبیس نہیں کہانی اتی جلدی کیے ختم ہوگئی۔ "حمیرانے احجاج درج کیا '' دادی پہلوچنگ ہے .... ''سمیہ بھی بول پڑی۔''ہم تو پوری کہانی سنیں گے۔'' ''شنمراد سے کی شادی ہوئی پانہیں دادی' بچوں نے اور ساتھ ہی بچوں کے دالدین نے بھی شور بچانا شروع کردیا۔ "اجها، چلوتم کہتے ہوتواس کی شادی بھی کردادیتے ہیں۔" بيكم شاد مانى بيكت موسة ايك عجيب سے جذبے سے معمور موحی تھیں ۔ان كى آواز رئد سے لكي تھی۔ "بج اشترادے کی شادی کی کہانی سنو ہے؟" '' ہاں۔ سنیں گے ....''سب یک زبان تھے۔ '' تو سنو،اس سے قبل کہ شنرادے کی شادی ہو میں تہم ہیں شنرادے کی ہونے والی بیوی ، یعنی شنرادی کی کہانی سناتی ہوں "واه ا۔اب آئے گا مرہ" ریحان خوتی سے بے قابو ہور ہاتھا۔وہ اپنی ای کی گودیس جڑھ کر بیٹے گیا۔ جس دولت آباد کا میں ذکر کررہی تھی۔ای میں سیدوں کا ایک اور باو قار کھر انہ تھا ،سیدسلیم الدین کا پورے علاقے على جرجا تھا۔ان كا بردارعب واب تھا۔ان كے والدسيد الله رضى بہت برے زمين وارتھے۔ان كے كھرير بى عدالت لگا کرتی تھی۔اس خاندان میں بیب مجمی تھا اور ساسی قوت بھی ۔آس پاس کےعلاقے میں شہرے تھی، جب دولت پور میں پنجائی انتخاب شروع ہوئے تو ای کھرانے کے لوگ چیئر مین جے گئے ۔نصف صدی ہے بھی زائد ہے اس کھرانے کے لوگ چیئر مین بنتے آئے ہیں۔سیدسلیم الدین کے بیٹے ،سیدسیم الدین دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے۔سیدسیم الدین بہت ملنسار بخوش اخلاق ، ماہرسیاست دال اور بڑے زمین دار تھے۔وہ عبادت وریاضت میں کافی آئے نکل بھے تھے۔ان کی بزرگی ننےافق

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ے بھی بہت چرہے تھے۔ان کی سب ہے چھوٹی بٹی شادیہ بے حد خوبصورت تھی۔ بارہ۔ تیرہ سال کی ہی تھی کہ اس کی خوبصورتی اس فقد تکھری کدد مکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ کول مٹول ساچ رہ ، پتلے پتلے ہونٹ ،موتی جیسے جیکتے وانت، آسمیس کویا بیالوں میں سمندر، بوٹا ساقد، بالکل کوری چی ، خوڑی پر کالامسہ کویا قدرت نے نظر بدے بچانے کو بمیشہ کے لئے لگادیا ہو۔ کالے سیاہ لہراتے بال جیسے برسات کے موسم میں آسان پرلہرا تا بادل کا فکڑا۔ جال میں پھرتی ، بیران بھی شرما جائے کام میں چستی ، وقت خود پر لجائے ۔ آ واز میں مٹھاس اور سریلاین ایسا جو سنے ،سنتا ہی رہ جائے ۔ وہ واقعی شنرادی تھی۔ دولت پورک سرز مین پرائز آئی ایک پری تھی۔ وہ نتھیال کی طرف ہے بھی بڑے زمین دارسیدغلام کے خاعمان اور دوھیال کی طرف ہے جمی یا مور خاندان ہے تھی۔ دونوں خاندانوں میں بلکہ پورے دولت پور میں کوئی الزك اس كى بمسرنبيں تھى۔ گاؤں میں ابتدائی تعلیم حاصل كرنے كے بعد شغرادي كوكل كڑھ بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی شغرادی نے سب كادل موه ليا - استانيان اس كحن برفد العين - سهيليان اسدد كيد ي عش عش كرتي -"دادی ذرارکو، نامیر بتاؤ کیاوه آپ ہے بھی خوب صورت تھی؟"مید نے معصومیت سے ایسا سوال کیا کہ جم شاد مانی ،ایک کے تو چکرا کے روکنیں۔ پھر معجل کر پولیں۔ "سميه بينا، يس كوئي خوبصورت مول ميري عمرد يكهو پھراس كى عمركتنافرق ہے؟" سمیہ نے خلامیں کہا تھا۔ بیکم شاد مانی ساٹھ کی ہونے کے بعد بھی بہت خوبصورت اور جات جو بند تھیں۔ان کے چبرے سے نورشیکنا تھا۔ان کی آنکھیں بہت پر کشش تھیں۔ "اچھا بچو! چلوبس۔۔اب کہانی پیش فتم ۔۔ پھرکل لمیں سے۔" "دادی،دادی۔۔"سمیہ براسامندینا کر ہولی۔ " تانی \_\_\_اورکھونا\_\_\_ شیرادی کے بارے میں اور بتاؤنا\_\_\_ " حیاتے جمائی لیتے ہوئے کہا\_ و منیں اب کل ۔۔۔ چلو۔۔سباہے بستر وں میں ،کل اسکول بھی جانا ہے۔'' اور سب ایک ایک کر کے یوں چلے صحنے ، جیسے میلے کی ووکا نیس اُنھ کئی ہوں۔ بیکم شاد مانی نے نماز کی چوکی سنجال لی۔ویردات تک عبادت میں مشغول رہیں اور پھر نیندنے البیں اپی زم گرم بانہوں میں جسالیا۔ انہوں نے دیکھاوہ ایک دکان کے اندر کھڑی ہیں۔ " ذراوه سوث و کھادیں۔ ہال وہی ہرے رنگ کا۔ " "يك ريث كا يه؟" " بہن تی ایہ ہزاررو پے کی رہ کا ہے۔ آپ کوجو پھو بھی جا ہے لے لیجتے ، مناسب پیے لگ جا کیں گے۔" "اجماتو وه سفيد ،سيلف والا ،اوروه ، ملكانيلا بهى تكال دير انسب كے يسے بتادي " بہن تی جار ہزار دوسو ہوتے ہیں ،آپ جار ہزاردے دیں۔" وہ ابھی پیے گن بی ربی تھی کہ ایک آواز نے انہیں جران کردیا۔ "ميرے لئے بحى ايك ثرث لياد\_ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پیچان عتی تھی۔ ابھی ایک جرت سے پردہ اُٹھا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا، ضیاء کے ابو و و کان میں داخل ہور ہے ہیں۔وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔وہ مبہوت ی انہیں دیکھے جار ہی تھی کہا جا تک وہ باہر کی طرف علے گئے۔ دوکان دار کی آواز نے انہیں چوتکادیا۔ "بهن جي ايديل بآڀا د کاندار نے بل اور لفائے تھاوئے تھے، وہ جلدی ہے دو کان کی سرحیاں اترتی ہوئی باہرآئیں ، اور ایک طرف کوچل دیں ، ادھرادھرد مکھتے ہوئے وہ ان کو تلاش کرتی رہیں ۔ مگران کا کہیں پہندئیں تھا۔ یا خدایہ کیا تھا؟ بہت زور کے بریک لکنے اور ہارن کی آواز نے انہیں چونکادیا۔وہ ایک کارے تکراتے تکراتے بچیں ،اوران کاخواب ادھورارہ کیا۔ نئےافق

الكليدن انبول في غريول من كير مدية كردي تقيد ایک منع جب وہ فجر کی اذان پرسوکر اُٹھیں تو انہیں ہاکا ہلکا بخار تھا۔ نماز پڑھ کروہ پھر بستر میں بیٹھ گئیں اور شیخ پڑھنے لگیں۔ات میں ضاءان کے کرے میں واخل ہوئے۔ "السلام عليم اي جان-" شاد مانی بیکم نے سلام کا جواب دیا۔ بینے کے سریر ہاتھ پھیرا، ہاتھ ذراچیرے ہے چھوا تو ضیاءا چا بک اچھل مجھ "ارےای! آپ کوتو بخار ہے۔ آپ لیٹ جا کیں۔ چائے وغیرہ نی کردوالے لیں۔ میں انجی منا کو بھیجتا ہوں۔" اور تھوڑی دیر میں حنا مکوزی سے دھی جائے ، دودھ ، چیٹی اوربسکٹ لئے حاضر ہوگئ۔ ''ای لیجے' اچائے لیجے۔''حنانے چائے بنا کرشاد مانی بیگم کودی اورخود بھی چائے لے کران کے پاس ہی بیٹھ گی۔ ''ای اب آپ آرام کیا کریں۔ آپ کی عمرالی نہیں ہے۔'' " میں کیا کرتی ہوں بیٹا،بس تحور انہل لیتی ہوں، دو ایک محفظ تلاوت، نمازیں اور بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتی ہوں، بس ۔۔ یہ می کوئی کام ہیں۔ "اى اب آپ كوزياده أرام كى ضرورت ب\_ان چھوٹے موٹے كاموں سے بھى تعكاوث موجاتى بے۔ بستر پر ہى نماز ادا کرلیا کریں۔اور پیکھانی وہانی سانا آج سے بند۔دوتین تھنے آپ بے آرام رہتی ہیں۔' حنا کواپی خوش دامن جواس کی پیوپھی بھی تھیں ، کا بہت خیال تعیا۔ « دنهیں بیٹا! اس طرح تو میں اکیلی ہو جاؤں گی اور زیادہ بیار پڑ جاؤں گی ، پھر مجھے تنبائی اور اکیلا پن کا نے کودوڑ تا "احجااب آب آرام كرين اوربيدواليك" حنایے شاد مانی بیٹم کوتاز ویانی ہے دوا کھلائی اوراپیز کمرے میں چکی گئی۔شاد مانی بیٹم نے بہوکود عائیں دیں اور بستر پردراز ہو کئیں۔انیس اپنی بہو،حتایر بردا ناز تھا۔خود مانگ کرلائی تھیں بھائی سے۔حتابے واقعی کمرسنبال لیا تھا۔حتا کی شادی ہے ،ان کے میکے سے رشتہ داری ایک بار پھرٹی ہوگئ تھی۔شروع شروع تو حنا انہیں پھوپھی آیا ہی کہتی تھی۔لیکن شاد مانی بیکم نے امی کہلوانا شروع کیا تو پھر حتاای کہنے گئی تھی۔شاد مانی بیکم کولگیاان کے ایک جیس دو بیٹیاں ہیں۔وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں یا تمیں، بلکہ مناخد مت کے معالمے میں صباہے بہت آ مے تھی۔روزاندان کے یاؤں دبانا، کھانے پینے کا خیال رکھنا ، کپڑے دھلوا کر ، پر لیس کروانا ،اور ہمیشہ طبیعت کے بارے میں بو چھتے رہنا ،حنا کی ڈ مہدار یوں میں شامل تھا۔ اسكول سے آنے اور كھانے سے فارغ ہونے كے بعد سميدادى كے ياس آئى اور يولى۔ '' دادی آیا!اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔؟'' پھروہ اپنے ہاتھ جوڑ کرخداے دعا ما گلنے گی۔ "ا سالله میان، جاری دادی کو تعیک کرد ، در نه جاری کمانی ، ع می ره جائے گی۔" شاد مائی بیکم کوسمید پر بہت پیارآ یا۔انہوں نے سمید کوسینے ہے جیٹے لیا،اورخوب بیار کیا۔اللہ نے سمید کی دعاس لی تھی اوراس رات ایک بار محفل پھر بچی ۔ بیچے بوے سیموں نے شاد مانی بیٹم کو کھیرلیا تھا اور حتا کے منع کرنے کے باوجود شاد مانی بیکم، بچوں کی فرمائش اورا بنی کہائی سنانے کی خواہش کود بانہیں یا تیں۔ایک ادھوری کہائی پھرشروع ہوگئی۔ ا بال تو بچوا من کہدرہی تھی کے شنرادی ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کے رشتے آنے گئے۔ پر شنرادی کے والدین ابھی تيارنبين تيجيء تمرجب شنراوه كارشته آيا توسب ندصرف تيار بوطح بلكه بيانتها خوش بعي ببرطرف خوشياں بي خوشياں رقص كرنے لكيس \_ رشته منظور كرليا حميا شنرادي چوده سال كى بى تعيس كدان كى تنظنى كى رسم ادا كردي كئي \_ کیا شا عدار پروگرام منعقد ہوا۔شنراد ہے کی بہنیں آئیں۔جو یکی کوخوب سجایا گیا۔ دولت پور میں شہرت ہوگئی۔شنراد ی نے گہرے نیلے ریگ پرسنبرے رنگ کے کام والا بے حدویدہ زیب لباس پہنا تھا۔ طلائی زیورخود پر رشک کررہے تھے۔ان کاحسٰ آجھوں میں اترا جار ہاتھا۔ مانو دولت پور کے اندھیری زمین پر،آسان سے چانداتر آیا ہو۔جو بھی دیکھا جنوری ۱۰۱۷ء

ود مکتابی ره جاتا شراوے کی جمیس تو ان پر داری داری جار بی تھیں۔ دولت پورکی میراتئیں ، وحولک برتال لینے لکیں۔ با پر بینڈ باہے کا شور،اوھر شنرادے کی کوئٹی میں رونق اور شادالی نے ہر طرف شامیانے لگار کھے تھے۔ بل کے قبقے ،رنگ برنگی روشنیاں، آٹھوں کوخیرہ کررہی تھیں۔ شائدار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہزاروں مہمان مدعو تھے۔ دولت پور کے ہر خاص وعام کی موجودگی۔ابیا لگ رہاتھا کو یالنگرِ عام ہو، جوق در جوق لوگ آ اور جار ہے تھے۔شمرادے نے زردوزی والی سفیدشیروانی پہنی تھی،جس میں ان کے مردانہ وقار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پورے دولت پور میں شنرادے اور شخرادی کی مطلی شنرادی اتی خوبصورت لگ رہی تھی کو یا ابھی ابھی پرستان سے اتری ہو ۔ کھر کی بزرگ عورتوں نے اٹکلیاں چھا کر "خدا آپ کو بمیشه محفوظ رکھے" جم عمر جبلیاں اسے چھٹررہی تھیں۔کوئی پچھ کہتی تو کوئی کچھ "اورشنرادے کی شنرادی ۔۔۔ جا عدی جا عدنی ۔۔ شخرادی، جب شخرادے کے بارے میں سوچی تو اس کی آنکھیں جبکہ جاتیں۔ چبرے پر حیا کے رنگ محوسز ہوجاتے ۔اس نے تو بھی سوچا بھی جیس تھا کہ شمرادہ اس کی قسمت میں ہوگا۔ ہاں تصور میں ضر در شمراد ہے کو بسار کھا تھا۔ شمراد ہے ک شرافت، وضع داری ادراخلاق واطوار کے قصےاس نے بہت سے تھے۔ مطلیٰ کے پچےدن بعد، شاید عید کا موقع تھا۔ شخرادہ قمراً لدین بشخرادی کے محلے میں آئے تھے۔ان کے محربھی آ مجے۔وہ زنان خانے سے اپنی ہی دھن میں نکل رہی تھی کہ اجا مک شخرادے سے سامنا ہو گیا۔ "ارےآب اہاری توعید ہوگئے۔۔ " شنرادی نے سرینچ جھکا لیا تفا۔اس نے آج پہلی ہارشنراد ہے کواشنے قریب سے دیکھا تفاراہے تو پچر بھی ہوش نہیں تھا۔وہ تو شخرادے کے شرارت مجرے جملے پر چوتی۔ " حضورا بياتو وافعي عيد كاحا ندلك ربي إلى ---شغرادے کی حاضر جوابی کے بھی چرہے اس نے سے تھے۔ وہ بھی کوئی کم نہیں تھی۔اس نے سوچا جب قمر مخاطب ہے تو جا ندنی کوجی ساتھ دینا جاہیے۔ " تى اويے جا عرف آپ كے نام كا حصب " فتمراده کهال بار مانے والا تھا۔اس نے نہلے پر دہلہ مارتے ہوئے جواب دیا۔ "جى، بال اب ده ميرى زندكى كالجمي حصه بنغ والا ب-اور شغرادی، شرم کے مارے سرخ ہوگئ تھی۔ کوئی جواب بیس بن پڑاتو کمان سے لکے تیرکی مانندوا پس زنان خانے میں سائی۔ ساتھ منتنی کے بعد شخرادی کے دل میں شغرادے کی محبت روز بدوز بدھتی جارہی تھی۔ ہروقت شغرادے کا خیال مستغیرا منتنی کے بعد شغرادی کے دل میں شغرادے کی محبت روز بدروز بردھتی جارہی تھی ہے۔ کے منصوبے بنانے لکتی کے شنمرادے کے ساتھ پہاڑوں پر تھومنے جائے گی۔ یا ہر ملکوں میں تھومے گی۔ پھر وہ دین بھی آ حمیاجب دونوں کھرانوں میں شادی کے شادیانے بچنے لگے۔شادی کے وقت شیرادی کی عمرا مفارہ سال کی بی تھی جبکہ شمرادے خاص پڑتہ عمر میں داخل ہو بچلے تھے۔ان کی عمرستائیس اٹھائیس رہی ہوگی سہیلیوں کے فہزادے کی عمر پرتیمرہ کرنے پروہ کہتی۔ عمرے پھیلیں ہوتا ،مردوں کی عمر توان کی پھٹلی اور ذمہ دار ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔'' " بھی کوئی ایک گلاس پانی پلادو۔۔ "شاد مانی بیکم کا گلاسو کھ رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے کہانی پرشروع کر ننسرافق 1016 6 squa

" شادی کا کیا بیان کروں۔۔؟ پورا دولت پورشادی کے جشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ کئی گئ دن قبل سے دونوں طرف رسومات کاسلسلہ جاری تھا۔ عورتیں رات رات بحرشادی کے کیت گاتیں۔ "بنوتيراجمومرلا كهكارى---"بوترافك برارى--" كونے ميں كيول بيشى لا ۋو، آگلن ميں يكار ہے۔۔ " كارب درواز عكرى دولها بعى تيارب-مجمی بلدی کی رسم مور بی ہے بتو مجمی مہندی نگائی جار بی ہے۔ساتھ بی ساتھ گانے بھی بدل رہے ہیں۔قلمی گانوں پر جھوم جھوم کر ملا زمائیں اور ان کی لڑکیاں ،رقص کر رہی ہیں۔غورتوں کا جھوم ہے۔ زنان خانے میں یاؤں رکھنے کو جگہ نہیں۔ تو جوان لڑ کےلڑ کیاں اپنے کا موں کےعلاوہ ہلی نداق، چمیڑ چھاڑ اورعشق ومعاشقے میں بھی کونے کھدروں کا فائدہ أشاري إلى ية خربارات كاون آحميا بسيدتيم الدين كي حو بلي اورآس پاس كي عمارتون كوسجايا حميا تعابي برطرف روشي كي جا در پھیٹی ہوئی تھی، دن کا سا ساب تھا۔ ہارات اور مہمانوں کے استقبال کا شاندار اہتمام کیا حمیا تھا۔ مرکزی وزراء، ایم نی ، ریائ وزیر، ایم ایل اے، مستر، مشنر، کے علاوہ پولس انظامیداور سیای پارٹیوں کے لوگوں کا تم غفیر تھا۔ انواع واقسام مے کھانوں کے اسٹال کیے تھے۔وتنج اور نان وتنج نے علاقے الگ الگ کی خواتین کا انتظام بالکل الگ کہایوں کے الگ اسٹال ، آئس کریم الگ ، ویٹھے کی اقسام کے وائے کافی ، جاٹ چوڑے ، بچوں کے کھانے اور کھیلنے کے سامان الگ ، مشروبات کی تو بات ہی کیا؟ پنواڑی ،خوشبو دار پان کھلا رہے ہیں۔شہنائی بجلنے والے، اپنی وحنوں برلوگوں کو مست کردہے ہیں۔اُدھر شنراوے کے گھر پارات کا اہتمام جاری ہے۔ باتھی ،کھوڑے ، بھی ،رتھ ،موٹر کار، بج دعج کے تیار جیں۔ کوئن وار، بارات کے آ مے آ مے کو لے داغتے جاتے ہیں۔ بارات ایک طویل قافلے کی شکل میں جب سید تیم الدین کی حویلی پنجی تواس کا شانداراستقبال کیا گیا۔ د دوروب قطاروں میں ایک بی رنگ کے کیڑے پہنے لڑکوں نے ہارات کوسلامی دیتے ہوئے استقبال کیا۔ ہر ہاراتی کو گلاب کا ایک پھول پیش کیا جا تا اور فضا میں خوشبو کے توارے چیوڑے جاتے۔ وسیجے وعریق احاطے، میں جس کے تین ا طراف دالان تھے۔درمیان میں شامیانے لگے تھے۔ پیول چھ ایک ایک ایک جیا تھا۔ بارا تیوں کے بیٹنے کے لئے صوفے اور كرسيال موجودتي بارات كنشست اختيار كرنے كے بعد مشروبات كا دور شروع موا۔ جوكا في ديرتك چلنار ہا۔ نكاح کا وقت آیا تو بڑی سادگی ہے سارے مراحل تورے ہوئے۔دونوں طرف کے لوگوں نے اپنی اپنی بندوقوں کا مظاہرہ كيا\_فضا كوليوں كے دھاكوں سے كونج أتفى \_كھانے سے فارغ موكر رفعتى كى تيارى موئى \_رفعتى سے قبل دو ليم مياں كو المدرزنان خانے میں سلای کے لئے لے جایا میا عورتوں کے بچوم میں شنراد سے کود مجھنے کی اور تھنے دیے کی موڑی کی تھی۔ چلنے کوہوئے تو پہتہ چلا کہ جوتے چوری ہو گئے ہیں۔ شہرادی کی سالیاں آ کئیں۔ " ہم تو بہت سارے ہے لیں مے، تب جوتے ویں گے۔" شفرادے کاحس مزاح بحرک اتھی۔ " تحیک ہے آپ جوتے رکھ لیں ،ہم دوسراجوڑ ابھی لائے ہیں۔" اور بیا کہتے ہوئے انہوں نے ساتھ آئے ملاز ٹین سے دوسرا جوڑ الانے کو کہا۔ " چل بث اینیں چلے گا۔۔" شنرادی کی پھوپھی زادنے نو کرکوڈ انٹا۔ يىي نكالو \_ \_ . يور مدس بزارلول كى \_ \_ . " كرده شراد م مطالبه كرتے كيس " ذراساریث کم ہوسکتا ہے۔۔؟" '' بالکل نہیں! ہم اتنی پیاری شنرادی جودے رہے ہیں۔'' '' چیک چلے گا۔۔''شنرادہ شرارے کا کوئی موقع کنوا تا نہیں تھا نئےافق

د هخترادی بھی اوحارر ہی اور شغرادے نے روپے نکال کردئے اور پھر جوتے ان کے قدموں میں آ گئے۔ حنبرادی کے لئے ایک بہت خوبصورت ڈولی کا انتظام کیا گیا تھا۔کہاروں نے ڈولی اُٹھائی شہرادی کی بہنیں آئیں اور شغرادی کوآخری بارڈولی میں پانی بلا کررخصت کیا۔ بارات دحوم دھام سے شغرادے کے محلے میں آئی تو یہاں شغرادی کے استقبال میں زمین وآسان ایک کردئے گئے۔آتش بازی اور بندوتوں کے فائر ہوتے رہے اور شفرادی کوعورتوں کا ایک گروہ کو تھی کے اندر لے کر چلا شہرادہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔اجا تک شہراد ہے کی بہنوں نے راستہ روک لیا اور پولیں۔ " بھیا، پہلے ہمارا نیک دو ہمیں تو ہم اندر جائے ہیں جانے دیں گے۔راستہ بند.... شخرادے نے اپنے ملے سے سونے کی چین اتاری اور نوٹوں کی ایک کڈی برحاتے ہوئے کہا۔ "ليجة اب توراستال جائے گا۔" اوراس طرح شنمرادی کوان کے کمرے تک پہنچادیا گیا۔ کمرہ اس طرح سجایا گیا تھا کہ ہرطرف ہے خوشبو کے جھو تکے ہے بتھے۔موتیا اورموگرا کے بھولوں کی لڑیاں الگ سال پیش کررہی تھیں ۔گلاب کے بھولوں کا رنگ اورخوشبوفرحت بخش ربی تھی۔ محلے کی عورتو ل کا تا نبالگا ہوا تھا۔ ہر عورت شنر ادی کود کھے کر گہتی م الدكامكراب الله دونول كوخوش ركار مندد کھائی میں زیورات اور پیروں کی بوجمار ہور ہی تھی۔ 'ارے ، ذرایاتی لاؤ ، میرا تو حلق خیک ہوگیا۔' اچا تک شاد مانی بیگم رک کی تھیں کہانی نے سب کوشی کی مور تیوں عن تبديل كرديا تفارسب التي توقع كدانيس بداحساس بي نيس مواكدات كي باره يج يج بيل-حتافے یانی لا کردیا۔اورکیا "ای اب بس کیجے۔ پھرکل بن لیں گے۔" " بنیں جیں۔ ہم تو آج ہی سیں گے۔ " بیج کل مح ور بحالت مجبوري مجلس برخواست موگني " حبیں چلو میں اسکول بھی جانا ہے۔ در ہے سود کے تو آ کھیلیں کھلے گی ا بنا این شمکانوں پر چلے گئے ۔شاد مانی بیم نے بھی اللہ سے لولگالی۔ "بال توبيه واكه ا مخلے دن شاد مانی بیکم نے کہانی کو یوں شروع کیا۔ تجلہ وعردی میں شنرادی اور شنرادی کاملن ہوا۔ایک طرف شیب ریکاڈرے گانے نے رہے تھے محدر فیع کی آواز كانول يس رس كلول ربي مي -"دوستارول كازين برعمن آج كى رات-" واقعی آج دوستاروں کاملن تھا۔ دو بڑے کھر انوں کاملن تھا۔ دولت پور کے لئے تاریخی دن تھا۔ پورے علاقے میں اس شادی کو لے کرخوب جرمے تھے۔کوئی دعوت کا ذکر کرتا متو کوئی بارات کی رونق کی بات کرتا کسی کی زبان پرشخرادی اور شخرادے کی جوڑی کی تعریف ہرطرف خوشیوں کا رقص ،جذبات اورامتکوں کے میلے، بہنوں اور مال کے اربانوں کی وقت کا پرندہ ، پرواز کرتا رہا ، دولت بورون بدون ترقی کرتا گیا ،شنرادہ اورشنرادی میں اتن محبت بھی کہ دوسروں کے لئے مثال تھی ۔ شغرادہ ہروفت شغرادی کا خیال رکھتا۔ جہاں شغرادی قدم رکھتی بشغرادہ اپنی پلیس بچھا دیتا۔ شغرادی نے بھی اپنے حسن اورا خلاق وکردارے شیزادے کی والدہ اوران کی بہنوں اور دیگر افراد کا دل جیت لیا تھا۔ دونوں نے مل کر شیزاوے کی سبھی بہنوں کی شادی کے فرایض بھی ادا کئے شہرادی اور شمرادے کوخوشی مجدے کرتی رہی ۔ان کے دو بچے ایک بیٹا اور

یک بٹی پیدا ہوئی۔ یج بہت خوبصورت تھے۔شہرادے کے گھر رونق میں اضافہ ہوتار ہا۔وہ ان بھی خوشیوں کے لئے شنرادی کا حسان مند ہوتا کہ جب ہے شنرادی نے اس کھر میں قدم رنجے فرمائے ہیں کھر خوشیوں کی آ ماجگاہ بن گیا ہے۔ دولت بور کے یاس کوئی ۲۰ کلومیٹر پر جہا تکیر آباد تھا۔ شہرادے نے بچوں کی تعلیم کےسبب اپنی ایک رہائش شہر بنالی تھی ۔اب زماند بدل چکا تھا۔ پُرانے اسکول کالج ،واقعی پرانے ہو گئے تھے۔اب انگریزی کا زمانہ تھا۔انگلش میڈیم اسکولوں کا بول بالانتماش ترادے نے دونوں كا داخليكا توينك الحول مي كراديا۔ '' پھرایک دِن وہ سیاہ رات آئی۔جس کی سیاہی بہت خطرناک تھی۔وہ رات ،وہ رات ۔۔۔'' کہتے کہتے بیکم شاد مانی کی آواز بند ہوگئی۔ " تانی ..... تانی کیا ہوا۔" ر بحال نے آ مے بڑھ کرنائی کی چیف سہلائی ۔اور حنا جلدی سے ایک گلاس پانی لے آئی۔ پانی بی کرشاو مانی جیکم تاز ورم ہوئیں۔جذبات برقابویاتے ہوئے انہوں نے کہانی کوجاری رکھا۔ " وه رات بهت خطرناک تھی۔شنراوہ کھانا کھا کرچہل قدی کرر ہاتھا۔ کہا جا تک انہیں دل کا شدید دورہ پڑا۔ کسی طرح سنعجل کروہ وہیں بیٹے گئے ۔انہیں کھر لایا حمیا ۔ان کی حالت خراب ہورہی تھی انھیں پسینہ آرہا تھا۔ڈاکٹر زکو بلایا حمیا ۔استال کے بارٹ سیکٹن میں انہیں مصنوی سائس بھانے کی کوشش کی گئے۔ بھی کے شاک ہے بھی کام لیا گیا گرسب بے سود ٹابت ہوا شہرادے کی روح تفس عضری ہے برواز کر می تھی۔ ہرطرف کیرام مج کیا۔استال ہے جب جدید خاک لا یا گیا۔ تو حویلی میں یاؤں رکھنے کو جگر میں گئی۔ ہر کوئی شنرادے کا دیدار کرنا جا ہتا تھا۔ شنرادی کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ وہ اس اجا تک افتاد سے الی ہوگئ کو یا سانب نے ڈس لیا ہو۔ آواز بند، چبرے کا رنگ زرد، آجموں میں ورانی ہی ورانی ۔ آئیں کچھ بھی احساس نہیں تھا کہ کیا ہو گیا۔تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے شخراد ہے کا جانہ وساکت جسم دیکھا ،تو اجا تک جیے ندی پرلگا بندھ توٹ کیا ہو شمرادی نے دہاڑی مار مار کررونا شروع کردیا تھا۔لوگ آئیس سنبیال رہے تھے مگرلوگوں کو کیا پر شنرادی کا کیا کھو گیا تھا۔وہ تو تھی واس ہو تی ہے۔ بھیڑ میں تنہا کی مثال شنرادی پرفٹ ہورہی تھی۔ ا محلے دن جنازے میں ہزاروں کی بھیڑ۔۔۔دولت پور میں ایسا جنازہ بھی نہیں ہوا۔ جنازہ جب قصبے سے باہر لگلاتو د کا پیدار، تھیلے والے، کار یکر، مزدور، جوق در جوق جنازے میں شریک ہوتے رہے۔اییا لگ رہاتھا کو یا دولت یور کی سب مے میتی دولت ہمیشہ کے لئے رخصت ہو کر جار ہی ہے۔۔دولت پور کے محلے ویران تھے۔ ہر طرف شنرادے کا ذکر واس کے اخلاق وکردار کے تذکرے مزدوروں ، کام والوں ، کی زبانوں پران کے احسانات کابیان۔ ہرزبان پر یہی تھا۔ " بھیاا ہے تھے، بھیاد ہے تھے، بھیانے ہمیں زندگی دی۔ تین بہنوں کا بھائی ، ماں کی آتھموں کا اکیلافمٹا تا چراغ اند عیرے سے لڑتے لڑتے ،روشی پھیلاتے پھیلاتے اچا تک عًا سُب ہو گیا تھا۔ ایک سورج کو تھے سیاہ بادلوں نے وُ هانب لیا تھا۔ شاد مانی بیگم کی آواز رنده گئی ہے بیجی رونے لگے تتے۔صبا، ضیا،اور حنا کی بھی بیکی بنده گئی ہے۔ اچا تک شاد مانی بیگم نے زور کی بیکی تی۔اوروہ ایک طرف کولڑ ھک کئیں۔ "أى !!!" ضياء حتاا ورصاان كے بستر كى طرف كيے\_ "وادی\_\_وادی \_\_نائی\_\_نائی" نے بلک برے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر وں نے گردنیں جھکانی تھیں تھر میں کہرام مچ کیا۔قصہ کوخاموش ہو کیا تھا۔ کیسی کہانی ؟ کہاں کے قصے سیانے والے؟ کیے سامع ؟ سب پھیڈم ہو گیا تھا۔ بچوں کی چینیں ، مورتوں کی آئیں ، کوشی انسانوں کے سمندر کی آماجگاہ بن مخی کھی۔سب پچھٹم ہو گیا تھا۔ وقت دیے قدموں گذرتار ہا۔ دن ، مینے اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے رہے۔ سيد يها يكم سيداور فرسيداوى ال في اوراك كال في اوراك كال في فيرركا قار ال في الى شوراك ك سرامق

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Were the Broad of the

ایک می شیرادی"

"بال ايك محى شفرادى واس كانام تعاشاد مانى "

'' نجی کہانی ہے یہ بچواشاد مانی بیٹم کوہم نے دیکھا تھا۔ہم نے ان کے منہ ہے کہانیاں بی تھیں لیکن ہمیں پہنہیں تھا کہ ہماری دادی شاد مانی بیٹم بی دراصل شہرادی تھیں۔وہ اپنی اصل کہانی سنار بی تھیں اور ہم شہرادے،شہرادی کی کہانی میں کم حقہ ''

> سمیتھوڑی دیرکور کی تواس کے نواسے ، نواسیاں ، پوتے ، پوتیاں ایک ساتھ بول پڑے۔ ''کھی امیاں '''

'' پھر بیہوا کہ شنمرادے کے انقال کا واقعہ سناتے سناتے شنمرادی بھی اپنے شنمرادے کے پاس چلی گئے۔۔'' '' بچوچلو۔ سوجاؤ۔ آج کہانی بہیں شتم ، ہاتی کہانی کل پوری کروں گی۔۔''

پشپ گرام کا اتھاس

ابرار مجيب/جمشيديور،جهار كهند

پشپ گرام چندرلیکھا پہاڑیوں گی گودیش جنگل کے چھور پرآباد تھا۔ گرام سے کوئی بجردوری پرسوگندھاندی بہتی تھی۔ یہ گرام بہت سارے گرام ہون کی طرح کنیہ ، براوری پر بنی تھااور برآ دی دوسرے آ دی کاسمبندھی تھا۔ گھر ہی کننے تھے ، یہی کوئی بچائی ، ساٹھ ، پورے گاؤں کی مشتر کہ زمین کی اور برآ دی اور تورت کی ذمہ داری متعین تھی۔ پچولوگ گاؤں کی زمین پرال چلانے ، نج بونے اور نسل کا نے کے ذمہ دار تھے ، پچولوگ کا کودام میں تھا طب سے دکھے جانوروں کا اور ان کے چارے کا برقارہ کرنے پر مامور تھے۔ پچھ جانوروں کا اور ان کے چارے کا برقال در سارے خاندان ایک مشتر کہ ورافت اور مشتر کہ اجداد سے داہیت خیال رکھتے تھے۔ ہرگھر ایک خاندان کی شکل میں تھا اور سارے خاندان ایک مشتر کہ ورافت اور مشتر کہ اجداد سے داہیت تھے۔ پشپ گرام ایک خوشحال گاؤں تھا۔

پشپ گرام میں جیون ویدک ریت کے مطابق گزارنے کا روائ تھا۔ زندگی کے پہلے بچیس سال ودیارتھی، بچیس ہے بھاس سال گرہستھ بینی شادی بیاہ کر کے خاتمی زندگی ، بچاس سے بچس سال وان پرست بینی دنیا میں ادھر سے ادھر کھومنا اور موش کے لیے علم حاصل کرنا اور بچستر سے سوسال سنیاس بینی ترک دنیا۔ چندرلیکھا بھاڑیوں کی چوٹی جوگاؤں کے کمل کنڈ کی طرف تھی ودیارتھیوں کے گروکل کے لیے وقف تھی اور گروراج کے ساتھ دوسر کے گرود یو بھی فکشاد سے تھے لوگ معصوم تھے، زندگی خوشکوارتھی ، نہ چسل نہ کو دون کی گھری تھی۔ معصوم تھے، زندگی خوشکوارتھی ، نہ چسل نہ کہٹ ، نہ دولیش نہ راگ۔ پشپ گرام اپنے نام کے مطابق بچولوں کی گھری تھی۔ راستوں کے دونوں طرح طرح طرح کے بچولوں کے بودے مسکراتے تھے۔ گاؤں کے کنارے کنول کنڈ تھا جس میں راستوں کے دونوں طرح الحرح طرح کے بچولوں کے بودے مسکراتے تھے۔ گاؤں کے کنارے کنول کنڈ تھا جس میں گلانی کنول اور کنول کی کلیاں کھلی تھیں۔ بیکنڈ گاؤں کی بودوں کے لیے تھا ، ای طرح ایک کنڈ گاؤں سے باہر مردوں کے لیے تھا ، ای طرح ایک کنڈ گاؤں سے باہر مردوں کے لیے تھا ، ای طرح ایک کنڈ گاؤں سے باہر مردوں کے لیے تھا ، ای طرح ایک کنڈ گاؤں سے باہر مردوں کے لیے تھا ، ای طرح ایک کنڈ گاؤں سے باہر مردوں کے لیے تھی بنایا گیا تھا۔

جنوری ۱۰۱۷ء

183-

ننےافق

انبيس و كيدر ب من الريام كرد بالى لجانى ك كاور مرد باربار لوكون كويرنام كرد باقعا گاؤں کے پروہت کے پوچھنے پرعورت تو خاموش رہی لیکن مرد نے بتایا کہ وہ بہت دکھیارے ہیں۔بداس کی بیٹی ہے، اسورول کے حلے میں ان کا گاؤں جاہ ہوگیا ، ان لوگوں نے گاؤں کی کنیاؤں کو اٹھالیا ، مردوں کو مارویا ، ہم باپ بیٹی کسی طرح سے جان بچا کرنگل آئے ،وی دن کی مسافت طے کر کے بہاں تک پہنچے ہیں۔ لوگوں کوان دکھیاروں کی بیتا س کر بہت دکھ ہوا۔ پشپ گرام کے ذیبہ دارلوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور باپ بیٹی کو کنول کنڈ کے پاس وہ مکان رہنے کے لیے دے دیا جے گاؤں والے ایکھی گرہ (مہمان خانہ) کہتے تھے۔ان کے کھانے ہے کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ ہر کھرے ان مہمانوں کو ہاری ہاری کھانا مہیا کرایا جائے۔مہمان دوجارروز تو لوگوں کا کھانا کھاتے رہے لیکن ایک دن انہوں نے پروہت ہے کہا کہ وہ بھکار یوں کی طرح دان بن برگز اور بیش کر سکتے ،انہیں بھی پشپ کرام میں کچھکام دیا جائے ،لوگوں نے مشورہ کیا ، یہ گاؤں کی روایت کے خلاف بات بھی کہ کسی مہمان کوگاؤں کا ا تک بنایا جائے۔ گاؤں تو سمبند حیوں بر مشتل تھا۔ ان لوگوں کو کس بنیاد پر گاؤں کے کا سوں میں حصہ دیا جاتا؟ بہت سوج وجاركيا كياءان سے يوجها كيا كركياوہ آريد ہيں ،ان لوكوں نے كہا بال دہ آريد ہيں \_ كا كال والوں كواس سے ياطمينان مولیا کہ چلوسمبند می نیس جین آریہ وہ اور آریہ آریہ ہیں نہیں ہے سمبندهی مودی جاتے ہیں کونکہ آریوں کے پوروج توایک بی ہیں۔ آخر میں اس سندر استری کواناج محر میں اناج صاف کرنے کا کام دے دیا گیا اور اس کے باپ کو جانورول كوجاره كفلانے كار اس کے چند دنوں بعد ہی ودیار می مہیند رشرون نے ایک سپتا دیکھا۔ آدھی رات کی بیلاء چندر مایورے تیج کے ساتھ آ کاش پر چک رہاتھا۔ جا عدنی بورے کنڈ پر بھری ہوئی ہے۔ پانی پر تیرتے کنول اور کنول کی کلیاں۔ کنول کے سزے زمرد کی طرح چک رہے ہیں۔اس کنڈ میں ایک او بھت سندری نہارہی ہے۔ کیا بدامر بالیکا ہے، سینے میں اس نے سوچا امر پالیکا جس نے بدھ کوساون وان دان دیا تھا کہ محکثوسادن میں وشرام کرسکیں جہیں ، گار پیکون ہے۔ مہیندرشرون دیکھتا ہے کہ وہ ایک سیاہ محور سے پرسوار کمل کنڈ کے کنارے آ کھڑا ہوا ہے۔ سندری نے نہاتے نہاتے اے بلٹ کرد مکھا ،اس کی آ تھوں میں عیب چک تی ،اس چک ہے اے ڈرنگا،اس نے اپنی آ تکھیں مثالیں مراے محسوں ہوتار ہا کہ اس سندری کی چیکتی آقلمیس اس کے شریر پر دوڑ رہی ہیں۔ دوڑتے دوڑے دو آتھیں اے اپنے شریر کے خاص ایک پر تغییر تی محسوس ہوئیں۔اے اچا تک لگا کہ شریرے سارالبونچوڑا جارہا ہواور وہ پھر کا بنمآ جارہا ہو۔ودیارتھی جیون میں اے پہلی بارایسا تجربه واخاراس نے ہمت کر کے کنڈ کی طرف دیکھا تو وہ اب تک کھڑی اپنے غیوں سے اپنے چوڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ڈیک لگائی اور جب ابھری تو ممل کنڈ کا شفاف پانی دھیرے دھیرے سرخ ہونے لگا، چیے کہیں ہے اس میں ابو کھل رہا مو-سندری کا ایک ہاتھ نے گیااور جب باہرآیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بے کا شریرتھا ، ایک مردہ سے کا شریر جس کی آ تکمیس غائب تھیں۔مہیندرشرون کی آتکمیس تعلیں تو وہ جیران ویریشان تھا۔اس کی ساسیں دھونگنی کی طرح چل رہی اس دن مہینِد رشرون کروکل ہے پڑھ کر گھر پہنچا تو گھر میں ما تا اور بہنیں اِس نی عورت کی با تنمی کررہی تھیں۔ ما تا جی اناج تحریش کام کرنے والی عورتوں کے کاموں کا بوارہ کرتی تھیں۔وہ بتاری تھیں کہ بیعورت جس کا نام کک لتا ہے بہت بیاری ہے۔اس کے کھے پیول جمڑتے ہیں۔ باتوں سے تندھ آتی ہے۔ بدھ برھ کرسب کے کام خود کرتی ہے۔ سارى كام كارعور على اس سے بہت خوش ميں -كلك لتا يشب مالا بھى بہت اچھا بناتى ہاوركيت اتى سندرتا سے كاتى ہے ك آ دی مد ہوش ہوجائے۔ایک دن اناج کھر میں کنگ لیائے اپنے ہی گیت کے بول پر زمیر بھی کیا۔سب عور تیں منتر مگد ہدرہ لئیں۔اناج محر کے سامنے کلیان میں دونی کرتے مردوں نے بھی اس کے گیت کے سریلے پول سے اور شایداس کے نرتیکو بھی دیکھا، یو محسوس کرے کیک لیا تھوڑ اشر ماگئی۔مہیندرشرون کی بہنوں نے ماتاجی سے فرمائش کی کیدہ بھی کیک 0 کا

نےافق سے 184 میں 184ء

كيت سے كى اوراس كا نرتيہ مى ويكھے كى۔ ما تانے كباء يہ و مارى يرميرانبيں ليكن كى چندر ماشى كى رات كمريراس كو بلاتى

-4

مہیند رشرون نے اس رات بھی وہی کنول کنڈ دیکھا اور وہی سپتا، پھریہ سپتا جیسے اس سے چٹ کررہ کمیا۔وہ گرو کے

جنوری ۱۰۱۷ء

نخيےادق

تو وه مسکرائی ۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چک و ہے ہی تھی ۔مہندرشرون کواینے بدن میں سہرن محسوس ہوئی ، د ہ نظریں جھکا كرتيزى عآكے بروكيا۔ کانی دن گزر مے اس واقعہ کو، گرام سیوک کا مجھ پہتا نہ چلا کدھر گیا۔لوگوں کا خیال تھا کہ ای نے اپنی چنی کاقتل کیا موگا ۔ مرکبوں ، یہ بات کی کی بھے میں نہیں آرہی تھی۔اس کے بیچے کو بوڑھی دائی کے حوالے کردیا گیا جو بے مال باپ کے بچوں کو گرام میتی کے حکم پر یالتی تھی۔خود دائی بھی اس کام میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ مہیند رشرون نے کافی دنوں کے بعداس رات ایک دوسراخواب دیکھا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا جار ہاتھا، زمیں دور دورتک سنسان اور بنجر تھی۔ وہ ایک سیاہ تھوڑے برسوار تھا۔ دوراے پر چھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بر هتا جار ہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں پر چھائیاں تھیں تو اسے پر چھائیوں کی جگہ ایک محص نظر آیا جو نیچے جھکا ہوا کچھ کھار ہاتھا۔ جب مبیند رشرون نے غورے دیکھا تو اس کی آئلمیس میٹ کئیں ، وہ تو کسی عورت کے جسم کواپنے دانتوں ہے جینجوڑ رہا تھا۔اس کے منہ کے کناروں سے خون بہدر ہاتھا۔مہیند رشرون خواب میں جیران ہوا کہ وہ کوئی اور نبیں گرام سیوک ہے لیکن ہے کیا اس نے توسیاہ ساری پہنی ہوئی اورا سے سینے پر سرخ جولی باندھی ہوئی۔ وہ کھڑا ہواا ہے ہاتھوں کو ہوا میں اہر اکرایک كيت الاين لكا، ساتھ بى ساتھ زتي بھى كرنے لكا۔ ناجے ناجے وہ مبيندرشرون كے زويك آ كيا اورايے باتھوں يى يكر \_ كوشت كي فر \_ كواس كى طرف يو هاديا - ايك في اس كي حلق من كحث كرره في اورآ تحصيل عل كتي \_ اس کے بعد تو گاؤں میں بجیب وغریب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاؤں کے گرمستھ اپنے کا موں ہے جی چانے لگے، اکثر لوگوں کو کنول کنڈ کے اطراف چکراتے ہوئے دیکھاجائے لگا۔ گاؤں کی مورتوں میں کھسر پھر مولی۔ایک روز گاؤں کی بچر ورتی کک لنا کے کھر کے یاس جمع ہو کئیں۔کک لنا کا باب جاریائی پر بیٹا حقہ پیتار ہا۔ کیک O کھڑ کی ہے گی مسکراتی رہی۔اس نے مورتوں کو اعدر آگلن میں بلایا۔ مورتیں پیدیس کے لیے ہے کیا کہنے آئی تھیں۔ لیکن كك لآنے جب ان كو بھا كركمبار كے تازہ كۋروں ميں شربت بلايا توبية ورش سب بھول كئيں۔ كك لآنے مكان كو بہت جالیا تھا۔ زندگی کی آسائش کا سارا سامان نظر آر ہاتھا۔ کل لٹائے محلے میں موٹے متکوں کی مالاتو وہی تھی لیکن یاتی سارے سورن ابھوٹن (سونے کے زیور) اس کے شریر پر ہے اس کی سندرتا کو جارجا غدنگار ہے تھے۔ عورض کچے در جینی ر بیں چرسورن 🗘 کودھنیدوادو ہے کر چکی آئیں۔ پشے گرام میں لوگوں کا اپنی ذمددار یوں ہے موہ بحثگ کیا ہوا ، گاؤں کا انتظام ہی چرمرانے لگا۔ جانور دیلے ہونے لکے، کا تنی کم دود دیے لکیں کے پتول میں ج ہونے کا دفت گزر کیا اور لوگ یوں بی بیٹے رہے۔ پشے گرام کے راستوں کے کنارے لگے چولوں کے بودوں کوجنگل لناؤں نے نگل لیا۔ اس کے ساتھ بی گاؤں میں عجیب وغریب واقعات کا سلسله چاتار ہا۔ ہردوسرے، تیسرے دن کوئی سہائن مرجاتی ، کیے مرتی بیا نداز ہ نگانا بہت مشکل تھا۔ لوگ بھی کسی عورت کو ی پڑے لئا ہوایاتے ، کی کوبستر پر ہی مردہ یاتے ،اس طرح کہ اس کاجسم نیلا پڑچکا ہوتا۔کوئی خود ہی ایے ہاتھوں کی رگ کاٹ لیتی عورتیں ایک ایک کر کے مرد ہی تھیں۔اور مہیند رشرون بہت پریشان تھا۔ پشپ گرام کی رونق دھیرے دھیرے تھ ہوتی جارہی تھی۔ کنول کنڈیس کنول کی جگہ جل تھھی نے لیے لیکھی۔سارے کنڈ کو جل کٹھیوں نے فرحک لیا تھا۔ کھیت ویران اور اجڑے ہوئے تھے۔گاؤں میں اکاد کاعورتیں نظر آ جاتیں تو آ جا تیں۔ بہت ساری سہائنیں پراسرار طور پرمر کی تھیں۔لیکن ان کے شوہر بے پرواہ نظر آتے تھے۔اناج کھریش اناج کم ہونے لگا۔اناج کی تقییم میں افراتفری نظر آنے گئی۔ کنگ لتانے اب ما تاجی کی ذمہ داری سنجال کی تھی۔ ما تاجی ایک روز اناج کھرے واپس آئیس تو تھکن سے تھ حال تھیں۔سیدھے چار پائی پر کر پڑیں اور ایس کریں کہ دوبارہ اٹھ نہ تھیں ، جاریائی ای سے سٹ کررہ کئیں۔ گرام ادھیفک نے مردول سے صلاح کی اورسب نے ایک زبان ہوکر کنگ لیا کواناج تھر کی پر کھے سیویکا بنادیا۔ گاؤں کی بچی عورتوں کو یہ فیصلہ پندنہیں آیا لیکن گرام ادھیشک کے فیصلے کو بدلنا ناممکن تھا۔ عورتیں کیا کرتیں ۔ گاؤں کے اناج کھر کا اختیار دراصل پورے گاؤں پرادھیکارے برابرتھا۔ اب گاؤں کے بھوجن کی بھی

مہبتد رشرون اپنے خوابوں سے سلسل ہراساں اور تکلیف میں تھا۔ دن مجرسو چنا کیا کرے، پیخوفناک سینے اسے کیوں تے ہیں ،ان سے چھنکارہ پانے کا کیا طریقہ ہے۔کیا اِن سپنوں میں کوئی بھید ہے۔ کیا یہ سپنے کیول مجھے ہی آتے ہیں یا کوئی اور بھی ہے جوایسے سینے دیکھتا ہے۔ ایک دن اس نے گرود بوکوا پے سینوں کے بارے میں بتایا۔ وصیان کے کمرے میں بیٹھے گرونے پوچھا۔''یہ سینے کب ہے آرے ہیں تجھے؟'' " كي يادنيس كروديو، بال ايك بات ياد آتى ہے، حارے كاؤل من اسوروں كى ستائى ايك استرى آئى تھى اس ون، "إسور!" كرود يون كرائى كرانى كران عركان على كمن موسك " ب بالك كياتم في آسورول كود يكها ب؟" " آسوراتیاس (تاریخ) بھی نہیں جانے جمہیں کیان نہیں کمس کیا ہے، چل کیا ہے۔" " ستنيه وچن كرود يو- ممهيند رشرون في شردها يسر جمكاليا-تب گرود یونے آسورول کا اتباس بتایا۔" ہے بالک جب ہمارے بوروج (اجداد) اتر کی طرف ہے اس دھرتی پرلوما لے کرآئے ، لو باجو کا فیا تھا ، ارتا تھا ، لو ہاجولہو کو بیتا تھا ، وہ پہلی یار ہمارے پوروج لے کرآئے۔ یہاں آسوروں کے بوے یزے تگر تنے اور تکر کے جاروں اور پور ( قلعے کی دیواریں ) تھے۔ ہمارے پوروج میں کرج اور چک کے و بوتا اندر نے آسوروں کے دیوتامیش تاک کا سر کیلا اور پوروں کونو ڑ ڈالا۔ "محرود بورے اوراو پر کی اورد مجھنے گئے۔" اغراوران کے ساتعیوں نے محور وں پرسوارہ وکرلوہ کا استعال کیا اور اس دھرتی پرموجود آسوروں کوشتم کرنے گئے۔ آسوروں کے محرومیان ہوگئے ، بیگر مغدر هلپ کلا کا ممونہ تھے۔ یہاں سر کیس تھیں ، دومنزلہ ، تین منزلہ مکان تھے۔ تالیاں تھیں ، حمام تھے۔ مارے پوروج محمکو تھے، کی ایک جگہ تکتے ہی نہیں تھے، محور وں پرسواراہے جانوروں اور پر بوارجوں کے ساتھ بھی يهال محى وبال-آسور جارح بوروجوں كے خوف ہے دكشن كى اور محضے جنگلوں ميں سطے محے اور وبال انہيں مس كى يرايتى مس - " من مجماليس كردولو وجمس يعنى اندهكار انبول نے اندهكارى بےكى اور تامسى ہو سے \_انبول ديوتاتمس كى يوجاارچناكى ،انبيس اينے وش میں کیااورائ بھیرراکشش کے کن پراہت کے۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ چل کیا؟" " بال كرود يو، يرتو ميراكيان ادعوراب-" محمل، يعنى وحوكا ، حمل سے جسال شيد تكلا ب بالك." " مِن تَجِمَالُين كُروديو، چِمنال؟" "اس سے زیادہ کمیان دینے کی مجھے آسمیانہیں ہالک،اب جاؤں اوراہے پرشنو کا جواب خود تلاش کرو۔ "اتنا کہد کر گرو و يوني آلكيس بندكريس اوردهيان من موسكة. مہندرشرون دھی من سے اٹھ کر چلا آیا اے گرود ہو کی باتوں میں چھیے بھیدوں کا ارتھ بجھ میں نہ آیا۔ ابھی تو اس نے ا پنشد کا پاٹھ بھی شروع نہیں کیا تھا، پھرانے گہرے فلے تک اِس کی رسائی کیے ہوتی۔ چندرلیکھا پہاڑی پر ہے گروکل ہے نکل کرمبیندرشرون نے بنچ دیکھا،سندھیاا۔ اتر نے والی تھی، پشپ گرام پرایک سناٹا طاری تھا، دورتک تھلے جنگل کے ورخت کی سوگ میں سر جھکائے کیڑے تھے۔ کمل کنڈ جوجل سیمی سے ڈھک چکا تھا گہراسبزنظر آر ہاتھا۔ مبیند رشرون کوہوا میں ایک نا گوار یو پھیلی تحسوں ہوئی ؛ جیسے کچھ سز رہا ہو۔ یہ بو کمل کنڈ بی کی طرف سے آر بی تھی، شاید یہ میرا تجرم ہو، مبیندر شرون نے خود سے کہا کیوں کہ مل کنڈ کے اس طرف کنک ال کے دوار پر بوی چہل پہل تھی۔ پشپ پوری کے تی كربسته اورود ياركى وبال جع تقي وری ۱۰۱۷ء

مہیں رشرون جب کنگ کیا کے دروازے کے پاس پہنچا تو ایک عجیب نظارہ تھا وہاں ، پشپ پوری کے کرمستھوں اور طالب علموں کےعلادہ گاؤں کی بہت ی عورتیں بھی جمع تھیں۔ گرہستھ اپنی ہویوں کوڈ انٹ رہے تھے لیکن سہالنیں بہت بے چین تھیں۔ وہ بار بار کنک D کی طرف ہاتھ اٹھا تیں اور اپنے سینے پر مارتیں جیسے ماتم کررہی ہوں۔ کنگ D لوگوں کی بھیٹر میں بہت مصومیت کے ساتھ جران آ تھموں سے ان عورتوں کو دیکھے رہی تھی۔ اس کا باپ ان باتوں سے بے برواس جمائے حقہ بینے میں معروف تفا۔ کک لتا کی آئیسیں ڈیڈیائی ہوئی تھیں اور اس میں ایک عجیب ی سرخی کی آمیزش تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سیخے رکھا تھا۔ گاؤں کی بالائیس کئے آتا کے گرد جمع تھیں اور اسے ہدردی اور د کھ بجری نظروں سے و کھور بی تھیں۔ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ سہامنوں کی حرکتوں سے گرمستھوں کے ایدر غصے کا لاوا پھوٹنے کے لیے بے تاب ہو۔وہ بار بارائی ہو یوں کور ملل کر کنگ آتا ہے دورر کھنے کی کوشش کررے تھے لیکن سہا تنیں کنگ آتا کو جان ہے مارنے ك در كا نظر آرى تعيل - كا دُن ك طالب علم بحى كنك لا ك آس پاس اور بالا دُن ك اردگر د كميز ، خيراور ايسامحسوس مور ما تھا کہ ان کے دلوں میں بھی کل لا کے لیے مدردی کے جذبات ہیں۔مہندرشرون یہ دیکھ کر جران بھی موااور پریشان بھی کباس کی متنوں کنواری بینیس کنگ D کو بوے بیار ہے، بوی کرونا ہے دیکھر بی بیں۔ان کی انگیا نمایاں ہے اورساری کا آپل زین پرگراہوا ہے۔ شرون نے آتھوں کے اشارے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سودوہ اس کی با تول کو بھے کر بھی انجان بنی رہیں۔مبیند رشرون بہت اداس ہو گیا ،سبا کنوں کی بھیٹر میں اپیا تک ایک عورت کر پڑی، مہیند رشرون نے دیکھا وہ کربھ وٹی تھی (حاملہ)،اے کرتے ویکھ کنگ آبہت تیزی ہے اس کے پاس دوڑی اورا ہے سهاراد ميكراس جاريائي تك لے آئي جس پراس كاياب سارى دنيا ہے بے خبر حقد ني ربا تعاروه الله كركم او كيا تو كنك لکانے اس کر بھودتی سیاکن کوجاریائی پرلٹادیا۔اس کی آنکھوں سے پانی کے پچے قطرے فیک کرعورت کی پیشانی پر بڑے اورا تھموں کی لالی میں کچھادراضا فدہوگیا۔مہیندرشرون کواپیانگا جیسے وہ ایک سحرکی کیفیت میں جتلا ہوتا جارہا ہے۔گاؤں کے کنوارے نوجوانوں کی طرف اس نے ایک تشش محسوس کی اور اس کا جسم اس طرف مینیخے لگا جسی اس کی نظر دور گرد کل کے مندر کے قلش پرلبراتے جستا ہے پر یری اورایک بیولا بھی نظر آیا، بدگرود ہوتھ مہیند رشرون کولگا کہ جس مقناطیسی عمل کے تحت وہ مینی رہاتھا اس کے تارثو ث رے ہیں،اس نے اپنے سرکو جھٹا اور لوگوں کی جھٹر کو چرہا ہوا تیری طرح کردکل کی طرف بھا کنے لگا۔ گروکل میں جب وہ وحیان کے کمرے میں داخل ہوا تو کروئے آ تھیں کھول کراہے دیکھا،ان کے کھ پر چتا اورد کھ کے بادل تیرر ہے تھے۔ " آج اتم بورن ماشی ہے مہیند رشرون ، بہتمہارامضبوط ارادہ اور کر وجملتی ہے کہتم ادھر چلے آئے۔" کرود اور نے کہرا تم پورن مائتی ، یہ کیے ممکن ہے گرود یو؟ پورن ماشی تو ہرماہ ہوتی ہے۔ پورا چندر ما اگتا ہے ، جاندنی کا پر کاش " چندر مااوشید لکلا کرے گابا لک، پر نتوتمس کے کھے۔" '' ہاں کل ہے تامسی بیگ کی شروعات ہوگی۔ایک نہ فتم ہونے والا اندھکار حمہیں اس اندھکار سے لڑنا ہے۔'' '' درشن (فلسفہ) کی اتنی گہری ہاتیں مجھے ابھی تمجھے میں نہیں آتیں گرو دیو، ابھی میں نے اپنشد کا پاٹھ شروع نہیں کیا س کو بچھنے کے لیے خمہیں اتھروو بد کا پاٹھ کرنا چاہئے تمس جھل اور چھنال کی ساری بھوشیہ وانی (پیشن گوئی)اس '' اتھرووید کے منتروں کا پاٹھ کرتے ہوئے جھے بہت بھٹے (ڈر)محسوس ہوا گرود یواور پس نے ناسکوں ( چپٹی ناک والوں) کے بارے میں گیان برایت کرنا تاگ ویا۔

جنوری ۱۰۱۷ء

-188-

"آرتم نے کیان پرایت کیا ہوتا تو جہیں اپنے پرشنوں کا امر سینے کی پہلی بحور کوئل کیا ہوتا۔اب س ہی آس ہے۔"اتا کہ کرکرود یو خاموش ہوگئے۔ مہیند رشرون ودیاری وشرام کھر کی اور نکل گیا۔ کھے بی اس نے آگاش کی اور دیکھا، چندر ما بورے نئے کے ساتھ چک رہا تھا گین ہوائھری ہوئی تی اور سارا سنبار خاموثی کے کر بھر بی دم سادھ پر اور خام اور ایسے کو جردیا۔ مہیند رشرون ودیارتی وشرام کھر سے مجراکر ہا ہر لکلا اور نے کل ہوائیاں کنڈ کی طرف دیکھا تو ایک بچیا تیاں کنڈ کی طرف دوئی قیس اور بہت ی پر جھا تیاں مخرک۔وہ تیزی سے نیچا تر ااور کمل کنڈ کے پاس پہنچا تو اس کی آئھیں پیٹی کی بھٹی روکئیں۔آدمی رات کا ہے، چندر ما مخرک۔وہ تیزی سے نیچا تر ااور کمل کنڈ کے پاس پہنچا تو اس کی آئھیں بھٹی کی بھٹی روکئیں۔آدمی روکئیں۔آدمی رات کا ہے، چندر ما محرف رہاں تھا اور پہل بوری میں شعل لیے کوئی ہوئی کا اور کواری بالا کس ہاتھوں میں مشعل لیے کوئی ہوئی ۔ درمیان کک آبابوری نروستر (تھی)،آئھیس بند کے گر بھر میں ساری بالا کوں کے جم کا او پری حصہ عربیاں تھا۔ اس کے درمیان کک آبابوری نروستر (تھی) ،آئھیس بند کے گر بھر وقی استری کی جاگھوں کواسے مضبوط ہاتھوں میں تھا ہوئی سہا کنوں سے خالی ہوچکا ہے اور اب مرق بھی ایک کر بھروٹی بی ہے۔

اجا تک کر بھو دتی نے فلک شکاف چی ماری اور اس کی کردن ایک طرف اڑھک گئی۔ کنک آن نے اس جا کھوں کے درمیان سے اپنا ایک ہاتھ دنکالا اور بلند کیا ،اس کے ہاتھوں میں وہی پچر تھا جے جہند رشرون نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا۔ وہی مردہ پچر جس کی آنکھوں کی جگد دوغار تھے۔ کنک آنا نے پچکوا پنے دونوں ہاتھوں میں بلند کیا اور گھڑی ہوگئی۔ وہ آگے آئے جا رہی کی ادراس کے پیچھے پیچھے کر مستھوں ، ودیارتھیوں اور آدھ گئی بالاؤں کی ٹولی۔ فضا میں اچا تک کنگ آنا کی مربی آداز میں ایک بھیا تھی ہوگئی۔ سب پا گلوں کی طرح مربی آداز میں ایک بھیا تک گیت کے بول امجرے اور لوگوں پر ایک جنونی کیفیت طاری ہوگئی۔ سب پا گلوں کی طرح تا ہے ہوئے گاؤں سے ہاہر جانے والے راستے کی طرف برصنے لگے۔

د هیرے دهیرے پر بھٹر نبیت دورسابول میں بدل گئی الیکن پھیلی ہوئی چاندنی میں ان سابوں کے درمیان ہے تاریجی کا دعواں انجرااور دھیرے دھیرے بوری کا نئات پر پھیل کمیا۔

یشپ گرام کے راستوں پر ناگ پھنی کے پودے آگ آئے جس جس سیاہ پھول کھلتے ہیں۔ آئے جاتے راہ کیرد کھیتے میں کہایک ادھیز ہوتا ہوا جٹاد ھاری ان پودوں کولوہ سے کا ٹنار ہتا ہے لیکن تامسی پھول جسے نہیں ہوتے۔

...... A A ......

دوسرا مرد

فوزیه قریشی لندن انگلینڈ "جب مردکی ہے مجت کرتا ہے تو کیا تی تی واقع ای ہے مجت کرتا ہے، کیا پھراس سے شادی بھی کر لیتا ہے؟" وہ مجھ ہے آج روروکر پوچوری تھی۔ ساون کی کالی کھور گھٹاوں کی طرح اس کی آخکھوں میں آفسو تھنے کا تام نہیں لے رہے تھے۔ اسکی خوبصورت چیکدار آسکسیں سوجن اور سرخی کی وجہ ہے آج بھدی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی انہی خوبصورت آسکھوں پر تو کئی شاعروں نے بار ہاغز لیس کی تھیں۔ وہی جیل می سندر، سمندر سے گہری آسکسیں آج کو یا کی اجڑے تالا ب کا منظر پیش کرری تھیں۔ وہ آسکسیں جو کسی زیانے میں چشم آ ہو کی طرح پرکشش ہوا کرتی تھیں۔"

" مجھے تو یقین نہیں ہے کہ مردکی ایک عورت ہے محبت بھی کرسکتا ہے، پھر تنہیں اسنے یقین سے کیے کہدووں؟" میرا لہے۔ کافی تلخ تھا۔

بہدیں۔ "مجت کا پنج تو رب کی جانب ہی ہے یو یا جاتا ہے۔ پہلے پہل دل کی زمین میں کیکسی ہوتی ہے پھر کہیں یہ بچ پھوفیا ہے اور دل کالہو پی کراک نازک ہے یود ہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔مجب تو دلوں میں آئتی ہے۔ اک نازک ہے نتھے

ہے بودے کی طرح مسکرا کرلہلباتی ہے، جوآ ہستہ آ ہستہ اپنی جزیں مضبوط کر لیٹا ہے تو پھر بزے ہے برداطوفان مجی اس کا كي المارسكار" باہرزورے سیٹیاں بجاتی سربراتی طیوفانی ہوائیں جیسے باولی موکر بے تحاشا شور مچار بی تھیں۔شایدان کو بھی اس کے دل میں اہتے عجیب سے طوفان کی خبر ہوگئ تھی۔ "بواکشن سفر ہے، جے اختیار کرنے کے لئے بل صراط پار کرنا بڑتا ہے۔ نجانے کتے لوگ اس بل کو پار کرنے کا گئن لئے پنچ بھڑ کی آئے میں گرجاتے ہیں۔اس آگ کے دریا کوشاید کوئی قسمت والا ہی پار کرسکتا ہے". لمبيمرے م ناك ليج مي اس نے اي بات جارى رفى۔ بابرمست مواول كاشور مزيداو نجاموكيا تعارر بليول كي طرح لاتي بيهوا كي كياميرا درد جانتي إن " تم كيل ال عصب تونيس كرنے لك كئيں۔ اوه ۔۔۔۔ زونيد جی۔ ايسانجی مت كرنا، يس يه بالكلي ورست ك ر بی ہوں ،کل کلال کو بیمت سوچنا کہ میں نے حسیس سمجھایا تک نہیں۔ دیکھووہ بال بچوں والا ہے۔۔۔۔ شاید مہیں فریب بھی دے رہا ہے۔۔۔۔اور بیمجت کا فریب برا ظالم ہوتا ہے۔تم اس کے بچیائے جال کے دعو کے میں بھی مت پر نا۔۔۔۔ تم اس وقت اس کی فرق ، شفقت اور جدر دی کوغلاطور فریحب مجھ بیٹی ہو۔" وہ جو کافی دیرے جب تھی، یک دم جو تی۔ "جیس جس ۔۔۔وہ تی بج بھے سے بناہ مجت کرتا ہے، بس بے حد مجود ہے بھارہ۔۔۔، بوی، بچے ہیں اس کے۔۔۔۔اور پھراس کی مال بھی تو کافی سخت مزاج ہے۔وہ بھلا کیےسب رشتوں تم ذرااية أي كال كى جكه يرد كارخود وجر" باہر بجلیاں کر کڑا میں اورزور کی بارش شروع ہوگئے۔ ایک دھا کے کےساتھ بجلی جلی تی اس نے اُٹھ کرموم بی روٹن کی۔۔۔اور چھک کراس کی آٹھوں میں آ تھیس ڈال کر یولی۔ "زونيه---ميري جان، خدا كے لئے معجل جا-وہ محبت كے نام ير تحقے نفذخريد لے كا اوراق--مجور \_\_\_\_وو بچوں کی مال ہو کر بھی دوسر مے مرد کے چکر میں کہیں کی نیس رہے گا۔ و کھے! ان معصوموں پہ مجھے کیا ذرا بھی ترس تہیں آتا؟، جن کا باپ ہی ان کا اپنا نہ ہوسکا، کیا بید دوسرا مرداس خلا کو پر کر سیری مشکل تو اگر چہ طل ہو جائے گی لیکن کیا وہ ان بچوں کو بھی باپ کا پیار دے پائے گا؟" عمثماتی موم بتی کے دھند لے سے ملکج ائیر چیروں میں اسے اپنے ڈو لتے سائے عجیب سے لگے۔۔۔د جیمے سے ہمدردی بھرے لہج میں اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ "اچھاسب چھوڑ۔۔۔ایک بات مجھے بچ بتا کہ وہ شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟۔اس معالمے میں اس کے کیا وو ممكين النج من بولى " مجمى كبتا ب\_\_\_ شادى كرتو لول\_\_\_\_ لين \_\_\_ مال جي سے بہت ورلكتا " توخییں جانتی اس کی ماں کو، وہ اس کو ناراض بھی توخییں کرسکتا۔" خمثماتی مثمع ہے اٹھتے ملکے ملکے ہے دھویں کی طرح وه بھی من ہی من میں سلک کر بلک اتھی "بس تونبيں سمجھ علتی ميرے دل كی حالت كو، جيسے ميں مجبور موں ، بالكل ديسے ہى ده مجمى تولا جارہے ۔۔۔ "اك چمكتا ستاره سااس کی تھنبری ملکوں تک آ کر ٹھٹک گیا ننےافق 190 حنوری ۱۰۱۷ء

" میں اس کے رنگ روپ کی دیوانی تو بہت بعد میں ہوئی تھی۔ جھے تو اس کے حب الی ،اس کی بندگی نے دیوانہ بنادیا تھا۔۔۔۔ پھول جھڑتے ہیں اس کے منہ سے۔۔۔ جب وہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی یا تیں بتا تا ہے۔ پانچ وقت كانمازى بوه \_\_\_ بروقت اسى رب كوراضى كرنے والا \_رمضان شريف ميں تووه تراور كا تك كى امامت مى كرواتا ب\_متكراس كى برائى \_\_\_وكرند كناه الحكام يح ". هي بولى --- "واه--- بھئ براد بندار ہےوہ، ہے تا--- بھی تو بيار ش کے مج اپني سدھ بدھ كھوبيشى ہے۔ ر ليخامو كئ بيز ليخا". "توجيس جانتي كيا؟ مردكى ايك عورت سے عبت و كرى تيس سكتا۔ يا في بچون كاباب ب، ديندار، تمازى \_\_\_ بربيز كار اورالله كى بندكى رنے والا۔ مرد کھوتو۔ کیے تھے دھوکا وے رہاہے؟۔ کی نامحرم فورت اور وہ بھی دو بچوں کی مال۔۔۔ ہے عبت جمار ہا ہے۔کتنادین دارہے؟ ،خودای سے اندازہ لگالو۔۔۔اس کی دینداری کا۔۔اور تیری سینج ہے کہ بغیروضو کے بھی ای کے ورديس مشغول ب--- جملي ندموكيس كي--اری او بیار کی اندھی۔ بدکیما مرد ہے؟ جو ائی محبت کو تع جوراہے میں اس طرح روبا چھوڑ رہا ہے۔ محبت مونع ۔۔۔، بیجبت ہے؟۔الی ہوتی ہےجبت۔ کیوں ہزار حلے بہانے کردہا ہے۔۔۔؟ بول۔۔۔" "ارے 90 فیصد کیسسو میں مردمحبت جیس کرتا کیونکہ , وہ صرف قلرث کرتا جاتا ہے ۔۔۔ پھر جے تو اس کی مجبوریاں كدرى ب-وه مجوريال ميس ين --- صرف بهاني ين بهان --- اس ك مردمواور مجورمو؟؟ .......... جومر دخودكو مجوركتا بوه ي مح تجموتا ب". "تم انسانی تاریخ کواشا کرد کیلو ...... مردکو جب بھی کسی عورت سے مجت ہوئی ہے ..... حقیقی محبت ..... تواس نے ہر قیمت برائی محبت کویانے کی کوشش ہی گ ہے....اے دولت سے ہاتھ دھونے بڑے ہیں تو اس نے اپنے بھاری نقصان کی بھی پروائبیں کی .....جان داؤید نگائی پڑی ہے تو وہ اس صد تک بھی گیا ہے ..... پھریہ کیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شادی کے بارے عم مجبور ہو گیا ہے؟ مجبوری کا تعلق ممزوری ہے ہوتا ہے اور اگر ہم آج کے مرد کو مجبور مانتے ہیں تو پھر کیا اے كمزور بهي مان ليس؟ "تم مجھتی ہوا گریشادی نہ ہو سکے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ مجت مجی بیس تھی؟؟"وہ مکلا کر ہولی۔ " دیکھو! مرد اگر کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور پھراس سے شادی مہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ..... اس کا مطلب سے کدو وعورت کوکی دوسرے مرد کی بیوی بننے کے لئے چھوڑر ہاہے اور جس عورت سے مردمجت کرتا ہے وہ مجلا ر کیے برداشت کرسکتا ہے کہ اس عورت کوکوئی دوسرامردد کھے, چھوئے, اوروہ کی دوسرے مرد کے کھر میں ہو؟۔ بولو۔۔. عورت کی مردے محبت کرتی ہوتو اے کی اور کا ہونے ویتی ہے؟۔۔۔ بہیں۔۔۔اس دوسری عورت ہے حمد بھی کرتی ہادرمردکوورغلائی بھی ہے..... مردتو پھرمرد ہے جباے محبت حوجاتی ہے تو وہ اپنی محبوبہ کے در کاغلام بن جاتا ہے۔ اس وفت تک وہ درگہیں چھوڑتا، جب تک محبت کا قرب حاصل نہ کر لے۔ای چکر میں وہ اپنی انا اور غیرت تک کو بھی داؤیر لگادیتا ہے۔۔۔لیکن ہارٹیس ما نتا تو پھریہ کیوں ٹیس کرسکتا؟۔ " بتاياتو ب\_\_\_ بهت مجبور بي بيجاره" \_ آنسواس کی موثی موثی آنکھوں سے و حلک ہی پڑا۔ ہوا کے جھوٹکوں سے منماتی منع بھی کو یااس کے م میں بث بث

آنسوبهاري هي.

" كل رات با تنس كرتيوه بحي رويزا - على مج يجول كي طرح رور با تعاوه و مجمع بهت ترس بهي آيا كاش ميس اس

كے پاس موتى اواس كمام م اين واس على سيك لتى \_\_\_\_كين مائے بيدوريال \_\_\_ يول و كمن كودوسرى اى الى عن اس كا تحرب كين \_\_\_ يول لكتاب جيے جھے ہے كوسوں دور ہے۔" " كاش بيدورى شەولى"\_ میں نے بات بدلتے ہوئے اس سے یو جھا "اجمااس كاب كياحال ع؟-بچوں سے ملا بھی ہے یا کہیں مرکعی کیا۔۔۔ تیرادہ پہلامرد۔۔۔فالم" وه زاروقطارروتے ہوئے بولی۔۔۔ "میرے لیے تو وہ ای دن مرکیا تھا جب اس نے طلاق کے تین بول میرے منہ پردے مارے تھے۔۔۔ کی کچ بہت زورے لکے تھے۔ آج تلک ان کے نشان میرے ماتھ پرداغ کی طرح سے ہوئے ہیں۔۔۔دوح کی گہرائیوں تک بڑے کہرے زخم آئے تھے۔ بہت تزنی می میں بھی ۔۔۔ بن یانی کی چھلی کی طرح ۔۔ اب تو وہ زخم ناسور بن سکے ہیں۔ جب جب رستے ہیں تو مجے ۔۔۔اللہ پاک کی تم ۔۔۔ برا درد ہوتا ہے۔ راتوں میں بیدول کا درد مجھے بالکل سونے حمیں دیتا۔ آتھوں ہے جب جب بیساون برستا ہے تا۔۔۔ تو اس کا بہاؤ کسی سیلا ب ہے کم نہیں ہوتا۔۔۔ اور جب بے سلاب کن کے سارے بندتو ڈکراپنا راستہ بنا تا ہے تو بڑی جاتا ہے۔۔۔ پھرسب پھیجس نہیں ہوجا تا ہے۔۔۔ جب بیسلاب کسی کے دجود مرے گزرتا ہے تب اس کی تباہی بڑی بھیا تک ہوتی ہے۔۔۔۔ بدن کے کھاؤنمایاں ہوجاتے میں۔ کھا ئیاں اور کڑھے وجود کی عمارت کووفت سے پہلے ہی کھنڈر بنادیے ہیں۔۔۔" مين اس كة نسويو نجور كويا موار " بارا اس کے بارے میں اس لئے نہیں ہو جہا تھا کہ تو دوسرے مرد کے قم سے نکل کر پہلے والے کے عطا کردہ دکھ کی آغوش میں جلی جائے ہے اس دوسرے نے بھی مہی کرنا ہے تیرے ساتھ۔۔۔۔۔سنجل جا، ٹیس تو بول اے، تھے سے نکاح کر لے۔۔۔اور پھر بچنے کہیں دور گھر لے کردے۔ بیوی اور مال کو بھی بھلے بے فٹک نہ بتائے۔ دیندار ہے تو بیائے کچنے نماز روزے کی تلقین کرنے کے ، کچھ سے نکاح کر لے اور ٹابت کرے کہ وہ کتنادیندار ہے۔ دوٹوک ہات کیوں ٹیس کرتی اس سے؟ كيون اب تك محبت كى سولى يركك ربى ہے؟" ووسى كريولي-" كى ات اس \_\_\_ كى الى الى كان كرو\_\_ يا كرو \_ الى الى كرو\_\_ ... الى كان كرو\_\_ ... كان كرو\_\_ ... كاندو\_\_ " ميں نے پر ہوچھا۔۔۔ "تو چركيا موا؟ \_كيا كهااس في؟" "وه پہلے تو مجھے بیارے اپنی مجبوریاں سمجانے کی کوشش کرتارہا۔ جب میں نہیں مانی تو۔۔ میں بھی بعند تھی کہ ج ہی فيصله وجائ \_\_\_\_ كون بصرى على من؟" اس نے بے لی سے خود کو کو سے ہوئے کہا۔۔۔ آنسووں سے اس کی آواز مرا گئے تھی۔ " نجانے میری اناکی و بوار اتن او فی کیے ہوگئ تھی اس رات ۔۔۔۔ میں جو ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں طاتی تيرى الى باتول نے جھے مراه كرديا\_\_\_\_" عروى موا، حس كا مجھة رتھا۔وہ بلك بلك كرروتى مولى كهدرى تى "اس نے مجھے کیا: آ کندہ وہ مجھے کوئی رابط بیس رکھے گا اور س مجی اس سے طنے کی مجی کوشش نہ کروں۔۔ توسنتاجا ب كاسكة خرى الفاظ-" ش تیرے لئے مرکیا اب، بس تو روز رات کومیری قبر پر پھولوں کی جادر چرا دینا۔ جانتی ہے، آج یا نجوال دن

ہے۔ گھڑی کی سوئی جب رات کے بارہ بجاتی ہے، میں اپنے موتیوں جیسے آنسوؤں کی لڑیوں ہے اک جا در بنتی ہوں۔ پھرا سے اپنے ار مانوں کے مزار پر چڑھادیتی ہوں۔" تیز ہوا کے جگڑے شمنماتی ہوئی تتن بچھٹی۔اند چیروں میں اس کے آنسو کی جلتی بھتی آپ بی آپ پھماتی شمع کی مانند چیکتے تھے \* پیکتے تھے

لا پته نوجوان

سلمان عبد الصدد وی دل نواز سرامث نینی کے چرے رکتی ، جےد کھ کرغم سے چوردل بھی سرااٹھے۔وہ تعاواتی شوخ ، چنیل اورخوش

رات اند میرول میں ڈونی تھی۔ٹرین تاریکی کے سینہ کوچاک کرتی چلی جارہی تھی۔ فیضی کی سکراہٹ کے چیجے کے حقیقت کی ایک دنیا آباد تھی ،لیکن انداز وکرے تو کون ماں کہاں تھی ،جوچرہ پرآتی جاتی لکیروں کو پڑھ کر بیٹے کے دکھ درد کا بیتہ لگا میکے رات مزید گہری ہوتی جارہی تھی۔ٹرین کے مسافر نینڈ کی بانہوں میں مست تھے۔ بینٹی کی سکراہ بٹ در حقیقت ڈومنٹی تھی۔ ولٹواز تو تھی ہی ،ساتھ ہی ساتھ قاتل تھی۔

فیضی میں مال بنی دونوں کے لیے تشش کا جمع ہونا بھی تعجب خیزتھا۔

ای جوئر بینداولا دے محروم تھی مشاید نیضی کے اپنائیت بھرے بول اور لیک کر کروینے والے کام نے امی کے دل کو گد مرادیا تھا۔

نیقی کی مسکرامٹ نے جہاں نہ جائے کتنوں کو کھائل کیا، وہیں ٹانیاسی ڈکی نہ کل۔ وہ تو چند منٹوں میں کھائل ہوگئی، ٹانیہ مقد بھر کی سیر کر میں کا میں تاہد

لویقین تواب آیا که سکان بھی قاتل ہوتی ہے۔

ای کے ساتھ ٹانیے ٹرین ٹیل تھی۔ای خوش تھی ،سفر کی لکان کا آئیں ڈراہمی احساس ٹیس ہوا۔ فیضی جول کیا بورنگ کا دشن! دن کیے تمام ہوا کسی کو چھے پید ٹیس چلا ٹانیہ کو بھی ٹیس مگر ٹانیہ کے لئے رات یہاڑ ہوئی ، کا فرنیس کٹی تھی۔آ کھے لگ گئی تو پچھا حساس ٹیس ، کھلی تو جہنم ۔رہ رہ کر کھل ہی جاتی تھیں اس کی آٹھیں۔ کر بھی کیا سکتی تھیں ،سوائے اس کے سائڈ برتھ پر بڑے اپنے 'قاتل پرمیڈل برتھ ہے بس اک نظر ڈال لے۔

سنجنتے ہیں ناکمسلسل جوکوئی کی رات نہ ہوئے ، سولی پر بھی سوسکتا ہے۔ فیضی کی رات نہ سونے کے ہاوجود بھی آج رات نہیں سو پار ہاتھا۔ مانو بستر ڈس رہا ہو۔ کروٹ بدل بدل کر یوں ہی رات تمام کرر ہاتھا۔ ٹانیہ کے لئے اس کی بدلتی کروٹوں میں شاید سکون کاراز تھا، وہ سوچی تھی کہ شاید فیضی کی نیند میں نے ہی!

وہ تخیلات کی دادی میں پچکو کے کھاتی رہی۔ دوتہائی رات گزرنے کے بعد کسی طرح اس کے پیوٹوں پر نیند کا پہرا ہوا۔ تخیلات کا سلسلہ تنما تو خوایوں کی حسین وادی۔

وفيضى بولون! ميرادل كحدكهنا عابتاب، كياسن كاتبهارادل بعى

'بان!يولونا

' دل کی آواز تو دل بی سنتا ہے ، دل نے پیچھ کہا ، پید چلاحمہیں وہ خواب میں ٹانیہ آئییں خیالوں سے کھیل رہی تھی فیضی کی ہاں کی خوشیوں سے اس کی یا چیس کھل گئی تھیں ، تکریہ خوشیاں طویل نہیں ہوئیں کہ آئی تعیس کھل کئیں اور خواب بس خواب بی رہ گیا۔ دل کی سلی کے لئے بگھرے خیالات کی دنیا ہے نکل کراپنے قائل پر نظر ڈالنے کی کوشش کی ، تکراب سائڈ برتھ پر ہنس کو یہ قائل کا دور دور تک پچھے پیدنہیں کئی تھنے گزر کئے۔اس کو واپس نہیں آنا تھا نہیں آیا۔

ائیشن کے باہر فیضی کے ہاتھوں میں کی اخبارات تنے

جنوری ۱۰۱۷ء

-193-

سےامق

یاس کی بدی می مسکان بحری نضور پیس اس کی آ تکھیں کھوکئیں۔اس کولگا کہان کے ہاتھوں کا ایوارڈ بھی اس ہے گئی سوال كررب ين - تاجم اس كد ماغ عن دهمكيون كے بنا ف تھے۔ ادھر ٹانیداب لاپنہ تو جوان کے لئے بیقرار تھی۔انجانے خدشات سے اس کے سینے میں پلچل محاقا۔ حالت اس کی بدلتی جار ہی تھی۔ای بھی اداس اداس تھی کہ آخروہ بنس کھ اور چنچل کمیا کہاں ،منزل تو اس کےمطابق وہی تھی تو جوامی کی تھی ، مردرمیان سے لاید ہونا ہرایک کے لئے تعب خزتھا۔ بحس بجری نگاہوں سے سب ایک دوسرے کود مجے دے ہے۔ای درمیان ای چندمنٹوں کے لئے اٹھ کر کہیں گئیں۔ ٹانیے کی نظریں ادھرادھر تیز کردش کرنے لکیں اور سائڈ پریڑی ڈائزی پر ایک بار پھرجا تکی ، جے تھنٹوں ہے وہ دیکھے چار ہی تھی۔شایداس میں سکون کا کوئی سامان ہو۔شایدا می کی موجود گی ڈائری کی محافظ تھی ،اس لیے ڈائری کو ہاتھ بھی نہیں لگا سكى \_تا بم محافظ كے يل بحر بيتے بى ۋائرى كوكدازلرزتى دائنى كلائى كالمس محسوس موا\_ ڈھک ڈھک کلیجاورغیرمرتب سانسوں کے درمیان وہ ڈائزی کے ساتھ آپر پرتھ پر چلی گئی۔ ڈائزی سرسری دیکھنے کے بعد بحس کی پھول کیاریاں لبلہا انھیں اور حاضر دیاغی ہے بڑھنے میں وہمعروف ہوگئی۔ ڈائری میں فیضی کی زندگی کے حسین کھات تھے اور تلخ تجربات بھی۔ بھین کی نازک خیالی تھی باڑ کین کی بے پروائی بھی۔ ڈاپڑی کے صفحات پر زندگی کی چکی بہت تیز کھوئتی جارت تھی۔اس کے نشیب وفراز میں ٹانیہ کے لئے بجیب شکنتگی تھی اور جرائی بھی۔ بچاس کے چرے پراجرنے والی لکیریں میں بی قابل دیدنی۔ وفت اب کوئی کیارہ ہے کا تھا۔ موسم خوشکوارتھا۔ مگر ثانیہ کا چہرہ اثر کیا۔ اس کی سرکمیں آ تکھیں جیسے آ تسووں میں تیررہی ہوں۔ابھی وہ نیم دراز تھی۔ کیکیاتے دل کوتھامااور بےالتقائی سےاٹھ بیٹھی۔اپنے ویروں کو نیم دراز کیااور دونوں مکمٹنوں پر رونوں ہتھیلیاں رکھویں۔ اپن صراحی نما گردن خم کر کے بندآ تکھیں ہتھیلیوں پرد کھ گرنہ جانے کہاں کھوی گئی۔ سامنے ڈائزی می می می ال کے معلی اصرار برناشتہ کے لئے سے ار آئی۔ ڈائری تو مملی بی تھی مفات الب بلید دے تے،ایک منی و کچھ یوں تھا ہم نے ایک حد تک رواجی تعلیم عمل کر لی ہے۔ ذریعہ معاش کی فکرے دیاغ پیٹا جارہا ہے۔ تے شہر میں ہوں ، راستہ اجنبی ،لوگ اجنبی۔ تنگ وتاریک ایک کراپی کا کمرہ ، جو یکے مانیں تو غریب الوطن چارا فراد کے لئے نا کافی ہے۔ اِس مجری گری ہے۔ یانی اتنا گریم کہ پیاس اور جگادے۔ کہتے ہیں تا کہ دبیر اور نرم گداز بستر وں سے کہیں زیادہ نیند کوٹونی چٹائی پر راحت ملتی ہے۔اس کا سیح اعماز ہ آج ہوا کہ میرے علاوہ بقیہ تینوں ساتھی گہری نیند میں ہیں ،لیکن نموں کے ڈیک نے میر ی نیندا ژادی۔میری الکیوں میں قلم رقص کررہا ہے اور سیاہ ہوتے صفحات میری ہضیلیوں کے بیچے بے دم پڑے ہیں۔ وا بنی دیوار برنگی کھڑ کی کے نوٹے شیشوں ہے کس ہوکر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشی ایسے آری ہے، جیسے فریبوں کے کھر جا كرثو في چنائي اور چنني رو في كي سياست كرنے والے اجنبي سياستدان! خاموش رات ميں موں ، مير اللم اور سياه موت انيك باتفول نے ایک بار پھرڈ ائری تھام لی اور صفی نظروں کے بوسے متلذ ذہونے لگا۔ 'رات نینداڑی تھی اب د ماغ دحوال دحوال ہے۔ کھر کی فون کال بڑی تکلیف د ہتھی کوئی ساڑھے تین ماہ گزر گئے ، ب تک بروزگاری کی مارجیلوں ...... بائے ری میری قسمت! ، فانساآ ب دیدہ ہوگئی۔مسکان میں لپٹافیضی کا سرایا ناج کمیا کئی صفحات سے در دبھرارشتہ قائم کیے ٹانسیا ہے اسمیشن سے قريب ر موني جاري مي دردناک کمات کے بعد ایک صفحہ نے محتندی سانس لینے کا موقع دیا۔ فیضی کی زندگی کے کروٹ لیتے کھایت ہے جاتی ی خوثی کا احساس ہوا۔ سیاہ اور تھنی زلف ہے جو ریشم جیسے چند بال کی لٹ ڈِ ائزی اور آ تھموں کے سامنے آ گئی تھی ، اے الكيول كيهار عفر تفركر كنده مع يرد كاديا - پحرايك بارنگاه دُارَى يرتك كي -

'اجنبی شهر می کوئی جار ماه گزر مجھے۔ آج کسی فرشتہ صفت انسان سے ملاقات ہوئی وہ بخی ہیں ،ملنسار ہیں اورغم خوار بھی۔ ان کی کشادہ پیشانی پرمروت کی کیسریں اجری ہیں۔انہوں نے حالات زندگی من کرفی الحال ایک معمولی کام مجھے سروکردیا ، مرمعادضامیدے زیادہ، بہت زیادہ ول سے بےساختہ نکلا سحان تری قدرت! ٹانیدنے ایک اور صفحالت دیا ، ہونوں رعبم ، چرے پرخوشیوں کی لکریں ،طبیعت میں مخلفتگی ، یعن فیضی کی سکان ے میل کھا تاصغی! و کچے دنوں قبل جومضمون مجھ سے لکیے حمیا ، وہ شاید میری زندگی کا سب سے اچھا ہے۔ملازمت اختیار کئے اب کوئی سال مجركا عرصه كزر كيا-اس درميان المحص كلين يزعن والول برابط موئ، مرع إلى كي إس وه ببيشة ت جاتے رہے ہیں۔ان آنے جانے والوں میں سے کی ایک نے میرے اس مضمون کوشامکار بتایا ہے۔ان کے مشوروں پر عی اس مضمون کواسی رسالہ میں شائع ہونے بھیج دیا ہے، جس میں ہر پندر ہویں روز میرے پاس کے نام ہے ایک مضمون جلی عنوان میں شائع ہوتا ہے۔میڈیا میں بنار بہنا ان کا شوق تھا یا مجبوری انتظار کر کر کے تھک کیا بھر جد ہفتے بعد مجسی میرے اس مضمون کوکوئی جگہیں ل پائی۔ کہتے ہیں نا کہ جدمسلسل کامیانی کی شاہ کلید ہے، اب تو ہر ہفتہ اپنے جم خوار مالک کی طرح ایک مضمون این نام سے بھی جیجے لگاءاس امید پر کہ شاید کی بعتہ جکہ ملے اور" الليول كالكيول كاثاره برايك اورصفي في كروث بدلا: 'میرے اہل خانداب بہت خوش ہیں۔انہیں فی ماہ امیدے زیادہ بہت کھیل جاتا ہے۔ادھر میرے ہاس نے شاید خوش ہو کرمیری سخواہ سرید بر حادی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ میری مغشوایت ان کے لئے اور بر سے کی ، مگراب تک تو انھوں نے ایا کوئی اشار ہیں دیا۔آ کے اللہ مالک! چرانیک بعدانیک نگاهاس را کی: 'ایک بار محرا کجسنوں نے مجھے آلیا۔اب تو ہیے بھی ہیں۔فاتوں کی نوبت آتی ہی ہیں۔ کھرے در دمجری فون کال بھی نہیں۔ بستر بھی زم گدانے ہے۔ گری کے موسم میں سامنے شنڈ ایانی ہی نہیں دیکر شنڈے مشروبات بھی ہیں، تکر حیران ہوں، راتوں کی نیند پر حرام ہے۔ آج اور زیادہ کچھ ڈائری لکستانیں جا بتا، ویسے تو کئی کی صفحات ہے، کرڈالی ہوں "آج چدرہ ماری ہے، کی ملائث ہے ہاس کی بیرون ملک روائل ہے۔ان کی کال آئی تھی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ایئر پورٹ جانا ہے۔ عالی شان کل کے سامنے کئی چھیماتی کاریں تکی ہیں۔ ایئر پورٹ جاتے ہوئے ایک کاریس ہم دونوں کے سواڈ رائےور ہے، چیچے کی سیٹ پر انہوں نے میری برحتی ذمددار یوں کا حیاس کھاس طرح دلایا: وفیضی دیکھوا کوئی ایک مہینہ کے لئے جارہا ہوں۔تہاری ذمدداری کھے بڑھ کی ہے۔ دو اخبارات کی ہفت روزہ رسالہ کے لئے تم ہمارے لئے لکھتے تو تھے ہی ،اب ایک اور روز نامہ کومیرا آرٹیل مسلسل جائے گا،اس کی ذمدواری بھی۔ 'باس تو باس جی جی کھیل کی برمکن کوشش کی ، مرکوئی دس دن بھی نہیں گزرے کدان کی کال آئی۔ پرکسی اورروز نامه ش لكصفى ايك اورد مددارى " مر" مے مرکر۔" مر" ان کے فون کے جواب میں میری زبان فقط اتی عی حرکت کر کی۔ اب كيا تما!ان كے تورخت تھے ،خت ليج من برسے كھے ميرے ساتھ كى كئيں تمام 'مدرديول' كوكوانا شروع كرديا \_صرف يهيل تك بس بيس \_ دهمكي آميز لجه بين كها.. '. تمهاري سانسول يرجمي اختيار ب مجهير، جب جا مول چين اول ميرى مرض د في ميرى بيمرى"-كامول كا بجوم ب- ايك مفته على ات مضاعن كب كهاؤل، كب بوؤل ، كب ويكر ضروريات عفراغت! چنانچے سانسوں کی واکسی سے پہلے میراشا یدلا پتہ ہوجانا ہی میری سلامتی کے لئے ضروری ہے۔ بیسوچ کر میں اب ٹرین نئےافق 195

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



ڈائری کا بیآخری صفحہ تھا۔ ثانیہ کی آجھوں ہے اس کے مبیح رضار پرآنسوؤں کے قطرے ڈھلک ڈھلک رختک ہوتے چلے جارہ بھے اور ثانیہ کا دل صرف بہی سوال واضح جارہا تھا کہ دولا پیتہ نوجوان اب مل پائے گایا نہیں جھے؟ ...... نیکر بھی۔....

#### گناه

علی نثار

آور جب اس نے آجھیں کولیں تو دنیا اے اتی خوبصورت نہیں گئی۔ یوں تو وہ سب پچریاری تھی۔اس کی بالیدگی، اس کے ظہور میں کوئی کی نہیں تھی۔و کیجئے ہی دیکھنے وہ لڑکین اور معصومیت کی حدود سے نکل کرجسم کے بعیدوں بھری دنیا سے متعارف ہوئی اور تب اس نے پایا کہ وہ بیار ہے۔ جسمانی نہیں ، ذہنی طور پر اور بیروگ اے اس کے سکوں نے دیا تھا۔ اے مانتا پڑا کہ وہ ہوں کا نتیج تھی۔

ننےافق

جے ہم خود طے کر سکتے ہیں کدوہ کون ہوگا، کیا ہوگا؟ اور جب قدرت نے ،معاشرے نے ہمیں بیموقع دیا ہے تو اس شختے میں ڈھونے اور نبھانے کی بات کہاں آتی ہے؟ اکثر اس پر بنریائی کیفیت طاری ہوجاتی اوروہ اپنی ماب ہے یو چوہیستی۔ "تم نے ایسے تی سینے دیکھے تھے ..... بہت بیارتھانہ تم دونوں میں ، زمانے سے لڑ کر ، جھڑ کرا یک کمی جدوجہد کے بعد تم نے اپنا بیار پایا تھانا ..... پھر چوک کہاں ہوئی علظی کس کی ہے؟ تمھاری وہ دیوا تکی، وہ آئیں، وہ آنسو، وہ بیقراری، وہ تڑپ ب كاكيامطلب تها، ووسب كي كول مواجوعام طور ير بركر ش موتاب ....ب كساته موتاب - تم في أو حتى كيا تمانا ..... جا با تما ايك دوسر بي كو .... زند كي خوشكوار موكى ايسے سيند كيف تن السيم في اسم على معديال جي كر صديوں كونے كيف، بےلطف كيوں كرديا۔ تمھارے سينے بےرنگ كيوں ہو گئے مال .....؟" کین اس کی ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شادی کے بعد عشق حاشے پر چلا گیا تھا۔عام طور پر بہی ہوتا ہے۔ اپتا وجود سائے آجاتا ہے .....اور ایمائی ہوا تھا! ایماس کے مال باپ کے ساتھ تی ہوتا تو شایدوہ اے ایک اتفاق مال کر مطمئن ہوسکتی تھی، کیکن اینے گردونواح میں ایبا ہی ہونا کوئی نٹی بات نہیں تھی ۔ شادی اپنی پیند کی ہو یا گھر والوں کی رضامندی سے طےشدہ .....رشتے ہرچکہ وصونے جارے تھاوروہ خوف زدہ تھی ایک ڈر، ایک وحشت اس کے وجود، اس کی شخصیت کاحت، بن کئی می اور جب اس نے دیکھا .....اس ڈر اس خوف اس وحشت کے زیراٹر اس کا وجود ، اس کا اپنا آ ہے گئیں کھوتا جار ہا ہے، کم ہوتا جار ہا ہے تو ..... بالآخراس نے ایک فیصلہ کیا تھا.....اوراس دن اس نے خود کوایسا ہی بلکا اور نیا محسوں کیا تھا جیسے ہر ماہ کچے تکلیف دہ دن کر ارنے کے بعدوہ خود کو بلکا اور نیا محسوس کرتی تھی ..... ذہن پرے ایک بہت بدا ہو جدارتمیا تھا۔ بہت آرام، بہت سکون محسوس کررہی تھی .....اوراب وہ بھارتیں تھی .....اساری عمر رونے کےخوف ے اس نے مسکرانا چیوڑ دیا تھا، گراب وہ سکرانے کے لئے تیار تھی۔ بائیس سالوں تک ..... ماں باپ کی رجشیں ،ان کے جھڑے،ان کی ناا تفاقیوں کوجھلتے ہوئے جس ڈر،جس خوف کےسائے ٹیں اس کا دجود پروان چڑھا تھااور جوخوف، جو وحشت اس کی شخصیت کاحترین کئی تھی ،اس سےخود کو تکال لیا تھااس نے۔اوراب و وسکرار ہی تھی .....! اس نے دیکھا۔ جس اور محفن کہیں نہیں ہے اے دن خوبصورت ، شام سہانی اور رات حسین لکنے کی اور تب اس نے اہے وجود میں کئی تبدیلیاں محسوں کیس –اس کارنگ روپ تصرآیا ، مایوس آلکسیس مسکر اٹھیں ، تھنٹوں آئے کے سامنے کھڑی موكرخودكونهارتى ..... كيول وه اب تك خود سے ما آشناتھى؟ كتے حسين رازا سے اسے جسم كى ساخت ميں يوشيده ملے اور انھیں دنوں جب دن اے خوبصورت لگ رہے تے .....ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا اے لڑکے ہے بحبت ہوگئی۔ محبت یں دیزے تھی ، دیوا تھی کاروپ لے لیا اور اس بات نے اسے سکون بخشا کے لڑکا بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ آگ دونوں طرف تھی . دونوں نے ایک دوسرے کو جا ہا، توٹ کر جا ہا اور ایسا جا ہا کہ ان کی محبت نے نگا ہوں سے دل اور دل ہے روح تك كاسفر طي كرليا ..... اوراب ديوا في كابيه عالم تفاكه دونول ايك دوسر يكوچيونا جا جي تني ، ايك دوسر يكوجينا جا ج تے،ایک دوسرے ش اتر ناچا ہے تھے۔ایک دن اڑکے نے سر گوشی کی۔ "اے سنو، یس تمہارے جم کوجینا جاہتا ہوں۔ میرے پاس آؤ ..... جھے اپنے اندر بحرلو ..... بھر یس تمحارے جم کے ایک ایک عضو کوئی تشریخ دو نگا ، ایک نیامعنی عطا کروں گا ...... ا اس کی تھی یا تیں اے مدموش کر کئیں ، کی جوانیاں نزاکت کے ساتھ اڑک کے جسم میں محلے تکیں ۔ اڑ کے کی تکامیں بہک رہی تھیں۔اس کی بے تر تیب الکلیاں اڑکی کے جسم پررینگلی کی دس کئوں کی رفنار تیز ہوگئی .....کین روح ہے جسم کی منزل تک پہنچنے کے لئے اڑکی نے جانے کون می حد ملے کرریمی تھی ،اس ڈوی ابھرتی سانسوں کے درمیان بہت مضوطی اورخوداعما دی تے ساتھاس نازک اور کمزور کھوں جس خودکو بچا گئی۔ لڑکا یہ بات بچھنے سے قاصر تھاا سے شدد ہے کر، اس كروولوث كول كى ونول كالى الله الماري بيار برجروسه كول بيس؟ لاكا مايوس موكيا كى ونول تكلاك ے نہیں ملاای نارانسکی کا ظہار کرانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہوسکتا تھا۔ لڑی نے اس کی نارانسکی کا کوئی نوٹس نہیں لیا کوئی پہل تہیں کے۔دونوںضد پر تھے، تھکنے کوکوئی تیار نہ ہوااس درمیان لڑکی کے والدین میں نااتفاقی اتنی بڑھی کہانہوں منوری ۱۰۱۷ء ننےانق

نے علیحد کی اختیار کر لی-اچا کے کھر میں ساٹا پر آیا۔ اس کا پاپ اس مورت کے پاس جلا کیا جواس علیحد کی وجہ تی می لكن الى في ال كرك وفي على ال مورت كومورد الزام بين تفهرايا كد كمر توسمي توفي قاتما جب بريول ك فوف كي آوازيس آني شروع موني تحيس اوريد آوازيس اس فيجي سے ي تحي جب ووائي مال كى كوكھ يل كى۔ کو کہ دو ایک طرح سے اس عورت کی شکر کزار ہی تھی کے اس نے دانستہ یا نادانستہ اس کے والدین کواس دشتے ہے نجات دلائی تھی جوڈ حونے جارہے تھے اور جو اس کی نظر میں گناہ تھے اس کے باوجود بڑا تکلیف دہ دور تھاوہ بات کرتے کرتے اس کی ماں کی آنکسیں چھک پڑتیں – ماں کے آنسو پو چھنے اور اے دلاسہ دینے کے مل میں اس کی آنکسیں ہمی چھلک پڑتیں۔ ماں کی اداسیاں بحرومیاں اے بھی اداس کر گئیں۔ وہ مغموم رہے گئی اور ایسے نازک کھوں میں جب اسے کی سہارے کی خت ضرورت تھی لڑکا اے کیے چیوڑ سکتا تھا۔ اپنی نارافظی بھول کر بل بل اس کے قریب رہا، بیج کی طرح اے سنجالا اور ایک دن جب اے لگا کہاڑ کی تھوڑ استجل چکی ہے تو اس نے اے قریب بھایا ، اس کے بال سنوارے،اس کی پیشانی جوی اورا پنافتی فیصله اسےسایا۔ " میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا ،ہم دونوں کواب شادی کرنی ہی ہے" ۔ اڑی سجھ تی .....وہ کیا جا ہتا ہے .... کر .....اڑکی کے ارادے کچھا در تنے ..... وہ انتمی ، دلبرانہ انداز میں اس کے قریب آئی .....اور پھر اس ہے لیٹ کی۔ لڑکا تیار تیں تھا۔چوتکا سنجلا پھراس کی شہ پرسلگ اٹھا .... اڑک کی سپردگی نے اسے بتایا کے زعدگی کی انجانی لذیکس کسر م مچوٹ پھوٹ پڑتی ہیں اور وہ جب بے قابو ہوا تو .....اڑکی کوالی ایسی دنیا دی میں لے حمیا جہاں کا تصور بھی وہ نہیں کرسکتی تھی۔برسوں بعداس کی بے چین روح متوازن ہوتی چلی جاری تھی۔اور جب طوفان تھمااے ہوش آیاسب ہے پہلے اس نے لڑکی کارڈمل جانتا جا ہا۔ اے قدرے اطمینان ہوا بید کھے کر کہاڑی انتہائی پرسکون انداز میں اس کے قریب لیٹی ہوگی تھی، اؤک نے اس مل کو تمناہ سے تعبیر نہیں کیا، جسم کا سفر طے کرتے وقت او کے کے ذہن میں تشویش کے جو بادل جھائے ہوئے تنے وہ جھٹ بچکے تنے ۔ تعوزی بے جینی تھی کہ ذہنی مشکش نے بے خودی کی آخری سرحد طے کرنے سے ایک قدم پہلے اے روک دیا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ وہ اے حاصل کر چکا تھا اس نے ویکھا کہاڑ کی بوے فاتحانیا زیر اس کی پہلو میں لڑکی ان دنوں کافی خوش تھی۔ اپنی زندگی اسپنا طور پر جی رہی تھی۔ لڑکا بھی خوش تھا۔ لیکن پیر بات بچھنے ہے قاصرتھا کہ پہلی بار نازک اور کمزور کھوں میں خود کو بچا لینے والی لڑکی کی خود سردگی کی آخر وجہ کیا ہے۔ بہر حال اے لڑکی کی خوشیاں عزیز جمیں۔وہ خوش ہے بیاطمینان اس کے لئے کانی تھا۔وہ بھی اس کے ساتھ جی رہا تھا ایک خوبصورے زندگی۔ لڑگی ہر باراے ایک نی ونیا کی سر کراجاتی -و مجی اس کے جسم کے ایک ایک عضوکو ہر بارایک نیامعنی عطا کرر ہاتھا۔وونوں سیراب ہورے تے ایک باراس کے پہلو میں لیٹی اڑی نے سر کوئی ک "تم بستر برضدی، برتر تیب اورایک صد تک برحم بھی موجاتے مو-"لز کامسکرایا "ال معاطع على بيزيمي مجي پندې - - سب که عدے باہر ہونا جا بي " پریشان کردیے ہو مجھے۔ " لڑکی مصنوعی غضے میں اے محمو نے مارنے کی تووہ بنتے ہوئے بولا "وه بياري كياجوكى كوكياجائے اوروه يريشان ندمو" " جانور" لڑی نے اس کے بالوں بھرے چوڑے سینے میں اپناچرہ رکڑتے ہوئے سرکوشی کی۔۔ اسے بیلقب پیندآیا اور اس نے لڑکی کوائی بانہوں میں جینج لیا دونوں خوش تھے۔خاص کرلڑ کی کدوہ اپنی زندگی ایے طور پرائی شرطوں پر جی رہی تھی۔ایک دن اڑکا بے چین تھا۔ لڑکی کی ہانہوں کی ٹرمی اورجسم کی گرمی بھی اسے چین وقر ارتہیں وے یائی تو او کی ترک اتھی .....وه اس سے محبت کرتی تھی۔اس کی محبت میں جنونی کیفیت تھی۔اسے اس طرح بے چین مبیں و کھیکی تھی۔ بعند ہوگئی کہائی بے چینی کا سبب بتائے۔ "بميں شادي كر ليني جائے...." نے افق

"اوه الوب يكي يهال بيسيرى خورمردكى على خوش كيل موسين قر كب كالمهين اينا آب مون على مول "بال فیک ہے، کرشادی قو ضروری ہے نا ..... "الرے کے لیے سی ترقی تھی۔ " كيون - كيون خروري ب؟ "الركى يرسكون في-" كول كيهم كناه كي مرتكب موربي إلى -"الركامشتعل موافعا ....." كب تك بم الى زعر كي جئيل كي ....ك تك خودكو،ايك دوسر يكو، ساح كوس كودهوكادية ريس ك-" لڑ کی چخ آتھی ..... " ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ، کسی کو دھوکا نہیں دے رہے ،جسمانی نقاضوں کو ایک دوسرے کی رضامندی سے پورا کرنا کی بھی صورت میں گناہ بیں گناہ تو وہاں ہے جہاں رشتے و حونے جاتے ہیں، بھائے جاتے ہیں ....گناه دہاں ہے جہاں عشق جسم کی منزل پاتے ہی فتا ہوجا تا ہے .....گناه دہاں ہے جہاں کسی نئے وجود کی آمد میں اس کی آمدز و،اس کی جبتو ،اس کی خواہش نہ ہو کر شہوائی للات اور قبسم کی مجوک کے علاوہ پکھے نہ ہو..... " لیجا پھر کے لئے وہ ركى مرورازم ليجيس يولى-"ديكموس بل بل كورى رى مول- يستم عصبت كرتى مول بتم عصمتن مول ،خوش مول وهوند عاور جماع جانے والےرشتے میری تظریب کناہ ہیں ہم مجھے اس کناہ کا مرتکب بننے کے لئے مجبور ند کرو ..... کیوں کہ ہم اس رہتے کو تى رے يى ....اور بم كوئى كنا ديس كررے" "لوتم شادى كوكنا وتصوركرتي مو؟" " منیں شادی کے بعد عشق کا حاشیہ پر جلا جا تا گناہ ہے"۔ " كيول كناه ہے ....عشق سارى زعر كى تونيس ہے - جب جھوٹى جھوٹى ضرورتيں، جھوٹى جيوثى مشكليس از دواتى زندگ عظراتی بن وعشق كا حاشي بر جلا جانا واجي ب، يكناه كيم موا؟" " چھوٹی بڑی تمام ضرور تی تم بھی تو میری پوری کرتے ہو .... بھی کا بل فون کا بل مکنی خوش ولی ہے تم جمع کرآتے ہو .... باتحدروم كاتل موياً مكن كاء ذراسا ٹریٹری کی آوازی اور پلمبر كوبلا بھيجا۔ آئزن خراب ہوگيا ہويا ايمر طنسي لائث ،خود کھول کرانجیٹئر بن جاتے ہو ..... بنا تو بنا ترین بنا تو رہیئر تک کے لئے دکان پر لے جاتے ہونا ..... علی نے تو بھی تہیں و کھا کے ان کاموں کو کرتے ہوئے تمہاراعشق حاشے پر جلا کیا ہو۔ ہاں میں نے ڈیڈی کود کھا تھا ..... انہیں سب جھوٹی بدى الون من الحية موع .... الاستداور جمر تم موع ...." " دیکھوجان تم نے ٹوٹے ہوئے گھر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ایک ڈر،ایک خوف تمھارے اندر دیکا ہوا ہے.....تم خود کواس خوف،اس ڈرے ٹکال نہیں یار ہی ہو ..... ٹکال کرتو ویکھو، کوئی ضروری نہیں کہ جوتمحارے والدین کے ساتھ ہوا وياني كحدمار عاتد بحي مو ....!" " ہوسکتا ہے کہتمبارے ساتھ ایسانہ ہویا ہوسکتا ہے، ابھی تمہارے ساتھ جورشتہ میں بی رہی ہوں، آ کے جل کراس میں بھی وہی سب ہوجوشادی کے بعدا کثر ہوتا ہے، تو یقین جانو میں اے بھی ٹھوکر ماردونگی جھےاییا کوئی رشتہ منظور نہیں جومحض جمایاجاتا ہو .... " محروہ اس کے کندھے پرایناسرر کا کہتی ہے. "سنو ....سنو ..... مجھے اتنا پا ہے کہ شادی کا نام اگر رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے .....اور بیر فاقت میں کھونانہیں عائت، كى بھى قيت رئيس "-لڑى اے موقف رقائم كى اوراس نے اے اراوے صاف كرديے تھے الركا كبرى سوج ين دوب كيا تفااوردويتان كيا تفا-.....☆☆..... ہے نشاں کب تک - 1016 5 square

ثانيه غفور راجه منازعهادا كاره وما ول قديل بلوج غيرت كے نام يول - بعائى كا اعتراف جرم جہزنا ملنے پر بہوکوآ ک نگادی، شوہرموقع ہے فرار، ساس گرفنار اخبار پہنظریں دوڑاتے ہوئے صابنے او کچی آواز میں اسے اسٹوڈنٹس کونبریں سنائیں آئے روز اخبار میں نت نی ظلم کی واستانیں پڑھ کرصابہت وہی ہوجاتی تھی اسے میڈیااور اخبارات برغصه آتا تعاجؤهم وزيادتي كوبهت سنني جزينا كريش كرت مباحث ، حبیبہ بیٹم اور حسن احمد کی اکلوتی بیٹی تھی وہ بہت ہونہاراڑ کی تھی اور مقامی کالج سے بی-اے کی تعلیم حاصل کر ر بی تھی جیسے سی نیک اور زم دل مال کی تربیت نے اس کی شخصیت کو کھار دیا تھا، اور بہت حسایں دل رکھنے والی اڑ کی تھی کی طرح کی زیادتی برداشت جیس کر عتی تھی ہی وجیمی کیدہ نت نی خبروں سے پریشان ہوجاتی تھی محرك كام كاج بفراغت كے بعد صبا محلے كے بحول كو ثيوثن ير حانے كا شوق بھى بخونى يوراكررى مى "ما بني، صابي " حبيب يكم في كريس داهل بوت موع صباكة وازدى-" جی آئی جی انجی آئی۔" مبادروازے کی طرف لیکی اور مال کے ہاتھوں ہے سامان لیا۔ " آب بیشیں اور موالکوا کیں میں ابھی آپ کے لئے شند اشخند اشربت لائی۔"مباسا مان لئے کی کی طرف برجی۔ "بير ليجيئ شفتدا شفتداروح افز ااورروح اوردل كوراحت وينجائيس مباغ مكرات موع مال سيكها " آج بر علاد مورب مي مال ع، كيابات ب يعركوني نئ فرمائش تونيس مونے والى؟" حبيب بيكم في مصنوى خلكى "ارے میری بیاری ماں جان مکیسی با تعبی كرتی ہیں آپ؟ آپ بازار ہے تھى بارى لوئى ہیں تو كيا آپ كا خيال كرنا میرافرض نہیں۔ "اس نے ال کے ملے میں ہانہیں ڈال کرمیت ہے جواب دیا۔ "ارے میری بیاری بی ہوتم تو۔" جیبہ بیم نے اس کے برید بوسہ لیتے ہوئے کیا " آخرکوآپ کی فرمانبردار بھی موں ای جان -"صافے ملکملا کرمال سے کیا۔ حبيب يم منى كى باتنى من كر مسكران كليس اور تحت يرا رام كى غرض سے ليك كيس "امي چان دو پېر كے لئے پلاؤاوررائة بناليتي مول شام كيليے كھاورا بهتمام كرليل كے۔"مبانے كن سے بى مال كو کھانے کی تفصیل بتائی دروازے پردستك كےساتھونىشسدخالى مودار موكي "ارےمبابی دیکھوتو دروازے پرکون ہے؟" حبیبہ بیم نے تخت پدلیٹے لیٹے آوازلگائی "وعصى مول اى جان-"مبا كن سے باہر لكتے موئے بولى اور كرو بيں رك كرمال سے كہنے كى "ارےای جان بیتوائی شمسہ خالہ ہیں بہت دنوں بعدآئی ہیں خالہ آپ۔''مبائے محبت ہے مسکراتے ہوئے خال '' بنی بنی اس عمر میں تو مکھنوں کا درد ہی کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا ، ورندتم سب سے ملنے کے لیے ہرروز الم المرون مسدخاله صبا كى محبت بديثار موت موسة بوليس اوراس سے محل ملت كيس ' بیٹیس خالہ میں اہمی آپ یے کھانے کے لئے بندوبست کرتی ہوں۔'' میا عجلت میں کچن کی طرف ووڑی وہ ہر مہمان کی دل سے خاطر تواضع کرتی تھی جمی ہی اس کی فرمانبر داری اور محبت کے کن گاتے تھے۔ "اے بحبیبة كول ايے ليش يرى موتهارى طبيعت او محك بال-" شمه خاله في تخت يديش حبيب كود يمصة موس سوال كيا , role 6 11

بی شمیر آیااللہ یاک کا کرم ہے۔ تھیک ہوں بس بازار کا چکر لگا کر آئی ہوں ضرورت کا چھے سامان لینا تھا مگر گرمی کی وجہ ے حالت کائی خراب ہو جاتی ہے ہازارے خریداری کرتے ہوئے حبیبہ بیکم نے جواب دیا "بن ذرا كرسيدهي كرنے كى غرض سے بى ليت كئى تھى اللہ كر سے جلد بى اير كرم بر سے تو موسم كچھا چھا اور خوشكوار ہو-جيبيكم كتح بوع الحديثين ماں بس دعا ہے کہ اللہ مارش کا کوئی سامان کرے۔ "شمسہ خالہ نے بھی جواب دیا ات میں صابحی شندامشروب اور کھی پھل گئے پکن سے نقلی بیایس شمہ خالہ، پہلے پید بوجا، پر کام دوجا-اس نے سرعت ہے سب کچھ پلیٹ میں نکال کرخالہ کے سامنے رکھا مسه خالدتواتى يحبت عين نبال موسين شمد خالدان کے مطلے کی ایک معزز اور بوی خاتون تھیں بھلے وقتوں کی میٹرک یاس تھیں ، بیاہ کراس چھوٹے سے محلے میں آئیں تو پھر شوہر کی مفارقت کے بعد یہاں ہے باہر نہ کئیں سبحی کے ساتھ سکے دکھ کا ٹا اور ابھی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اچھا گزارا کر رہی تھیں محلے کے بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آئیں اور سب کی مزاج پری کرنے پانچ جاتی سب چھوٹے برےان سے بہت عزت احرام سے چین آتے اوروہ بھی بمیشہ سب سے بیار محبت سے ملتیں۔ مراب کھیادے جوڑوں اور مھنوں کی تکلیف نے البیل کمر بندر سے یہ مجبور کردیا تھا شمه خاله کیابات ہے آپ مجمد خاموش اور پریشان ہیں صبائے ان پنظریں جماتے ہوئے استفسار کیا ''لیں صبا بنی کیا بناؤں بیرونت انسان کوکیا کیا دکھا رہا ہے اوراس نام نہاد معاشرے بھی کیے کیے لکم و جر ہور ہے میں۔"انہوں نے دھی کیج میں صباکی بات کا جواب دیا "شسة يا،كيايات موكى؟ آب بهت وكلى اور مايوس لك ربى بين -"حبيب بيكم في بحى جرانى سے سوال كيا شمد خالہ کافی مضوط ول کی ما لک تھیں اور جلد پر بیان ہیں موتی تھیں مرآئ ان کے عررسیدہ چرے بدو کو ک يرجمانس صاف د كارى كى "اینے محلے کی مائی میران کوتو جانتی ہوگی ناں؟ جوحیدرآبادے آکریہاں آباد ہوگئی تھیں بہت عرصہ پہلے شمسہ آیائے بات شروع كرتي موع حبيب بيم سے إو جما "ارے بی شمر آیا انہیں تو سب جانتے ہیں بہت ایکی تورت ہیں وہ اور کانی محنت مزددری بھی کی انہوں نے بہال آکراب تو انکی عربھی کائی زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا ہواانہیں؟ سب خیریت تو ہاں؟" حبیبہ نے ایجھتے ہوئے لیجے میں سوال 'جب نصیب عی ساتھ نددیں تو کیا اچھا ہوسکتا ہے جبیب اس کی بیٹی اس کے آبائی گاؤں میں بیا بی گئی تھی اس کے جمائی كر" شمسة ياني بات جاري ركى-" مائی میران کے چھوٹے بھتیج کی گوٹھ کے کسی وڈیرے سے پانی کے سکتے یہ بحث چل رہی تھی بات بزھتے بزھتے تو بت ہاتھا پائی پہ جا پیچی اور مائی کے بھتیج کے ہاتھوں وڈیرے کالڑکا مارا کیا۔" شمه خاله في آخر يريشاني والى بات كاذكركر بى ديا شمدخالد کے لیجاورا پے بحس کے ہاتھوں مجور مباہمی جانے کب سے ان کے درمیان آن بیٹی تھی اورسب ہاتیں مورے تن ربی ح ان ماں بنی کاول بھی ہے بات س کر پریشان ہوجلا "اب پر کیا فیصلہ ہوا خالہ جان ان کے اس جھڑے اور قل کا؟"صابے از لی زم دلی ہے سوال کیا "كيا مونا تغاصا بني بات ياني كے تناز سے سےخون خرابے تك جا پيچى ہے-وڈيرے كا بيٹا مركميا ہے اور بيوڈيرے كتے سنگدل اور ظالم ہوتے ہیں مہیں پہتو ہوگا۔ ' خالہ نے اے جواب دیا۔ حشوري ١٠١٧م

''وڈیرے نے انصاف کے لئے قانون کی مدد کینے کی بچائے خود ہی فیصلہ بنادیا ہے۔'' "كسافصلي؟"مباب چنى سة كيمونى اور يوجها-"وڈیرے نے قبل کے بدلے میں اپنے معذور اور پاکل بیٹے کے ساتھ مائی میراں کی توای کی شادی کی شرط رکھدی ہادرا تکارک صورت میں مائی کے بھیج کویعی مارنے کی دھمکی دی ہے۔" شمسه خالية زرده موتے موتے يوليس صبائے معصوم دل یہ ہاتھ پڑا-اس نے شمیہ خالہ ہے اس وڈ سرے کےلڑ کے اور مائی کی معصوم نواس کی عمر پوچھی-وہ پاکل وڈیرا بھاس سے اوپر کا ہے اور مائی کی نوای تو ابھی وس سال کی ہوئی ہے مگر انہیں اینے بیٹے گی زندگی ہے زیادہ اس معصوم کی زندگی کا خیال جیس ہے-انہوں نے شرط مان کرائی پھول ہی جی ان وڈیروں کے حوالے کردی۔" جبيب بيكم نے آتھوں ميں آئی تي ہوتے ہوئے صباكى طرف ديكھاجس كى آتھوں سے آنسو قطار ميں لكل رہے تھے وہ ائی بنی کی صاحبت ہے واقف میں سمی انہوں نے شمسہ آیا ہے سوال کیا "كياس كى مال نے كوئى اعتراض ميں كيا آيا اور بني ان كے حوالے كروى؟" " ہاں جیبہ اس فریب کارونا اس کے شوہراور ساس سر کونظر نہیں آیا انہیں اپنے بیٹے کی زندگی فزیر بھی ہوتی کی قربانی کے کراپنے بیٹے کو بچالیا سنا ہے وڈیرے نے سب کواپٹی لڑگی ہے گئے ہے شخ کیا ہے اور ان کے رسم ورواج بھی بہت صاے میسب برداشت بین جور ما تعاوہ م اورصدے کی شدت سے چھٹ برای-'' بھلا یہ کیسا انصاف تھا خالہ؟''اور انہیں اپنی معصوم یوتی نظر بیں آئی بس اپنے بینے کے لیےا ہے داؤپہ لگا دیا''وہ اپنی اڑلی جذباتی فطرت کے ہاتھوں مجور ہوتے ہوئی۔ یہ "ونی" کی رسم کہلائی ہے بیٹی اور ایسے علاقوں میں بدروایت صدیوں سے پہلی آرہی ہے بہاں مرد کی غلطیوں اور جرائم پر عورت جیسی کمزِ ورجش ہی قربان ہوتی آئی ہے۔اللہ پاک ہی اس معصوم کی حالت زار پدر تم کرے انہوں نے اس کے مزاج کو بھتے ہوئے اے مجایا-مرصانو معير كوين بجدى بين ري في دولوب سي عدل يه الحدر كا نسوبهائ جاري في " مجھ سے تو مائی میرال کا رونا تڑ پنا دیکھائیس کیا جیب، بہت ٹازک حالت تھی اس کی رورو کے سینہ کو بی کرتی ہوئی اس بدنعيب كى حالت بدسب عى الشكبار موسكة من محركونى كيا كرسكتا بمعلا؟" شمدخاله في مباكوساته لكاكرتهل دية مارقت آميز لجيس مال سے بولى، " بیکسامعاشرہ ہے؟ بدکیے نام نہاد سلمان ہیں؟ یہاں پر کیا قیامت تک ایسے بی مورت کی کے کیئے کا بھکان مجرتی ے ک؟ اسلام نے تو ہرمردوزن کواس کے حقوق وفرائفل ہے آگی دے دی ہے گرمرد کے کے گناہ پروہ مزاکی مورت کو ليےديے كافق ركتے إلى۔ د ہ دکھ کی حالت میں سوال پیسوال اٹھائے جارہی تھی اور حبیبہ بیٹم اپنی بیٹی کی حالت پر دل کو کمٹنا ہوا محسوس کررہی تھیں۔ ''بس کروصیا بیٹی مت خود کواتنا ہلکانِ کرو- میں مردول کا معاشرہ ہے یہاں یہی سب ہوتا آیا ہے اور نال جانے کب تک موتارے گا؟ "حبيه بني سے خاطب موسى۔ نہیں ای جان، پیلم ہاس معصوم ہے-اس کی تو عمر ابھی کھیلنے کی ہے کہاں اے اتنی بڑی حقیقت کا ادراک ہوگا کہ اس ك نعيب بدا مح چاك جرم كى سابى فركن ب صامتواتر ايك بى بات كى كردان كردى كى '' مردوں کواپنے حقوق کا اتناخیال رہتا ہے مگر مورتوں کی بات پران کے دل پر قفل پڑ جاتے ہیں استے جدیداورتر تی

یافتہ دور میں بھی ہمارے معاشرے کی ممزور تورت ایسے مظالم اور زیاد تیوں کی چکی میں جیپ جاپ بنا احتجاج کئے ہی رہی نامورلوگوں کی چھوٹی بات پر بھی میڈیا اتنا شور کرتا ہے مخرخریب کی گوٹھ بستیوں پر ہوئے ظلم اور جبر کی آ واز تک نہیں فيجتى ان نام نهاد صحافيول تك ونیاتر تی کرتے ستاروں پر کمندوال آئی محر ہارے ملک میں آج بھی معصوم بیٹیاں" ونی" کی بھینٹ چڑھائی جارہی ہیں پہکہاں کا قانون ہے کیساانصاف ہے غیرت کے نام پیلی ہوتو عورت ، جہیز کے نام پیآگ لگائی جائے تو عورت ،مرد کے گناموں پہروہ ڈالے تو عورت اورائی باپ بھائیوں کی مل وغارت پیانیا آپ قربان کرے تو عورت آخر کب تک عورت يون خاموش بيسب ستى ركى؟ آخركب تك وه اي بينان ركى؟ كيان توشر مين عبيد جيسي عورتنس اليسے مظالم په ڈا كيومينز يزبنا كراسكر جيت ربي ہيں اور كهاں ان كلي محلوں اور كونھوں تک کی تعلیم کی رسائی تک تبیں۔ مسلسل پولنے اور رونے سے صبا کی آواز رندہ چکی تھی مرشدت غم ہے وہ ابھی تک ایک بی زاویے یہ بیٹیے ہوئے تحرار کردی تھی مگراس کے سوالوں کا جواب اس کی ماں اور شمسہ خالہ کے پاس بیس تھا کیوں کروہ بھی ای معاشرے کی جیب جاب زند کی کز اردینے والی عور تیس محیں و و بھی ہی جانتا جا ہی تھیں کہ آخر کب تک مورتیں ایسے قربانی ویتی رہیں گی بنا آواز اضائے بناسوال کئے؟ جب بیامبر اسلام نے مورتوں کے حقوق مقرر کردیے تھاتو پر کب تک انہیں اسے حقوق کے ساتھ جینے کی آزادی ملے کی ؟ اے کب نشان اور پیچان ملے کی جس کی وہ حقد ارہے؟ مانے سوال کرنے کی صداو کرلی ہے مراس کے کی سوال کا جواب ہے کی کے پاس؟ كرآپ كے ياس بو ضرورجواب ديك ...... \* \* ..... صنم لاگی تم سے من کی لگن مهوشملک اصفان حدرتمهاری آمکسیس اتی خاموش کیوں ہیں؟ تم مسكر اتورہے ہو مرتباری آمکسیس تمباراساتھ نہیں دے دہیں۔ تمہارا وہم ہے ماوراحس ،اصفان حیدر نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔اے میرا وہم کہویا کچھ اور مرتبہاری ا جھوں میں خصیاس دردکو میں اسے ول میحسوس کردہی ہوں۔ مادرانے اسے جمثلاتے ہوئے کہا۔ " كُنّا بِي أَنْ كُل وَفَى ميرى ألحمول يرديسري كردهاب "اصفان حيدر في المحيرا-" بات کو بدلومت اصفان حیدر مجھ سے تمہاری بے تو جنی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔" ماورانے نروشے پن سے ''میری ساری توجهاور محبت کا مرکز صرف تم ہو ماوراحسن۔ پھر کیوں واہمات کا شکار ہوتی ہو۔''اصفان حیدرنے اس کی آ تھموں میں ویکھتے ہوئے کہا محبت میں وہم تو ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے نااصفان حیدرانسان جاہ کربھی اے دل ہے تہیں " ماورااداس مت بواكرو\_بس خوش ر باكرو برلحه بريل-اجعاتی تھیک ہے مرایک شرط پر۔ " آپ کی برشرط زبان سے نکلنے پہلے بی ہمیں منظور ہے بادام \_\_ خبر محم کیجے۔اصفان نے شوخی سے کہا۔ " تم بچھ ہے بھی کچھنیں چھیاو کے اپنی ہرچھوٹی ہے تھوٹی بات جھے فئیر کرو کے سمجھے۔ مستوري ١٠١٤ء

''او کے بابا چلوآ و چلتے ہیں کلاس کا نائم ہوگیا۔'' اصفان حیدرنے گھاس پہر کھی اپنی بکس اٹھاتے ہوئے کہا۔۔ ماور ا نے بھی چپ چاپ اس کی تقلید کی اور اصفان حیدر کے ساتھ چلنے لگی گنتی ہی نگا ہوں نے رشک سے اُن دونوں کو دور جاتے اصفان اور ماورا کلاس فیلوز تھے۔۔ ایم ایس ی سمسٹری کے ذبین قطین اسٹوڈ سنٹس۔ پہلے پہل تو دونوں ایک ووسرے کی ذہانت سے متاثر ہوئے تھے اور اکلی وقتی دوئی کب مجری محبت میں بدلی انہیں پند بی نہ چلا۔ بہت تھوڑے وقت عل ده ایک دوسرے کیلئے لازم وطروم ہو گئے تھے۔۔ " ہماری چیکی کیا کرری ہے؟" اصفال محریس وافل ہوا تو زودیہ پرنظر پڑی جو پھولوں کے پاس بڑی اُواس ی کھڑی ''' پہونیں۔''زونشیہ نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جس براصفان نگاہیں چرا گیا کیسے بتاوں تہہیں کے تم میرے لیے کیا ہو۔ بس جوتم چاہتی ہو وہ میرے بس میں نیس اصفان نے تھے تھے انداز میں قدم اندر کی جانب بردھا و یاورزومید کی خاموش نظروں نے اندرتک اس کا تعاقب کیا۔ اصفان بیٹا کس دن تم قارغ ہو مے بچھے ڈھیروں شا پٹک کرئی ہے جس اپنے مگر جس آنے والی خوشیوں کو دھوم دھا م ے منانا جا ہی ہوں فاطمہ بیکم نے اصفان کے کیڑے تہدکرتے ہوئے کہا جو یاس بی لیب ٹاپ پرمعروف تھا " كياز وهيه كے ليے دشتہ ل كيا امال .....؟" اس نے جان يو جو كرسوال كيا۔ " بال ال كياب ولها بحكور إضرور ب مريس ا عن الوب كى - امال جواب دية بى كرے سے فكل كيس كونك وه ال وقت بحث كے موڈ ش كبيل ميں \_ \_ اوراصفان حيدرايناسر پكڑ كے بيٹ كيا تھا۔ اے پیہ تھا کہ زومیعہ انتہائی خوش مہم لڑکی ہے ہر بات ہے اپنی پسند کے مطالب خود ہی اخذ کر لیا کرتی ہے کراپیے بارے میں زوعیصہ کے خیالات من کرا صفال کا سر چگرا کیا تھا۔ وہ اصفان کے خیال رکھنے ،فکر کرنے کواس کی حیت ہجے بیٹی تعی۔ ماں وہ اس سے محبت کرتا تھا مگر ایک بھائی کی حیثیت سے خالہ کے گز رجانے کے بعد ان لوگوں نے بھی اسے ماں کی کمی کا حساس مبیں ہونے دیا تھاوہ فقط دو برس کی تھی جب والدین سے محروم ہوگئی تھی اور تب فاطیر بیکم اپنی مرحوم بہن کی محى برى كو بميشه كيلي اين ساته "حيدرولا" من لے آئى تيس \_ اس كے دود حيال دالوں نے بھى بليك كر خرتك ندلى

تھی اور نہ بی فاطمہ بیکم نے ان لوگوں سے کوئی رابطہ رکھا تھا۔اصفان حیدراس وقت ۵ برس کا تھااور جیتی جاگئی کڑیا کو پا کراتو وه انتهائی خوش تھا۔۔

محراب زوجیعه کی آجیموں میں اپنا نام و مکو کراصفان عجب دوراہے برآ کر کھڑا ہوگیا تھا۔ ایک طرف اس کی مال کی خوامش اورز ومیصد کی خوشی تحقی تو دوسری طرف اس کا بیارتھا۔ ماورااس کاعشق تحی جنون تھی الگ بات کہ ماں کے سامنے اس کا ذکرتا حال نہ کرپایا تھا۔ سوچ سوچ کراس کا د ماغ ماوف ہوتا جار ہاتھا۔ ز وعیصہ معصوم می وہ کیسےاس کا بچ سی کڑیا کے کیج خواب بل بحريس زمين بوس كرديمًا محرابي خوابول ب دستبردار مومًا بعى اس كيلي جان ليوا تعاماورا ب دستبرداري كاخيال عى سوبان روح تقاء

اے رب دوجهاں میری مدوفر ما۔ میں مشکل میں نہیں ہوں بلکہ مشکلوں نے مجھے تھیرلیا ہے۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت لتحن ہے جھےراستہ د کھا۔

کتنا خوش تفاوہ اپنی زندگی ہے یو نیورٹی کا ہیرو، ماں باپ کی آٹھوں کا تارا اور زوعیصہ کا سب ہے بہترین دوست زندگی ممل ی ہوگئی می مرطرف سکون ہی سکون تھا۔ یعتبری ایک خوشکوارمیج وہ بزے سرے بیٹھا ناشتہ کرر ہاتھا اور ساتھ

ساتھ ماورا کے مسلسل آنے والے میں جو انجوائے کرد ہاتھا جب امال نے اس کے سرپددھا کا کیا تھا۔ میں تہاری اورز وعیشہ کی شادی کرنا جاہتی ہوں اصفان۔ "كيا .....!" اس نے بڑی جرت سے فاطمہ بيكم كى طرف و يكھا تھا۔ جواتى بات كمل كرنے بعد بڑے سكون سے كمرى اسد كمدري سي اليكيمكن إمال؟ وه بهن بميرى "اصفان في احتجاج كيا-بیٹا شادی سے پہلے ہرائر کی بہن ہی ہوتی ہاور میں نے تو بہت پہلے بی زوعد کوائی بہو بنانے کا فیصلہ کرایا تھا. یں میم کی کو برائے ہاتھوں میں جیس سوعیا میا ہیں۔ "امال زونی ہے بات کی آپ نے؟ (اے یقین تھا کہ دوفوراً اٹکاردے کی)۔ "بال بات ك مى اوراك كوئى اعتراض ميس ب- "امال كے جواب في اس كے ہاتھوں كے طوط اڑاد يے۔ المال آب ایک دفعہ محرز دمیعہ سے یو چھ لیں۔ " میں نے یہ بال دحوب میں سفید میں کے بیٹا۔ زومیعہ بہت خوش اس دن کے بعداصفان کیلئے زندگی اعتمان مسلسل کی طرح ہوگئ تھی۔اسے دیکھتے ہی زوعید کی آجھوں میں حیا کے سارے رنگ از آتے وہ فورا کرے جس بھاک جاتی۔ امال اس کے پیچے پڑی ہوئی میں وہ ہر بارائیس ٹال جاتا ہے ي المرتبي و ما ديا تها ما درا سه وه دور بها محته لكا تها مدوه جب كال كرتي تو كاث دينا ادر يو ينورش من تو كلاس ختم موتي عائب موجاتا تعار وہ مج یو غور ٹی جانے کے اراد ہے محرے لکلاتھا۔ مربھر بلا ارادہ ہی گاڑی اے دوست عمیر کے محر کی جانب موڑ دی۔ عمیراے اس وقت ایے کمرد کھی رحران ہوا مرکبا کھنیں۔ '' يو نيورش چار ہے ہو۔'' اصفان نے سواليدا تداز ميں يو جھا۔ " بال مراب تبهاري طرف و كيدكراراده بدل كيا-" عمير في آكه مارت موئ كهارا جهاريا كيا في ا " محرفیں یاربس ناشتہ کرکے آیا ہوں۔ ا تنام بينان كيول لك رباب اورش كافي دنول سود كيدر بامول تو ماورات دور بعاك رباب عميرميري كح مجهم من اربا- آ كانوال بوق يحيه كمائى اصفان في اس يورى بتات موع كما-"اصفان تم آنى كوبتادوسب كيم-" " بتا تودول مرز وعيد كاكيا موكاس كي آكمون من جلته ديب كيے بجادون؟ " تو كيا أو ماورا كوچھوڑ سكتا ہے۔ " ماورا کے بنا جینے کا تو میں تصور مجی نہیں کرسکتا وہ ہے تو میں ہوں۔" اصفان نے ٹوٹے ہوئے ایماز میں کہا۔ '' وفت نے اپنا بہاو بدل لیا ہےاصفان حیدراس کئے اب وفت ہے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر حالات ہے بعاوت كرو كے تو مشكل ميں ير جاو كے ۔اس لئے ميرى ما نوتوائے د ماغ كى سنو۔ عميرنے مخلصانه مثوره دیا۔ اوراصفان حيدرنے خود و مكل طور يربيدهم وقت كے حوالے كرديا۔ اس نے بردی بے دلی سے زوعیعہ کیلئے ہاں کر دی تھی۔ دل کی دنیا کیا اجڑی اسے ہر چیز ہی ویران لگ رہی تھی۔ دودن بعد اس کی مقلی تھی۔ دہ یو نیورٹی جاتا اور کلاس ختم ہوتے ہی واپسی کیلئے ہما ک کھڑا ہوتا۔اس کی نظریں مادرا کوڈ معونڈر ہی تھی جو کہیں نظرنبیں آری تھی اس نے اپناموبائل چیک کیا مرکوئی تنج ندد کھی کروہ مایوس ہو گیا۔۔اس نے واپسی کیلئے قدم برهاد ہے۔

"امغان تم ے کوئی طخ آیا ہے۔" ابھی وہ کھر لوٹائی تھا کہزوئی نے مانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کیا۔ " كون آيا ہے؟" اصفال نے كنيٹوں كوسطة موس يوجها۔ " تہاری کوئی دوست ہے کب ہے تہارے کرے میں بیٹی انظار کرری ہے جاول او میں وہیں کھانا لے کر آتی مول--اصفان اثبات مس مربلاتا اسيخ كمرے كى جانب جل ديا ...... A A ...... سامنے صوفے یہ بیٹی ماورا کود کھے کراس کے قدم دروازے میں بی تھم مجے " آ واصفان حيدروبال كول كعر عهو؟" اصفان ستروی سے چلا ہوااس کے مقابل آن کھڑ اہوا۔ د دکیری ہو عتی ہوں؟" مادرانے الثاای سے سوال کردیا۔۔اصفان سے کوئی جواب ندین پایا تو اس نے رخ پھیرلیا۔ ماوراکی آنکموں میں ناچتی وحشت نے اسے بل میں ہے چین کرڈ الاقعا۔۔ ''اصفان حیدرمیری طرف دیکھو، مجھے میری غلطی بناد۔۔ جا ہے جینے دن مرضی ناراض رولو گر پلیز میرے پاس لوث آؤ ـ "اس كے ليج كى رئي نے اصفال كور يا والا تھا۔ ود كمال آسان بي م عدا مونا ، بل يل مرر با مول عل مليز ماورا وايس جلى جاد على وايس كيے جلى جاول اصفان حيدر \_ تم يا الك بوكركبال جي ياول كي \_ رسول کومیری مفتی ہے دوعید کے ساتھ جا ہوتو آ جانا۔ و بیں اصفان حیدرتم کمی اور کے نہیں ہو تکتے۔ کیوں اذبت دے رہے ہوخو د کوادر جھے تہیں انکار کرتا ہوگا اصفان۔'' ماورانے اسے آنسو ہو مجتے ہوئے کہا۔ "مسامال اورزونی کود کوس دے سکا۔" "اورميراد كالمهمين كيول نظر تبين آرما-" مادرائے حكوه كنال لگا ہول ہے اصفان كوديكھا " مجھے پتہ ہے میری ماور ابہت بہاور ہے۔ ماور اب شک ہم الگ ہوجا تیں مگر ہمارے دل تو ایک ساتھ دھڑ کتے ہیں تا۔"اصفان نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کاچرہ لیتے ہوئے کہا۔ "اصفان حيدر خداكيك ايهامت كرو\_ و جهيس ميري محم ماوراحسن واليس لوث جاؤً." اور ماوراحس بچکوں کے ساتھ روتے ہوئے کرے سے بھاک می تھی۔ اور اس کے بیچے لیکتے اصفان حیدر کی نظر وروازے میں بت بی کوری زوعید پر بردی تھی۔ جواسے دیکھتے ہی اپنے کمرے کی اور جل دی تھی۔ حال میں واضح لفوش تھی۔ خالہ جاتی میں میں منتقی مبیں کروں گی۔ "سب لوگ ٹی وی لائج میں بیٹے شام کی جائے پی رہے تھے جب زوعیصہ نے وحاكاكيا. " كيا مواجياً اي كيول كهدرى مو؟ كيا اصفان نے كچھ كها؟ فاطمه بيكم نے شاكى نظروں سے اصفان كو كھورا۔ '' 'نہیں خالہ جانی ' ، وہ مجھے بھلا کیوں پچھ کہیں گے بلکہ وہ تو ایک پیٹیم لڑکی کا ہاتھ تھام کراس پراحسان کررہے ہیں۔ بکواس مت کروز ونی کیسی با تیس کررہی ہوتم ؟اصفان حیدرکوحقیقتا بہت غصہ آیا تھا۔ من بکواس میں کردی ، اگرابیامیں ہے تو پھر کیوں اپنی محبت کی قربانی دے رہے ہیں آپ؟؟ کیوں خود کومیری وجہ اذيت وعدع ين؟ " ييتم كيا كهدري بوصاف صاف بتاؤل و فاطمه بيكم دولو ل كي طرف الجحن ہے ديميتے ہوئے كہا۔ FOIL 6 100

"زونی خدا کیلئے خاموش ہوجاؤ۔" 'آپ چپ کر جا تیں اصفان۔ پہلے ہی جھے بہت گنا ہگار کر بچے ہیں آپ۔ دو دلوں کو الگ کرنے کا موجب بنی مول عل-"زوعيد نےروتے ہو كے كيا۔ " آپ کو پت ہے خالہ جانی میدائی کاس فیلوے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے انہوں نے اسے چھوڑ ویا۔" "كيابيكي كهدرى باصفان اسمرتبه حيدرصاحب في وجها يكراصفان بالكل خاموش تماشاكي بنا كمراريا-" كيا آپ كويس اتى خودغرض كتى بول اصفان جوكى اوركوتو ژكرخوداي خوشيول كاجش مناول كى \_ كيا يجي تحى جارى دوی ؟ مانتی موں ش آب سے بیار کرمیٹی محریقین جاہے جتنا بیار ماورا کے لیج ش آپ کے لیے تھا اتنا تو شاید ش پوری "اصفان بیناتم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ماں ہوں تہاری کوئی وشمن تونیس ۔"فاطمہ بیکم نے دکھے کیا۔ "اجمایابااب توبید چل کیانامعاف کردو مجھے۔امغان حیدے زومیدے آگے ہاتھ جوڑے "معانی اوبس آ محوت ملے کی جب آپ ماورا کومیری بھا بھی بنا کے کھر لائیں گے۔ " آپ كائكم سرآ جمول يد" اصفان حيدرنے بنتے ہوئے جواب ديا تھا۔ اور فورا مادرا كوآ كى ايم بيك كائتي سيند كيا تھا۔اے یقین تھا کہ اورااے دیکھتے ہی سب کچھ بھلاوے گی۔ حيدرولا " ين مايوسيول كى جكه خوشيول نے لے لى مى اور فاطمہ يكم نے آ كے برے كر دونو ل كو كلے لكاتے ہوئے زومید کا ماتھاج ماتھا جس کی وجہ ہے ان کے بیٹے کی زعد کی میں بہاریں پھر ہے لوٹ آئیں جیس اور اصفان حیدر بوی مرشاری کے عالم میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہاتھا اپنے مالک کے حضور مجدہ شکرادا کرنے کیلئے۔۔ ایک طوفان تھا جو كيا تفااورايك احسان تفاجو اصفان حيدركي ذات بركرديا كما تعا\_ سنوجانال 大しのひころし بعلاتم بن كبال ممكن ميرى ساسيس ميرى دحركن ميرابريل مرابرقل بعلاتم بن كبالممكن ميراجيون ميرى خوشيال ميرى جاهت ميرى راحت فتلتم يمكن ب ميري عميل تم بي مو

سباس کل

طرز تخاطب

ایک باجرنے ایک بہلول کودیکھاتو کہنے لگا۔ " اِ ﷺ مِن كون سا مال خريدوں كه مجھے فائدہ ہو؟ ببلول نے جواب دیا۔

"رونی اورلوماخر پدلو\_"

تاجرنے ایسا بی کیا کھے عرصے میں اس کی قیت کی كناه بره كى اور تاجركوبهت زياده فائده مواركاني عرص كے بعد تا جرئے ايك بار چرببلول كود يكھا تو كہنے لا۔ ''اے یا کل بہلول! اس سال می*س کو*ن سا مال خريدول كر بحصفا كده مو-

"اس سال پیاز اور تر بوزخر پیدلو۔" تا جرنے ایسائی کیا لين و المحدى ون من بياز اور تر بوزمر ه كي اس مرتبه تا جركو بہت نقصان ہوا۔ تا ہر نے بہلول سے جاکر اس غلط معورے کے بارے میں دریا فت کیاتو بہلول نے کہا۔ "اعتاجرتم في المارجها في كدريكارا فا ال کیے میں نے عقل و منطق کے ساتھ مہیں مشورہ دیا تھا کیکن دوسری بار مجھے یا کل کہہ کر خاطب کیا اس لیے میں نے حمہیں این پاکل بن می مفورہ دیا ہے ہی تم این نقصان کے خود ذمہ دار ہو کیونکہ کوزے میں سے وہی تکالا جاتا بجواس من ڈالا کیا ہو۔"

أسابنت حسن .....رجيم يارخان

الله كي رضا

فدانے جو کھ میرے کے مقرر کردیا ہے میں اس پر راصی ہوں۔اور میں نے اپنا کام اینے خالق کے سرد کرویا ب-جسطرح اس فے كزشته زندكی مي احسان كيا۔اى طرح باقی زندگی میں بھی احسان کرے گا۔ مجھے جو کھے مشکل در پیش ہے وہ تیرے طرز زندگی کی وجہ ہے ہے، ورنہ جو لوگ آسان زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں وہ آسانی سے زندگی گزاردیے ہیں۔

(تم لوگوں کے ساتھ زی کا برتاؤ کرو خدا تہارے

مولا تاروم رحمته الله عليه التخاب: آبرونبيلها قبال..... راوليندُي بهت قيمتي باتيي جو کام خود کر عجة ہو اس کے لیے دومروں سے درخواست مت کرو۔ مصيبت كابوجه خوش اسلوني سے اشحانے والا ہى سب

ے بہڑکام کرسکتا ہے۔ جنتني محنت بالوك جنم من جاتے بين اس سا وحى محنت سے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔

وہ اعتاد جس سے پہاڑوں کوائی جکہ سے مثایا جاسکا ہےوہ انسان کا بی ذات پر مجروسہ۔

مكرابث أيك ايها ندراندے جے فريب سے غریب وی جی پیش کرسکتا ہے۔ كامياني كاتالا بميشهمنت كي لنجى بي كلاكب

مشكلات كامقابله كرنے كانام زندكى اوران برغالب آجائے کانام کامیانی ہے۔

غذا بجم اور فناعت بروح كوراحت لمتى ب\_ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ بیرے کہ دہ اینے دل اورزبان كوقابوش ركع

عامرخان جا ند .... کوث ادو

ام انسان

اسے حضرت انسان ذراغور کر تونے خدا کو پیجانا مراس کی مغفرت کاحق ادانہ کیا۔ تونے قرآن مجد برجا مراس بھل ندکیا۔ تونے محبت رسول اللہ کا دعویٰ کیا محراس کی سنت پر عمل ند کیا۔

تونے عدادت شیطان کا دعویٰ کیا مگراس کی مخالفت نہ

تونے جنت کو چاہالیکن اس میں واضلے والے اعمال نہ

تونے جہنم سے پناہ مانگی مرخود اسے نفس کواس میں وال ديا\_

تونے موت کوئ جانا مراس کے لیے تیاری ندکی۔ تونے ہما تیوں کی عیب جوئی کی محرانے عیب ندد کھے۔

بے وفا دفت تھادہ تھے یا مقدر میر ا بات جو بھی تھی بہر عال انجام جدائی لکلا

محمراحمرضا ..... كوث ادو

وقت نزاع

وقت زاع معنی موت جو ہرجا ندار کوآنی ہے موت کے آنے کی تو سو فیصد گارنی ہے کیکن میہ کب اور کس حال میں آئے گی بیکوئی تبیں جانا اکثر لوگ موت کو اتی قریب ہے و کھے کروائیں لوث آتے ہیں کہ انسانی عقل دیگ رہ جاتی ہاور حقیقت کو تلیم کرنے سے انکار کرتی ہے دین حق كے علاوہ ونيا ميں اور بہت سے عقائد و مذاہب كے لوگ یائے جاتے ہیں کین ایسا کوئی بھی عقیدہ اور خد ہب تہیں جو موت ے الکار کرتا ہے، یہ بات اور کدایے بہت ہے لوگ فزرے ہیں جنہوں نے ہزار سال جینے کا سوحا پر افسوس برارسال کے بعد بھی موت کا تصور حم میں کیا جاسكا، موت كے نام يرووح كانب جاتى ہے ير جونك يہ انسانی زندگی کی ایک سے حقیقت ہے جس سے سی طور انکار میں کیا جاسکتا اس لیے اکثر میں موت پرسوچتا ہوں کہ جب جھے موت یعنی وقت نزاع آئے گااس وقت میں کن حالات اور کس حالت میں ہوں گا اور اس وقت جینے کی اتنی خواہش باتی ہوگی میں معیشت کی کون منزل برموں گایا پرضعیفت ہے پہلے ہی بلوالیا جاؤں گا سائنسی کاظ ہے مرنے کے بعد بھی دل ور ماغ زئدہ رہے ہیں کھے دیر تک یعنی کہ میں اپنی موت کومحسوس کروں گا۔ اللہ تعالی قرما تا ہے كمرده كورم باته لكاياجائ يعنى كمرده برجز محوى كرتا ے، مرنے کے بعد کیا موت صرف میری خواہشات اور منظر کوآئے کی یا مجرمیرے وجود کو بہر حال مرنے کے بعد ميت كے چرے يراذيت كة الدفماياں موتے ہيں۔ حسين جاويد ..... يكن آباد

دکھوں سے نجات

انسانی عمارت کو کمن کی طرح کھا جانے والے بیدد کھ،
ہنتے چروں کورلا دینے والے بیدد کھ، دن کے اجیاروں میں
رات کی سیابی جیسے بیدد کھ، زندگی کو قبیل کردینے والے بید
د کھ، جاگتی آ تکھوں میں قبر اوڑھ کرسوجانے والے بیدد کھ،
جونصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں اور بہرصورت ان کوسہنا
پڑتا ہے ایک راستہ ہے دعا کا کہ ہاتھ آسان کی طرف

تونے اللہ تعالی کی تعتیں کھا تھی محران کا شکراندادانہ کیا۔ تونے مردوں کو فن کیا محران سے عبرت حاصل نہ کیا۔

رياض بث .....حسن ابدال

سعود موسم آج بہت عرصے بعد کی لکھنے کو بی جایا تو ایک کپ چاہے کے کر حسین دہلیز پر بیٹر کیا جہاں بھی ہم دونوں ساتھ ہنتے اور گنگاتے ہے وہی بھی شام، سرد ہوا اور چاہے ..... بستم ساتھ بیں میں میرے آ نسوکپ کے اعد گرتے گئے اور تمہارا تکس آ تھوں میں دھندلا گیا۔ پھر تمہاری کچھ اتنی یافا کئیں کہ سردیوں کی سرگی شامیں اور کبر میں لیٹی تحسیمی انسان کو اپنا دیوانہ بنا دی ہیں۔ جاناں میں سردیوں کوروک تو نہیں کئی تحراس کی ہرشام ہے نویدوے کر گزرجاتی ہے کہ م ضرورا و کی جھے شام کی ان بھی ہواؤں سے اپنائیت محسوں ہوتی ہے، بالکل تمہاری

طرح جمادے احساس کی طرح۔ ش بہت دیر تک سڑک پراکیلا چانا رہا اور سوچ رہاتھا کر تہارے بغیر موسم بھی رک سا گیا ہے میں پھر زندگی تہارے بن کس طرح جیوں، یہی سوچتے ہوئے میں واپس گھر کولوٹ کیا اچا تک دل میں خیال آیا کہ زندگی کا ایک اور دن آج تمہارے بغیر بہت کیا ہے۔

دل نے شدت سے جابا کہ کاش میں اس برس تہیں برف کی بیسفید جاور دکھاسکیا جو تہیں بہت پیند تھی جس پر اب میں اکیلا چل رہا ہوں اور تہاری یاد میں آنسو بہا رہا ہوں۔

احسان محر....ميانوالي

دوی ایک نازک سا پھول ہے جو ذرای مجی بخق برداشت ہیں کر پاتا۔ اگر احتیاط نہ کی جائے تو بینازک سا رشتہ بل بحر میں ٹوٹ جاتا ہے جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان جس میں اس کی برائیوں کو دفن کرسکوں۔ اس کے متعلق دوسروں سے پوچھتے مت پھرو ہوسکتا ہے کہ اس کا دخمن جہیں کوئی فلط بات بتا دے اور یہ فلط بہی تمہاری جدائی کا سبب بن جائے اور یوں تم ایک اچھے دوست سے محروم ہوجاؤ پھر یہ کہتے پھریں سے کہ

ننےافق جنوری ۱۰۱۷ء

ساته ببه جانی جن مثلاً کاغذ کنزی اور کماس مجوس وغیره لیکن کھے چٹائیں ہوتی ہیں جو یاتی کے ساتھ بہتی ہیں ہیں بلكدوه ياني كارخ موز دي بير-جم مومن بين اس كيے جم کھاس پھوس اور شکھے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جا میں اور بہتے ہوئے پائی کارخ موردیں۔

توريخ ..... نيوكرا حي

جن كايه كليه تها

ایک فض نے اپنے دوست سے کھا" یہ بناؤ کہا ہے ملك كاشريف آدى كون ع؟"

دوست نے کہا: '' یہ بتا کریس اپنے مندمیاں مشونیس ماہتا''

ا چھا ..... تو سب سے ہے ایمان مخض کون ساہے؟'' " يه متا كر على تم سے و منى اليس مول ليما جا بنا۔" دوست في محرات او يجواب ديا-

عبرراني ..... يصل آباد

واصف على واصف

المع جا كت وال زعمه مول تو سونے والول كوكوئى نقصان بيس بهنجا سكتاب

المع جا كنے والے شرويل توسونے والے بحى شرويل ع كذريا سوجائي بعير تيريور كماجاتي بن-اور اس طرح المحال مراور كرت الداس طرح

ائتانى سائے سے بررہے ہیں۔ المام شايد جانے ہيں كہ مارے فيصلول كے اور

ایک اور فیعلمنا فذ ہوجایا کرتاہے بیدونت کا فیعلہ ہے۔

☆ تذبذب ال مقام كوكت بي جهال آك جان كى جمت شهواوروايس جانامكن شهو\_

المرجب زمانداك كا مواور حالات جنك يسي موتو

جھوعذاب ہے۔ اور سافق وہ ہوتا ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے تفرت۔

محر كمال ..... فيصل آياد

سیے موتی مرت بائنے ہے بڑھی ہے۔ かんにりきろうなり المحمراب درد چمانے كااوزار ب-

انھیں اور آ جھیں الکیار ہوجائیں کداے جارے رب كريم، ہم ترے ہے بس بندے ترى عى ثاكرتے ہيں اور تھے ہے بی مدد ما تھتے ہیں ہمیں ان تکلیفوں برمبر کرنے كى قوت عطا فر ما جميس معاف فرما بهم بهت كنا بيكار بين الله یاک واسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے وہر کھ ہمارے ساتھ ہے تو بی جمیں دھوں سے نجابت ولا۔

رِيس الصل شامين..... بهاوتظر

بهل دار درخت برم خان مغل بادشاه جلال الدين محمد اكبركاب سالار اوراستاد تفاير بيخص جس قدرعالي مرتبه هجاع اور بهادر تعا ای قدر رحم ول فیاض و حی بھی تھا۔ ایک دن بیرم خان کوڑے پرسوار بڑی شان سے ہیں جار ہاتھا کدایک عص نے اے تاک کر چھر دے مارا۔ بیرم خان نے کھوڑے کو روك ليا اور ملازم كوظم ديا كهاس محص كواشر فيوں كى ايك ی و بدی جائے۔ ملازم نے اشرفوں سے بعری ایک محمل اس محض كودے دى۔ وہ محص جلا كيا تو ملازم نے حران ہو کروش کی۔"اے مالک اس تص نے آپ کے ساتھ کتا تی کی اے سرادیے کے بجائے آپ نے انعام ے اوازااس میں کیا حکمت ہے؟"

يرم خان في مكراكر واب ديا\_ " فیل دار درخت کولوگ مجر مارتے ہیں تو درخت اكل فل ويا عندكر ال

آصف بث.....کراچی

يس في عاما على زمین کی سلامتی کی اس پررزق کی فراوانی کی ورخوں کی بناہ گا ہیں آ باد ہونے کی بجرت كرك جانے والے يرشدوں كى والسى كى کین ان سب دعاؤں سے پہلے ميس في وعاما كل ز مین کی رہائی کی

طيب خان ..... بهاول محمر ایک اهم نصیحت م کے چزیں وزن میں آئ جلی ہوتی ہیں کہوہ یانی کے

انسان كي حقيقت ان چيزول مين نيس موتي 'جوده ظاہر كرتا ب بلكدان چيزول ميل تحفي جوتى بي جنهيں وه ظاہر میں کرتا۔

ے نہ کروں کہ ' کل تھا اور کل ہوگا۔''

الرم كى معت كرت بوتوائي زاد چوز دو اكروه واليس نبآيا توسجهاوكه وه بحى تمهارا تعابى نبيس اوراكر وه واپس آ حمیا تواس کی قدر کرو۔

🖈 اس خوشی اور سرت سے دورر ہوجوکل عم کا کا نثااور زندگی کاروگ بن جائے۔

اس ونيا من اتى بلند وبالا ديوارون والع محلات من ندر موجس تجاري وازي كحدوائ الما تصحت وہ کی بات ہے جم بھی فورے میں ننے خوشا مداور جا پلوی ایسا بدترین دحوکا اور فریب ہے کہ ام اے بوے فوراور توجہ سنتے ہیں۔ المعتل مندسوج كربول باور بيوقوف بول كرسوجا

🖈 باطل مين وو تمام اعتقادات نظريات خيالات اورتعلیمات جوانسان کی زندگی میں برصمتی لا تیں۔ الله وه سب مذب خال اور تظریات جو فریس جو انسان کو مایوسیوں کی طرف لے جاتیں۔ انسان کا بی فطری اور پیدائی حق ہے کہ وہ اس زين يركامياب اوركامران زعدكى بسركر عبدابوب..... تأمماً باذكرا في



🚓 جوسو چو کے وہی پالو کے اس کیے اپنی سوج شبت اور تعميري رغيس-

المناسك رشتول كو كحوكه اور جذبات كو يامال كرديتا

المعدد عرى انسانيت كايادي ب-الله ونیا سے مالک کر شرمندگی افعانے کے بجائے رت كا كات عا مك كرم خرو مونا بهتر ب-الم يكى صرف مغرب كى جانب منه پيرلينانيس كى كي آكد الك جالين جرول يرمكرابس بميرنا بحى فیلی اور صدقہ ہے۔

سيده سراوليندى

دومیرانی ایک بارات کے ساتھ کے وہال جا کر بیٹ معوان كوباريارياني بيش كيا كيا-ايك مراتى في الكركار " بھی تھوڑے ہے جاول دے دویانی حلق میں پیش

حرش ناز .....خاشوال كوهر ذاياب A این مسابوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آ بسلی الله عليه وسلم في سنون بركل كرف في مترادف اگرتم ایک عظیم انسان بنا چاہے ہوتو قرآن اور آپ سلی الله علیہ سلم کی تعلیم پر ممل کرو۔ ای زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہے ہوتو اسا تذہ

ي فقد ركرو\_

🛭 الله تعالی وه ذات ہے جواپے بندے کے ہر گناه ر بردہ ڈالار ہتاہے جب کہ ہم انسان ایک دوسرے کے گناموں کودنیا کی تاری می ش ظاہر کردے ہیں۔ سدره زير ..... طير، كرا جي

خليل جبران خليل ارم نے برحال می خوش رہے کائن سکولیا ہے تو بالعياتم نے ونيا كابب سے برافن كوليا۔ المديد كوئي محض فل كرتا بو قائل كملاتا بيكن ا كركوني في كل من موت كا يروانه جاري كرما بي او منعف کہلاتا ہے۔

### جدا ہریوں یا، خوش ہوئے سخری محت کو م

## نوشين اقبال نوشى

دیکھتے کیا ہو مرے دید جرانی میں ایس کے درد مجرے اشک کہیں پانی میں ایسا ہو کہ تقلید کرے ہر کوئی کاش کچھ آئے نظر طرز مسلمانی میں معلوم نہیں فقر کے سب مبید میاں لطف درد لی میں جو ہے نہیں سلطانی میں ور کی شخصے میں میں اب کے خود کو در میں آسیب نہ ہو قالب انسانی میں جو سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کھر سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کھر سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کھر سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کھر سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کھر سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کھر میں کھر سے نظل تھا میں تو بے سر و سامانی میں کوئی جارہ کی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تی نہیں محقق کا جب عاکف تو کوئی جارہ تھائی جیں

شاعر: عاكف عني .....فرانس

شام کے ایک اداس کیے
شام کے ایک اداس کیے
جب ہواؤں کے سنگ
جیری یاد کا اگ جھونکا
جھو سے مکرایا تھا
ت میری
آ مکھوں میں آتی نمی نے
میرے گالوں پہ آ کہ کہا تھا
جب ساتھ تو اس کے تھی
اس نے بوفا کہاتھا ؟
و پھر کیوں
اس نے بوفا کہاتھا ؟
واک بی منزل پے
مالے بی منزل پے

جدا آخر کیوں کیا تھا؟ تیری محبت کو رسوا کیوں سرعام کیا تھا؟ میری آگھوں بیس آتی نمی نے مجھ سے بیہ سوال کیا تھا جب تیری یادوں نے شام کے ایک اداس کیے آگے مجھے برباد کیا تھا

کنول خان ، ، ، ہری پور ہزارہ غزل سفر کی دھوپ میں آبلہ بناتے چلے رہ وفا میں نقش یا بناتے چلے تہارے ہجر نے شوق کو جلا بخشی سواد عشق میں قائلہ بناتے چلے مواد عشق میں قائلہ بناتے چلے نہیں ہے پہلا سرا یہ تو دوسری جانب

خیال یار کا ہر زاویہ بناتے کے طفح الحوالت آئے کی رہتے ہیں یہ کے معلوم کے اللہ کی رہتے ہیں یہ کے معلوم کے چلیل کے چرک کو آئینہ بناتے چلیل کہت سا شور سب کو کہاں سائی دے اپنی صدا بناتے چلے اللہ اسلوب ہے اپنی صدا بناتے چلے اللہ اسن اسن جوہر کراجی

میرے پہلو میں جو بہہ نظے ہیں تہارہے آنو

بن گے شام مجت کے سارے آنو
دیکھ سکتا ہے بھلا کون یہ پیارے آنو
میری آکھوں میں نہ آجائیں تہارے آنو
اپنا چرہ کریاں میں چھپائی کیوں ہو
دل کی دھکن کہیں من نہ لے تہارے آنو
من کا عکس جھکتا ہے جو ہر آنو میں
من گئے بھیگی ہوئی رات کے تارے آنو
مین کی بوندوں کی طرح ہو گئے ستے کیوں
موتیوں سے کہیں مبتلے شے تہارے آنو
آن

آ کھ یں آگے یوں شرم کے مارے آنو

> محبت چز ایل ہے محبت ایدا رستہ ہے بے ول سے ول کا رشتہ ہے ساری کائنات اس سے وابست ہے یہ تھے میں مجی پوستہ ہے اور جھ سے جی اس کا رشتہ ہے مبت چیز الی ہے یہ جب پروان چھی ہے مر نے نے رنگ دکھائی ہے محبت سے ملنے کی خاطر یہ بے چین بہت ہی کرتی ہے اور بہت تڑیاتی ہے منزل کو پانے کی خاطر یہ سفر مجھی کراتی ہے مبت چز ایی ہے یہ دکوں کو لے کر آتی ہے اور خوشیاں بھی وکھائی ہے مجوریوں کا نام لے کر جدائیاں بھی کراتی ہے جو کوئی اینا چھوڑ جائے تو

ہجر ابھی دور ہے ہیں پاس اے جان وفا کیوں ہوئے جاتے ہیں بے چین تمہارے آنبو کلام : اختر شرانی احقاب : پرنس افضل شاہین ..... بہاولنگر سیلاب

سیلاب فصلیں ہیں ڈوئی ہوئی ہر طرف خمارہ دکھتا ہے میں تو کہوں یہ قدرت کا بے درد نقارہ دکھتا ہے سیلاب جے تم کہتے ہو عذاب اے میں کہتا ہوں

اس قوم کے بد تر عملوں کا بیہ مجھے کفارہ دکھتا

آج فضائی جائزہ حاکم نے لیا جب اوپ سے اولا ہولا کولا کوھر تبائی ہے یہ تو خوب نظارہ دکھتا ہے اس سے بردھ کر اور بھلا مکافات عمل کیا ہوگا دہ سردار کئی دیہاتوں کا اب بے سمارا دکھتا ہے

کر نا خدا نے سمتی کو چھ سمندر چھوڑ دیا اس کا بھی کوئی جرم خیس بڑی دور کنارہ دکھتا

پانی میں ووج بوڑھے کی فریاد سے تو کون سے

وربار شابی میں شامل ہر فرو ناکارہ دکھتا ہے فاروق بھلا کب تک تم اس بات کا نوحہ لکھو کے

سے سال دوبارہ دکھتا سے سال دوبارہ دکھتا

عمر فاروق ارشد .....فورث عباسُ

ہمیں تا معتبر بھی معتبر محسوں ہوتا ہے کہ یوں ہر مخص منظور نظر محسوں ہوتا ہے ہمیں جو مل کیا اس کو غنیمت جان لیتے ہیں جو مل جائے وہی زاد سفر محسوس ہوتا ہے خداوند زباں بندی کا کیا دور آیا ہے جو سب کھے جانتا ہے یہ خبر محسوس ہوتا ہے مجھی یاد رہ جاتی ہے ہوں دھرانے سے نفرت معانی ممکن رہتی ہے رہا آسانی سے نہیں کمتی شخف ہے تو محری ہے تیرے پاس توفیق بھی دولت نمو خوب لیتی ہے فنا آسانی سے نہیں دولت نمو خوب لیتی ہے فنا آسانی سے نہیں سید عبداللہ توفیق....حیدر آباد

میں کہاں ہوں مرا فیکانہ کہاں

الجی سامان جا رہا ہے مرا

الجی سامان جا رہا ہے مرا

میں ہوا ہوں ابجی روانہ کہاں

می کا خواب دیکھنے ہے بچھے

روک سکتا ہے آب و دانہ کہاں

میرے طالات تو نہیں بدلے

خری ہوتا رہا خزانہ کہاں

موڈ رہتا ہے شاعرانہ کہاں

موڈ رہتا ہے شاعرانہ کہاں

موڈ رہتا ہے شاعرانہ کہاں

لے کے آئی ہوائے دربدری

اس محر میں ہے آشیانہ کہاں

اس محر میں ہے آشیانہ کہاں

یعقوب اختر انساری .....سعودی عرب

 کی پل مجی چین نہیں ملا تو دن رات رلائی ہے مجت چیز ہے الی یہ تب سمجھ میں آتی ہے اور حوصلہ بڑھائی ہے سب کے لیے تھے کو جینا ہے مم خوشی کا جام بھی ہنا ہے مجھ زندگی سے نہیں مجبراتا ہے ہمیشہ بیار کا دامن تھام کر ردی مجت سے چلتے جانا ہے مجبت سے چلتے جانا ہے مجبت سے چلتے جانا ہے مبدالبار ردی انساری..... چوہنگ سی

خرا الرده ریزه اوتے ہوتے رہ مجے ایسی دیواریں کہاں کے بام و در خار و خس تھے بارشوں میں بہہ مجے جن سے رفنار سفر سنسوب تھی دہ غبار راہ بن رہ گئے خدہ پیشانی سے مل اے زندگی تیرے جتنے دار تھے ہم سہہ مجئے جاند کیما اور کہاں کی جاندنی بچھ کیا خورشید سائے رہ مجئے

تحسين جاويد..... معجن آباد غزل

ال جاتی ہے محبت وفا آسانی سے نہیں ملتی اللہ اللہ کی تو کھل جاتی ہے نگاہ آسانی سے نہیں ملتی باتی رہے ذرا انسیت ول کے دھر کئے کو دم آتا جاتا ہے رفتہ آسانی سے نہیں ملتی بدلا ہے درون میں پھر تری جاہت کا مطلب مردت نثار ہو رہتی ہے انا آسانی سے نہیں ملتی سزا خودی سے لول تو دوجے سے رہے یاری چلو بٹ جاتا ہے اداد آسانی سے نہیں ملتی رزق انسان کا ہے آدی ہونے کا غرور رزق انسان کا ہے آدی ہونے کا غرور رزق اسانی سے نہیں ملتی تراحس دو چند رہتا ہے ثنا آسانی سے نہیں ملتی ملتی کا خرور ملتی سے نہیں دو چند رہتا ہے ثنا آسانی سے نہیں ملتی

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

مرے بے جان ہونوں پر الجى سكان باقى ہے.... کی کے لوٹ آئے کا الجى امكان باتى ہے وممربات اكسن او تم مان جاؤنال كرجب تك ووثيل آتا ومبرتم نهجانا ..... ومبرتم نهجانا.... جازبه عباى ..... و يوال مرى کوئی یاد بہت آئے 大しらく 月上 کوئی یاد بہت آئے اوردرد بحی ایے میں صدول سے گزرجائے ことりとしか ايك جا عركة تكنا يتاب دحر كنول كو قايوش كرركهنا Sustenci) فيكي عيد الينا نظير مير ساكيا و تم تو مرے جال ہو ابایک بل می تم بن جھے رہانہ جائے جب جرك لحول ش كوئى ياد بهت آئے اوردرد بحی ایے میں صدول سے گزرجائے صائمهاز ..... تاروچپه

ان کو مجمی یاد آ رہا ہوں میں ان کی یادول پہ اے وسیم حزیں جان اپنی کھا رہا ہوں میں وسیم علی....معودی عرب

م کے ش می ضد ک کی تھی م م م م م م م م م م م م ا کھے میں خود سے بھی انجان رہی م اس نے ول اپنا قربان کیا م می می رامول میں معلق ربی مجے وہ مجی منزل یا نہ کے عل اس کی دیوانی تھی کھے اس کی محبت میں فراوانی تھی م یادوں پر اس کا پیرا کی کچے خوابوں میں بھی اس کا چرو تھا کچے میں اس کی شیدائی تھی کے اس کے جذبوں میں جانی می م میں نے بھی اس سے وفا نہ کی مکھ دو مجی فریب کو بیٹا م می نے اے میاد کیا کے اس نے مجھے آباد کیا کے میں نے بی بار تنکیم نہ ک م وه جت کر جی بار بیشا م محمد الله المحمى بنا مقدر ميرا م و بی مادا کر بیتا

م يحددو ..... يور عوالا

مدیسه امبی ایم بین بھرے امبی موسم بین بچھڑے میرے کمرے کی شنڈک میں امبی بچھ دھوپ ماتی ہے میری ڈائری کے بچھ مشجے امبی بچھ کہ نہ یائے امبی بچھ کہ نہ یائے میر سے تکن کے سب پودے امبی گنگناتے ہیں

role con

215

سمیراحمد فاروقی کوئی عام نوجوان نہیں تھاوہ مال کے پیٹ سے ذہین پڑھنے کی خداداد صلاحیت لے کر پیدا ہوا تھا۔ خطرے کا احساس اے وقت سے پہلے ہوجا تا تھالیکن اس کی سترہویں سالگرہ پراہے احساس ہوا کہ وہ کتنا مختلف ہے پھر ایک حادثے نے اے احساس ولایا کہ اے اپنی خداداد صلاحیت کو بردهانے کی ضرورت ہے ورنداس کا جینا نامکن ہوگا۔ چنانچہاس نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا شروع کردیا اور سربيروبن كياليكن كوئى ناويده قوت تقى جواس مارنا جامتي تقى \_ اس کہانی کے نام کردار جگہیں اور واقعات رائٹر کے ذہن كالخيل بي اوركسي سان كى مما ثلت صرف اتفافيه بوگى \_



ALLANDER CONTRACTOR



'' وہ فلیل کامران کی بنی ہے۔'' 'وخلیل کامران کی بٹی؟'' ساجد نے جرت سے '' ہاں! وہ ریلوے اسٹیشن پر بھی تھی ..... یہ وہی ہوسکتی ہے بھلا تمیر اور کس کی حفاظت کرے گا۔ اینے جگری دوست کی بئی کےعلاوہ۔''جیلی نے کہا۔ " بچھے یاد ہے اس لڑ کی نے حاقو چینک کر مجھے بھی نشانه بنايا تفا اورزحي كرديا تفاكيكن مين توسوج رباتفا كدوه اس حادیتے کے بعد یہاں سے چلی تی ہو گی ۔ ''کیکن وہ تو پہیں ہے۔'' ساجدنے کہا۔ ''اوہ!اس تمیر کا بیڑا غرق ہو پیے ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔''جیلی نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ "جيلی شايد خمېس ايک بات جان کر جرت ہو۔" "جب وہاڑر ہی تھی اس کا انداز بالکل اپنے باپ طلیل كإمران عل رہا تھا اے اس نے خود بى ثرينگ دى "اوریا چر کھے کھوتم چاری ہے جو باکسنگ کا بہترین فائٹر ہے اور ایک گروہ کا سرغنہ بھی ہے۔تم اے جانے ''وسیم چاری؟ .....بال .....دیکھوسا جد .....تم جانتے ہوکہ عام حالات میں' میں فورا ہی ایکشن لیتا ہوں۔'' جیکی "أكرتم كبوتويس اس الركى كوشمكان لكادون؟" " نبیں امھی نبیں۔"جیکی نے حبیدانداز میں کہا۔ ''لیکن تم نے کہا تھا کہتم حزیدا نظارتبیں کرنا جا ہے ہو؟"ساجدنے کہا۔ '' میں نے کہاعا م طور پر سیلین بیرحالات نارل نہیں ہیں ابھی سمیر بہت چو کنا ہوگا اور ہرطرح سے اسے ہم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کررہا ہوگا۔ ہم انتظار کریں کے....اور جب اے یقین ہوجائے گا کہ وہ لڑکی محفوظ ہے تب ہم وار کریں گے۔"جیلی نے کہا۔ " ہم انظار کریں گے۔"اس نے دہرایا اور ساجداس

مشہورز مانہ جیلی ایک و ریان علاقے میں کھڑا تھا۔ کمبی مجی کھاس تھی اور قریب ہی جھیل میں کٹول کے بھول تھلے ہوئے تھے وہ ماحول پر نظریں جمائے کسی سوچ میں تھا۔ شام کوجلدی اند حیرانچیل چکا تھا۔ دور دور تک کوئی انسان نظرتبیں آرہا تھا۔جیلی کے اندازیے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کا انتظار کرر ہاہے حالا تکہا ہے بھی بھی کسی کا انتظار کرنا پیند تبیں تغیادہ تو انا جیم اور لیے قد کا مالک تھا اس کی عمر مچپیں سال تھی کیکن دیکھنے میں وہ دس سال چھوٹا لگتا تھاوہ خاصا خوش ہوش واقع ہوا تھا۔اس وقت بھی اس نے کالی جینز کے ساتھ بلوشرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے کسی کی آ ہٹ محسوں کی اتو وہ چو کنا ہو گیا۔ چند ہی کمحوں بعد اس کا استنب ساجدال كسامن كوراتعار "جيلى!-" چند محول بعدسا جدائي جمت جمع كركال ے مخاطب ہوا۔ " مجضائي ناكامي كا تصدمت سانا "جيكى نے اس كا انداز بھانیتے ہوئے کہا۔ '' ہمیں جیساتم نے حکم دیا تھا ہم ویسا ہی کررہے تھے کیکن .....' ساجدنے اپنا گلاصاف کر کتے ہوئے کہا۔' ''لیکن کیا؟'' "وليكن ايك الركي درميان ميس كود يردى" ساجدن جلدى سائى بات مل كى۔ ميسي اوي؟ " من سین جانیا ..... وہ سمبر کے ساتھ تھی .... میرا خیال ہے وہ اس کی حفاظت کررہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے عامے بتكلف تھے۔" " نامكن ب سميراحم كلاكى سے طع؟ ايا موى

حبین سکتا..... بیدای کی نیچر میں شامل نہیں ..... ضرور کوئی اور بات ہے۔ 'جیلی نے سوچے ہوئے کہا۔ ''آ ب جو بھی کہیں جناب .....وہ کوئی بھی تھی اس نے ميرے دوآ دميوں كو پچياڑ ديا چند بى لمحول ميں ..... ہمارى نا کامی کی وجہ بھی وہی لڑکی ہے .....ورندہم نے تمیر پر قابو باليا تفاء "ساجد نے كہا تو جيكى اس كى بات يراجاكك چونک کیا۔ "عاليه كامران ....اوه بيوبي موعتى بي " جيكى نے تيزى سے كہا۔

\_218\_\_\_\_\_\_\_\_ 218\_\_\_\_\_

ک ہات سمجھ کر والیس کے لیے مزامیا معاملہ پیچھ وفت کے ہے تواس بار۔ لیے رک گیا تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عالیہ کواس کے گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد سمیر ڈریم سنٹر چلا گیا تھا جہاں اس نے اپنے زخم کی دوبارہ جینڈ چ کروائی تھی اور اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا تھا وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھااس نے اپنی جیب سے اپنی گن نکالی تھی اور اس کا میکزین چیک کرنے لگا تھا اس وقت وسیم چاری اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔

"مم محك تو بو؟" ويم جارى في اندرآت بوك

"إل! من الحيك مول " "مير نے كن اپ سائے مير پر ركھتے ہوئے كہا۔ وہ وہ جا جارى كو بغور د كير ہا تھا الله كا جم توانا اور مفہوط تھا يا لكل اليابى جيسا كہ ايك بہترين باكسر كا مونا چا ہے جوك وہ تھا الكل اليابى جيسا كہ ايك بہترين باكس كا مونا چا ہے جوك وہ تھا الل علاقے ميں اس كا باكستگ جم بھى تھا اور اس نے انتياس سال كى عمر ميں بى ڈريم سينٹر كے ليے كام كرنا شروع كرديا تھا وہ يہاں كے لوگوں كو فرينگ و بتاتھا مير بھى اس كى صلاح توں كام متر ف تھا۔

"الل كا كيا چكر ہے " اس نے بے تعلقى سے مير فرينگ جب وہ وہ ہم سے ملا تھا ہى اس كى زندگى ميں كوئى لڑى نہيں آئى تھى۔ مير نے بہتر نے بہ

" بر کسی کواپی طرح مت سمجھا کرد وہیم۔" اس نے نارافظی سے طنز کیا۔

ر واقعی ....؟ لین مجھے تو ایبا محسوں ہورہا ہے....میں نے علاقے میں پھھاڑتی اڑتی سی ہے۔'' وسیم نے کہا۔

"" وسیم میں پہلے ہی پریشان ہوں تم کیا باتیں لے کر بیٹے ہو۔" سمیر نے اکتاب سے کہا۔ جس پر وہیم کو افسوس ہوا۔ جس پر وہیم کو افسوس ہوا۔ وہ تو سمیر سے بے تکلف ہونے کے بہانے ڈھونڈ تار ہتا تھالیکن سمیر پچھلے چندسالوں میں اس کی طرف سے ہونے والی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس سے فاصلہ ہی رکھتا تھا۔

"بے بات ایک خاص لڑک کے بارے میں ہے۔" ویم نے کہا اور تمیر نے سوچا کہ اگر اس کا اشارہ عالیہ کی طرف

ہے تواس بارے میں اے کیے بیتہ چلا۔ ''میں نے خود تنہیں اس کے ساتھ ویکھا ہے۔'' وہیم ''ک

"ببت خوب-"ميرن كها-

''لیکن میرا خیال ہے وہ لڑ کی تمہارے لیے نہیں میرے لیے اچھی رہے گی۔''

" تمبارے کیے تو ہراؤی اچھی رہتی ہے۔" سمیر نے

" ' تو پھر اگر میں اس کے ساتھ کچھے وقت گزاروں تو تمہیں اعتراض نہیں ہوگا؟'' وہیم نے کہا۔ وہ اندازہ لگانا جا بتاتھا کہ میرکواس کی بات بری گئی ہے یانہیں۔

" "میں جانباہوں تم کیا جاہ رہے ہو وہتم ۔ " سمیر نے کہا اور کن کو دراز میں رکھ کر اٹھا اور در دازے کی طرف بڑھ "گیا۔ دیم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے وہم کا کا ندھا تھے تھیا یا تھا۔

''اچھی گوشش تھی۔'' سمیر نے کہا اور کمرے سے نکل

یہ جیکی گروپ کے ساتھ عالیہ اور میرکی ٹر بھیڑ ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس عرصہ میں عالیہ کی بار میر سے بحث کرچکی تھی کہ وہ اس کام میں اس کا ساتھے و بنا جاہتی ہے لیکن میر نے ہر بار اس کی خت مخالفت کی تھی اس کے گر رہیمی سخت پہرہ تھا لیکن اس کے باوجود اس معاطے کو یو نمی نہیں چھوڑ عتی تھی۔

جیلی گروپ نے اس کے والد کو مارا تھا اور وہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز سے اس دن کے واقعات کو وہ اب تک بھول نہیں کی تھی اور اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر میرا سے ڈریم سینٹر کے پلیٹ قارم سے اس کام کے کرنے کا موقع نہیں دے گا تو وہ تن تنہا یہ کام کرے گی اور اپنے والد کے آل کا انتقام لے گی لیکن وہ جانتی تھی اس کے لیے اسے مزید ٹریڈنگ کی ضرورت ہے اس نے مقامی اخبارات سے ڈھونڈ کر الی جگہ کا ایڈرلیس حاصل کرلیا تھا جہاں وہ یہ مقصد حاصل کر سکتی تھی پھر اس وقت اس

ایڈرلیس پر چیننچنے کی کوشش کررہی تھی۔ تھوڑی می محنت کے بعد اسے مطلوبہ جگہ ل گئی تھی وہ ایک بوسیدہ می عمارت تھی جس میں w.charly تے میں خاصی ۔ دیکھااس کی پشت پرایک خوبر دنوجوان کوڑا تھا۔ جس نے ہت کم لوگ اس ۔ اسے اپنے چیچھیآئے کا اشارہ کیاوہ تھوڑ اجھجگی ۔ ہت کم لوگ اس

''وشیم چاری ۔۔۔۔ مالک ہے یہاں کا بچھے اس ہے ملنا ہے۔'' عالیہ نے کہاوہ اس سے بے خبرتھی کہ ہال میں موجود ایک شیشے کی دیوار کے پیچھے ہے وسیم چاری اسے دیکھے رہاتھا اور پیچان بھی گیاتھا کیونکہ وہ اسے سمبر کے ساتھ دیکھے چکاتھا اور سوچ رہاتھا کہ وہ وہاں کیا کررہی تھی لیکن اس شیشے کی دیوار کے پیچھے کون موجود ہے؟ کیا ہور ہاہے یہ عالیہ نہیں دیکھ عتی تھی۔

عالیہ جب وہم چاری کے سامنے پینچی تو اس نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا اس نے جینز کے ساتھ لیے جوتے پہنے ہوئے تتے۔وہ بلاکی خوب صورت ادرا سارٹ تھی پھر عالیہ سے نظریں ملتے ہی پہلے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور سیٹ پر بیٹھ گیا تھا ادر عالیہ کو بھی سامنے رکھی کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھاوہ بیٹھ گئی تھی۔

"اس نے پہل کی تھی جھے چھے سے مارا تھا۔" عالیہ نے کہاویم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ اس کی خوب صورتی اور بہادری ہے خاصا متاثر ہوا تھا اس کی خوب صورتی اور بہادری ہے خاصا متاثر ہوا تھا اس کی نیلا ہٹ مائل آ تھوں ہے جرات نمایاں تھی اور سنہر سے بال شانوں پرلبرار ہے تھے وہ اسے پہچان گیا تھا یہ وہی لڑکی تھی جھے تی باروہ تمیر کے ساتھ و کیے چکا تھا اب اے اندازہ تھی ہوا تھا کہ اگر تمیراس کے اتنا قریب تھا تو اس میں تمیر کا کوئی تصورتیں تھا وی کے دائے اسے ہمیشہ دور سے بی دیکھا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی خوب صورت ہوگی۔

" بجھے اس محص کی پروائبیں ہے وہ ہے ہی ای قابل۔" کچھور بعدو ہم نے عالیہ کی بات کا جواب دیا تھا جس پر عالیہ وطیرے ہے مسکرائی تھی اور وسیم کا دل سینے سے باہرآنے کے لیے بے چین ہوگیا تھا۔ "تہارانام؟"

"عال"

"عاليه ....؟ صرف عاليه؟" ويم في يورا نام جاننا الما\_

چاہا۔ ''جی ۔۔۔صرف عالیہ۔''اس نے جواب دیا اور وہیم مسکرانے نگالیکن اس نے پورانام جاننے کے لیے زور نہیں دیا تھا۔

center کا بورؤ لگا تھا۔ یہ جگہ اس علاقے بیس خاصی مشہور تھی کیکن اس کی شہرت اچھی نہیں تھی بہت کم لوگ اس مشہور تھی کی بہت کم لوگ اس ممارت بیل جانے کی جرات کرتے تھے اسے بھی تلاش کے دوران کی پہنہ سمجھانے والوں نے وہاں سے دورر ہے کی مہدایت کی تھی اوراس جگہ کے مالک کے بارے میں پچھ بھی بتانے سے انکار کردیا تھا۔

عالیہ نے بیرونی دروازے پر دستک دی تو کسی نے دوسری جانب سے دروازہ کھولا اور وہ ممارت میں داخل ہوگئی۔ لیکن وہ ممارت میں داخل ہوگئی۔ لیکن وہ ممارت کمروں پر مشمل نہیں تھی بلکہ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی عالیہ کی نظروں کے سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں جگہ جگہ لوگ باکسنگ کی بریکش کررہے تھے۔ بڑے بڑے بڑے کر آئیس کے برسا رہے تھے۔ بڑے بڑے بڑے کر آئیس کے برسا رہے تھے اور اان کے ٹرینز چینج چینج کر آئیس کے برسا رہے تھے اور اان کے ٹرینز چینج چینج کر آئیس

بھیے ہی عالیہ نے دوقدم آگے بڑھائے تو کسی نے پہھے ہی عالیہ نے دوقدم آگے بڑھائے تو کسی نے پہھے سے اس کی جیکٹ پکڑی تھی لیکن عالیہ تیزی سے مڑی تھی اور جیکٹ چھڑ والی تھی۔

''ائے بیوٹی بیرجگہ تم جیسی نازک اڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔'' ایک مونے سے خص نے کہالیکن وہ جواب دیے کے بجائے پھر پلیٹ کرآ گے بڑھی جس پراس خص نے اس کے بجائے پھر پلیٹ کرآ گے بڑھی جس پراس خص نے اس کے بیچھے سے ایک زور دار ہاتھ مارا اور بیاس کی پڑی غلطی تھی۔ عالیہ ایک دم اچھل تھی اور اس نے گھو ہے ہوئے اس تحقی سے جبڑ سے پرایک زور دار بچ مارا تھا پھر دو سرا گھونسہ اس کے منہ پر پڑا تھا وہ خص لڑ کھڑ ار ہا تھا اور عالیہ نے موقع سے فائدہ اٹھا تے ہوئے اچھل کر اپنے تین اپنے او نجی ابڑی کے مائیکر بوٹ سے اس کی ٹاگٹ پرایک ضرب لگائی جس کے جبڑ ہوگیا تھا۔ ایک کی ٹاگٹ پرایک ضرب لگائی جس بھر وہ لگا تارایک وہ تین ضربیں لگائی چلی گئی تھی اور وہ شخص فرش پرڈ چیر ہوگیا تھا۔

''دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔''اس نے پینکارنے والے انداز میں کہاساتھ ہی وہ اپنے جوتے کی این کے این کے انداز میں کہاساتھ ہی وہ اپنے جوتے کی این کے اس کا ہاتھ کچلتی ہوئی آگے بڑھی تھی اس نے محسوس کیا کہ اس ہانا چھا گیا تھا اس نے نظریں افعا کرد یکھا تھا وہاں مشقیس کرنے والے تمام افراد ساکت کھڑے جیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ساکت کھڑے جیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔

ننےافق \_\_\_\_\_ 220\_\_\_\_\_

"م کیا جائتی ہو میں حمہیں کیا سکھاؤں؟"اس نے

پوچھا۔ '' قوت' تکنیک اورنظم بعنی خود کواصولوں کا پابند رکھنا ''سان نے کہا اور ان يبي سي برے فائشر كے اصول بيں - "عاليه فے كہا اوران الفاظ مين وسيم حاري كوميركي آواز سنائي دي وه بهي كل اس كو يمي كي كي كيدر باتفااور عاليه عدورر بني مدايت كرر باتفا اعے تب ہی اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ غیر معمولی لڑکی تھی اور اے حکم مل چکاتھا کہوہ اس سے دورر ہے۔

''بولو! کیاتم مجھے ٹریننگ دو گے؟''عالیہ نے یو جھا۔ ور نہیں ....میں ایبانہیں کرسکتا۔ " وسیم نے کہا اور عالیہ اس کے جواب پر جمران رہ گئی۔ بیہ جواب اس کی تو تع کے خلاف تھا وہ تو اندازہ لگار بی تھی کہ وہ اے تریننگ ديے ميں دلچيل لےرباتھا۔

"اچھا.... تو پھر ميرا خيال ہے كه جاري مينتك ختم ہوگئے۔" عالیہ نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف برهی ادر وسیم پریشان ہوگیا وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ پہلے بھی کسی کے لیے یوں پریشان مہیں ہوا تھا وہ تیزی ہے اٹھااور دروازے کے قریب چھے گیا پھراس نے دروازے ہر ہاتھ رکھ کرعالیہ کو درواز و کھولنے سے روک دیا تفااس کے جسم کی گرمی کو وہ محسوس کرعتی تھی وہ تیزی ہے چھے ہیں۔ ویم اس کو بغور و مکیر ما تھاوہ کچھ پریشان کی ہوگئ

' پیچیے ہٹو۔'' عالیہ نے کہااوروہ پیچیے ہٹ گیاعالیہ بھی

"تو"كياتم جاج موكه مين انظار كرون؟" عاليه في

و ممکن ہے ہم کسی نتیجے پر پہنچ جا کیں۔' وسیم نے کہا جس پر عالیہ نے اپی جینز کی جیب ہے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بردهادیا۔

پەمىرا نون ئمبر ہے ۔ جب فیصله کراوتو بتاوینا۔'' عالیہ نے کہااور کمرے سے نکل کی۔

وسيم و بين كحز اات و ميشار باجب ده مال مين پنجي تو وه مخص وہاں موجود تھا جس سے عالیہ کی تدہمیٹر بال میں واعل ہوتے وقت ہونی تھی۔اس کے ارادے اجھے نہیں تھے اور شاید وہ بدلا لینا جا بتا تھا لیکن عالیہ نے اے اتنا

''اچھا تو یہ بناؤ کہتم یہاں کیوں آئی ہو؟'' وہیم نے

میں جاہتی ہوں کہ مجھےٹر مینگ دو۔" عالیہ نے کہا اوروسیم کواس کی جرات پر جرت ہوئی۔اس نے کوئی تمہید باندھنے کے بجائے اپنی بات براہ راست کہدری هی -" کین میراخیال ہے کہ مہیں اس کی ضرورت نہیں۔" '' میں کچھے تھوڑا بہت جانتی ہوں کیکن مزید سیکھنا جاہتی

موں۔' عالیہ نے کہا اور وسیم سوچ رہا تھا کداسے بیسب سکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ محض دل بہلانے کے لیے تو نہیں سیکھنا جا ہتی ہوگی اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا۔

"كون؟"اس في حدى ليا-

"بن من کھ کرنا جا ہتی ہوں۔" عالیہ نے کری م ہے چینی ہے پہلوبد لتے ہوئے کہاا سے اتنے سوالوں ہے ا بھن ہور ہی تھی جب کہ وہیم سوچ رہا تھا کہ وہ یقینا کسی سےلڑنے کا ارادہ رکھتی تھی جب کہاس کے پیشے کا بیاصول تھا کہ وہ صرف دفاع کرنے کے لیے ٹریننگ دیتا تھا اور وہ ڈریم سنٹر سے تعلق رکھتا تھا جہاں جارحاندا نیراز نہیں سکھایا جا تا تفااے ڈریم سینٹر کی طرف ہے اجازت تھی کہ وہ اپنے باكستك جم ميں لوگوں كوسيلف ويعنس كى ٹريننگ دے سكنا ہاورجوا میر بمنٹ سائن کردایا گیا تھااس میں مزید سخت

عاليه! بيصرف ايك باكتنگ جم ہے۔" وتيم جاري نے کہاوہ اس کی ہمت افزائی نہیں کرنا جا بتا تھا۔ عالیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔

"مسٹروسیم! میں اس جگہ کی شہریت جانتی ہوں۔" "اور پھر مجھی تم یہاں آ کئیں مبت خوب .. بہت بہا در ہو..۔ ہے نا؟'' وہیم نے طنزیہ کہا اور عالیہ نے اس کی آئٹھوں میں جھا تک کرو یکھاوہ سوچ رہی تھی کہ وہ اے باتوں میں الجھانا حابتا تھا اور سے بات عالیہ کو پہند

" كم الأكم أيك آدى جھے قوف زدوكرنے كے ليے كافى بي- "عاليه في يحيى بوني آوازيس كها-

''ثم مجھے حاری کہے علق ہو۔''اس نے کہا وہ عالیہ ہے نظرين مثانا حابتا تفاليكن اس كاحسن كمل طور مرا ہے مسحور

- P-16 5 39-10/10/

وقت سیس دیا تھا وہ تیزی ہے تھوی تھی اور اس نے اس مخض ہوگیا تھا کہ بمربہت غصے میں ہے۔ کی گردن دیوج کی محی اور اے زمین پری دیا تھا اس کے د کیسی ہو؟ "ممير نے مختراً کہا اور اس کے جواب کا ساتھ بی وہ ممارت سے باہرنکل کئی تھی۔ انتظار کئے بغیروسیم کی طرف مڑا۔ \$\$.....\$\$.....\$\$ "چلواتم ہے بات کرنا ہے۔"اس نے وسیم کا ہاتھ پکڑا ایک ہفتے بعد سمیر وسیم جاری کے باکسنگ جم میں واقل اور اس کے آفس میں لے کیا۔ عالیہ وہیں کھڑی انہیں ہوا تھا۔ کافی شام ہو چکی تھی اس کے خیال میں اس وقت دیکھتی رہی تھی درواز ہتھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا جس میں ہے تک جم بند ہوجانا جا ہے تھالیکن وہ بیدد مکھے کر حیران رہ گیا دونوں کی غصے بحری آ وازیں باہر آ ربی تھیں۔ تفاكيدونيم اس وقت بهى كى كو ثريننگ دے رہا تھا وہ ايك "تم كياكرر بهو؟" لز کی تھی اس کی پشت پر اس کے سنبرے بال جھرے ہوئے "بيمراكام بي-"ويم نے كہا "تمهارا كام؟ واقعى؟" "میں نے ماراتو ہے۔"وہاڑی یولی۔ "بال بيميرا پيشے .... تبهاري نوكري كرنے كے " تم اے مارنا کہتی ہو ..... " وہیم نے کہا اور اس لا کی علاوه-' ويم نے جواب ديا - يمير غصے سے اے ديكه ربا کے پیٹ پرایک مکا مارا اور وہ لڑکی کھٹنوں کے بل بینے گئ اس نے این باتھوں کی مدد سے خود کوفرش برکرنے سے "توتم يهال ميري جاسوي كرتے آئے ہو؟ ميرے كائتش چيك كرنا جات بو" " تم نے مکا پوری قوت سے نہیں مارا تھاتم خود بھی " منبيل .... من بيه پية كرني يا تفاكيم مچيلي دومينتگر میں کوں شریک جیس ہوئے۔ "میسرنے جواب دیا۔ اللهي طرح جانتي موسيم خود كوايك فائتر كبتي موسي چلو..... اٹھو..... مجھے مارو۔''وہم نے پھر کہا اور عالیہ نے "جمہیں باہے کہ آج مہیں جیلی گروپ کے خلاف تیزی ہے تھوم کراس کے چیرے پرمکا مارا تھا کہ وہ لڑ کھڑا خاص متن پر جانا ہے تا کداس کردپ کے بیرونی سلائزز کا گیا تھالیکن اس نے خودکوسنیال لیا تھا۔ فوح لكاما حاسك "بال سيفيك ب سيريك يه بهتر ب 'میں جا نتاہوں۔'' دہیم نے کہا۔ دیم نے کہا۔ "لیکن تم مضبوط نہیں ہو .... تمہارا سیکھنا مشکل ہے۔" " مسلم کا کر اور آئے اور اس بار " چند ہی ہفتوں میں شہر کے ایک ویران ہال میں ان كے سلائرز ملنے والے بيل مجھے اس كے بارے مل پورى وسيم اسے غصر ولا رہا تھا تا كدوه كل كريا برآئے اوراس بار معلومات جاب یاد رکھولی علطی کے محمل نہیں ہو سکتے۔ اے جومکا پڑا تھاوہ بہت زیردست تھا دیم لڑ کھڑ ار ہاتھا اور جمیں ایک بی بارمیں سب کو پکڑنا ہے۔ "میرنے کہا۔ اس نے دیوار کا سمارا لے کرخود کوکرنے سے بحالیا تھا۔ "مير! ہم دونوں جانے ہيں كه بيكام ميں بخو بي كرسكنا عاليدا عدد كي كرمسكرار بي تعي \_ ہوں۔ ویم نے کہا۔ "بال سيبهتر ب- "وسيم نے كہا۔ ''لیکن دُریم سینٹر میں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں اجا تک اے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی میتم جانتے ہو وہاں نیم کے ساتھ ال کر کام کرنا ہوتا ہے اور ہاں نے مزکر دیکھا دروازے سے چند قدم کے فاصلے میٹنگ کے دوران ٹیم کیڈر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پرتمیر کھڑا تھااس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے " تھیک ہے .... تھیک ہے آئی ایم سوری کھرایا ہیں اور غصے سے وسیم کی طرف د مکیور ہاتھا۔ ہوگا۔ 'ویم نے کہا۔ '' کمانڈر!''اچا تک وہیم کے منہ سے نگلا اور عالیہ جمی '' میں تمہارے اتنا کہنے کو کا فی سجھتا ہوں میری آج کی دروازے کی طرف مڑی۔

"تمير!" اجانك عاليه كے منہ سے نكلا اے اندازہ

ننےافق \_\_\_\_\_

" محیک ہے ....بس یبی بات تھی؟"

منوری ۱۰۱۷م

تنبيبه كوكافي مجصنات

'''لیکن بیتو ہونا ہے۔۔۔۔ اور ہور ہاہے۔'' احتم اے الی مہارت دے رہے ہوجو بہت تقصال وہ ہےاس کے علاوہ اس طرح وہ میری اور ڈریم سینٹر کے اصولوں کی محی تفی کر رہی ہے اس کی اجازت مبیں دے سكتا ..... تم ميري بات مجهد بهو؟ "وسيم في ميس سر ہلادیاوہ جانتا تھا کہ جو کچھ کبدر ہاہےوہ درست ہے اس نے مجھی عالیہ سے پہلی ملا قات میں یہ بات محسوس کی تھی۔ "فيك ب- "ويم في كبا-''عُدَّے''سمیرنے کہااور دروازے کی طرف بڑھا۔ ''کین میں صرف ٹریننگ دینا بند کروں گا۔''وہیم نے کہااور میر چلتے چلتے رک گیا۔ایک یا پھراس کی رگوں میں خون كھول اٹھا تھا۔ "تم اس سے ہرحال میں دورر ہو کے وہیم ۔"ممیر نے سييبي انداز ميں کہا۔ " کیادہ ڈریم سینٹر کی حفاظت میں ہے یا .....؟" وہیم نے کہا۔ انداز ایسائی تھا جیے اس سے بہت کھے چھیا یا جارہا موجےوہ جانا جا ہتا ہو۔ " میں نے عالیہ کی گاریباں سے پچے دور کھڑی دیکھی ہے تم خود اے کارتک جھوڑ آ نامیطاقہ اندھرا تھلنے کے بعد محفوظ میں موتا۔"ممير نے وہم كى بات كا جواب دين -12/2/5/2 وسيم نے اثبات ميں سر ہلايا تھا۔ " چند مخنوں بعد ہیر کوارٹر میں تم ے ملتا ہول۔" وہم نے میرے کہاجس پر میرمسکرایا وہ مجھ گیا تھا کہ وہم اس کی بدایات برهل کرےگا۔ "كوشش كروكة خطرات عدور رجو-"اس في بال ے لکتے ہوئے عالیہ کو ہدایت دی تھی اور اس کے جواب کا انتظار كيے بغير با برنكل گيا تھا تھوڑى دىر بعدو يم واپس بال " بيرب كيامعامله ب؟ "عاليد نے اس ب يو جھا۔ "ميركا كهمعامله بي جروه سيث بوكيا ب ''واقعی .....لگ تو بید رہا تھا وہ تم سے سخت ناراض بیتواس کی عادت ہے ہم میں اکثر الیمی نوک جھونک

"تم اے کبے ٹرینگ دے رہ ہو؟"ممبرنے اس کی بات کا جواب دیے کے بخائے کہا۔ "چند ہفتوں ہے۔" " تم اب ایک کلائٹ کے طور پرنہیں رکھ سکتے وہیم۔" "كول نبيل ركاسكتا؟" "میں نے مہیں علم دیا تھا کہتم اس سے دور رہو اور مهمیں بیات ماننا ہوگی۔'' "اس میں میرے جیسی صلاحیتیں ہیں۔"وسیم نے کہا۔ من جا نتا ہوں۔" " تو تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟" وسیم نے کہا۔ '' میں نے ضروری نہیں سمجھا۔'' " تو كياتم ذريم سينتريس جم لوكوں ميں طاقت تقسيم كرنا عاتے ہو ..... اگرايا مواتوسب كي تبديل موجائے گا۔ میں اس کوشائل میں کرنا جا بتا۔ "میر فے تی سے "میں اے اس طرز زندگی میں داخل نہیں کرنا جا ہتا۔" ''لیکن اس کی صلاحیتیں کہتی ہیں کدوہ اس زندگی کے ليے بنائي تي ہے۔" میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس کوٹریننگ ویٹا بند کرو اس موضوع براب جاري كوني بات ميس موكى-متم اس سےخوف زدہ ہو ..... تا؟ کیا کوئی اور ہماری آرگنائزیش می میرے جیاہے؟" "ويم؟"ميرنے غصے كہا۔ "تم مجے سے حد کررے ہوای لیے مجھے عالیہ سے دوركرنا حاج ہو۔ "وسيم نے كما۔ كيا؟ تم كيا بكواس كرر بم موييس كيول حسد كرول مماے پند کرتے ہو ....میں نے تمباری آ تھوں میں دیکھا ہے مہیں اس کا اور میراقرب برالگ رہا ہے۔ ' یہ بات نہیں ہے وہیم بلکہ تم ایک لڑکی کوٹر بینگ دے رے ہوجو غصے سے تجری ہوئی ہے۔ اس میں نفرت اور انقام کی آ گ جل ربی ہے اور ہمار امشن میں کہ ہم تربیت یافتہ فائٹرزکوسر کول بر کھلا چھوڑ دیں۔"سمیرنے سمجھایا۔

موری ۱۰۱۷

ہوتی رہتی ہے۔

''جہیں بیتہ چلا کہ جو پھی نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تمہارا سکون ہے رہنا کتنا مشکل ہے۔'' کسی نے کہا اور عالیہ نے سراٹھا کر دیکھا اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کواس نے باکنگ ہال میں پہلے دن مارا تھا اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔

''تم بہت احمق ہو۔'' عالیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہااور اس پر چھلانگ لگادی وہ اسے ساتھے لیتی ہوئی زمین پرگرگئی تھی اور پھراس پر مکوں کی ہارش کردی تھی۔

" ''حمید اٹھو چکو کوئی آ جائے گا۔'' اس کا ساتھی چیخا اور حمید عالیہ کی گرفت سے نکل گیا۔

" " جھے تبحینیں آرہا کہ اس کری کو وہم نے کیوں جم میں داخلہ دیا اس نے سری کے سامنے میری ہے جاتی کی اور داخلہ دیا اس نے سری کے سامنے میری ہے دیا اسے رہائی کی اور وہم نے اس کے سامنے کہ اس کی رہاں جگر نہیں۔ " جمید کے کہاں کی رہاں جگر نہیں۔ " جمید نے کہا۔

''تم یہاں ہےدفع ہوجاؤ ۔۔۔۔۔ابھی۔''عالیہنے کہا۔ ''اوہو۔۔۔۔۔ورنہ؟۔۔۔۔ورنہم کیا کرلوگی؟''

" تم میرے غصے ہے واقف نیل ہو۔" عالیہ نے کہا اور حمید ہنے لگا اے جرت کی کہ یہ نازک اندام لڑکی اے الکارری حمی ۔ اس نے عالیہ کو مار نے کے لیے ہاتھ انھایا لگارری حمی ۔ اس نے عالیہ کو مار نے کے لیے ہاتھ انھایا کین عالیہ نے انہا ہت ہاں کا باز و پکڑ کرموڑ دیا اور اس کے باز و کی ہٹری تو ڑ دی ۔ یہ عالیہ کے لیے نبایت آسان تھا پھراس نے اس کے با نمیں نا نگ کے ساتھ بھی بھی کیا تھا وہ زمین پر ڈ چر ہو گیا تھا اور تکلیف کی شدت ہے کراہ رہا تھا۔ پھر فورا ہی عالیہ اس کے ساتھی کی طرف پلٹی تھی پھر رہا تھا۔ پھر فورا ہی عالیہ اس کے ساتھی کی طرف پلٹی تھی پھر جند ہی سینڈ میں اس نے دوسرے خص کا بھی یہی حال کیا چند ہی سینڈ میں اس نے دوسرے خص کا بھی یہی حال کیا تھا اس کے ہونئوں پر مسکر اہت پھیل گئی تھی۔

''میں تیار ہوں .....تمیر۔''اس نے زیرلب کہا اور کار میں بیٹھ کر کارآ گے بڑھادی۔

''عالیہ!'' کسی نے اسے پیچھے ہے آ واز دی کیکن ور ہو پیکی تھی عالیہ کی کار کافی آ مے چکی گئی تھی۔

وسیم نے کچھآ وازیں سنیں تھیں تو تیزی ہے وہاں پہنچا تھا لیکن وہاں اسے حمید اور اس کے ساتھی کے جسم پڑے ملے تھے اور دونوں کراہ رہے تھے اس نے حمید کا سراو پر

'' وْرِيم سِنفِر مِين؟'' ''' مان! وْرَيم سِنغر مِين \_' وسيم نے کہا وہ مسکراد يا تھا عاليہ نے کس خو بی سے اس کا تعلق وْریم سِنغر سے کنفرم کرلیا تھا۔

'' میں تنہیں ٹریننگ نہیں دے سکتا۔'' وسیم نے اچا تک ہا۔

"بيتمبارے باس كاحكم بي؟"

''یونمی سمجھ لو۔'' وسیم نے کہا اس کے اور عالیہ کے چبرول پر نا گواری کے آثار تھے لیکن دونوں کچھ دریے تک خاموش رہے تھے۔

"الچھا بجھے چلنا چاہے۔"عالیہنے کہا۔

'' بین جمہیں کاریک چھوڑ آتا ہوں۔' وسیم نے کہا اور عالیہ جانے کے لیے مڑی وہ محسوس کر علی تھی کہ وہ مین اس کی پشت پر موجود تھا۔وہ یک دم مڑی اور اس سے نکر آئی وہ اس کے بہت قریب تھا۔ عالیہ نے پیچھے ہمنا جا ہالیکن کسی چیز نے اسے ایسانہیں کرنے دیا۔

وہیم اپنے ہاتھ ہے اس کا آباز و تھا ہے اسے اور قریب کرنے کی کوشش کر رہاتھا۔ وہیم کی سانسیں اس کے چہرے کوچھور ہی تھیں اور عالیہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی وہیم کی گرفت مضبوط ہوتی جار ہی تھی۔ ''نگ جائز''اوا کے حالات آگا۔

'' رک جاؤ۔''احیا تک عالیہ نے کہا۔ '' کیا؟''جیسے وسیم چونک گیا۔

''اوو۔۔۔۔وہ۔۔۔مم۔۔۔۔میں۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ایک دوسرے کو پیند کرتے ہیں۔'' وسیم نے بھری سانسوں کے درمیان کہا۔

''نن ''نیں ''بیس ''ایسانہیں ہے۔'' عالیہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور تیزی سے دروازے سے باہرنگل گئی ہیں سب اینا اچا تک ہوا گئی ہیں ہوا گئا ہوا گئی ہی ہوئی کی جھٹس پیچھٹیں آیا تھاوہ بیو جانتی گئی جھٹک تھی کہ دیم کی نظروں میں اس کے لیے پہند بیرگ کی جھٹک نظرا تی تھی لیکن وہ اس حد تک آگے بڑھ جائے گا اس بات گا عالیہ کوانداز وہیں تھا۔

جیسے ہی دوا پی کار کے قریب پینچی ادر کار کا لاک کھولا اے قریب ہی کسی کی موجود گی کا احساس ہوا وہ تیزی ہے مڑی کیکن تب تک اس کے گال پرایک زیر دست مکا پڑچکا تھاد داس کے لیے تیارئیس تھی جنا نچائز گھڑ آگئی۔

وواس کے لیے تاریس کی جانو کر اور ۔ اسلام اسلام کی کا ۲۰۱۰ء کا میں اسلام کی کا ۲۰۱۰ء کا دی کا ۲۰۱۰ء

"أكر دوباره تم نے عاليه كونك كيا تو ميل حمين مار وَالون كَارِ ' وسيم في كَهااوروايس باكسنك سينفر كي طرف مز

\* \* \*

ميركاآ فس ڈريم سينٹر ميں executive floor پر واقع تھا اور دوسرے offices کے مقابلے میں برا تفااس كي فس من ديوار كے ساتھ المارياں بي تھيں جن میں کچھ ضرورری معاملات کی فائلیں تھیں کمرے کے ورمیان میں ایک بروی میر بھی جس کے چھے میر کی سیٹ می اوراس کے چھے ویوار میں ایک بڑی ی بک خیلف بی تھی جس میں کتابیں رہی تھیں جن میں سے زیادہ تر فائنگ تکنیک کی کتابیں تھیں ۔ بائیں ماتھ پر دیوار کے ساتھ بی cabinates تھیں جو لاک تھیں اس میں ڈریم سینٹر کے ملاز مین کی فائلیں تھیں۔ آ بریشن فائلز تھیں اور ڈریم سننركا تجيلابين سال كاريكارة تعا\_

سمیراین میز کی او پر کی دراز میں ہمیشہ سکریٹ کا ایک كرئن اور اليش تر ، ركامًا تها عمارت مي اسمو كنگ منع تهي ليكن جب ضرورت موتى تهى و وبهي بهي اس اصول كوتو ژ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ پورے آفس میں اس کی ذات کی جھلک نظر نہیں آتی تھی کوئی فوٹو کوئی آرٹ ورک کوئی ؤ یکوریشن کی چیز وہاں میں تھی جس سے بیاندازہ ہو کہ وہ كس شخصيت كاما لك ہے اوراس كى بيندنا پيند كيا ہے۔ وه این میز بر بیشا مجهضروری فائلیں و کمهر باتھا پیروه فائلیں تھیں جو حکومت کی منظوری کے بعدا سے دی گئی تھیں جن میں ڈریم سینٹر اور سینٹر کے اہم مقامات پر CCTV لیمرے لگانے کا بروگرام اور منظوری تھی تا کہ شہر میں ہوئے والے دہشت گردی کے واقعات پرنظرر تھی جاسکے بیافتدام تمیرنے ہی اٹھایا تھا اوراس پر وجیکٹ کی منظوری حكومت عصاصل كأهى ويصي زياده كام مو چكاتها-اس کا زیاد دمقصد جیلی گروپ کےخلاف شہادتیں اور ثبوت جمع کرنا تھا۔ جوشہر میں وہشت گردوں کا سب سے برا گروپ تھا اور اس کی یہی کوشش تھیں کہ وہ کسی طرح سے وریم سینٹرکواس کے کام سے بازر کھ سکے اس سلسلے میں اس کی طرف ہے بھی رکا وٹیس پیدا کی جاتی رہتی تھیں۔ جب ہے تمیسر اس ادارے کا کمانڈر بنا تھا اے خلیل

كامران سے زيادہ مشكلات كا سامنا كرنا يزا تھا۔ طليل كامران ذرااحتياط سے كام كرنے كاعادي تحاجب كريمبر جارحانه انداز میں کام کرتا تھا وہ جا ہتا تھا کہ دہمن کے حملہ كرنے سے ميلے اس تك بھنج كرا ہے نيست و نابود كرد ب وہ اس وقت بھی انی مختلف بروجیکٹس کی فائلول میں ایی Technical structure کوفائل کررہا تھا کہاس کےفون کی تھنٹی بی۔

'' کمانڈر تمیر؟'' دوسری طرف سے یو چھا گیا۔ " كما تدر بول ربابون؟ "مميرت جواب ديا-''میرے یاس دوافرادموجود ہیں جوآپ سے ملتے پر بعند میں .... گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں اور کہتے ہیںآ ب سے ملنا ضروری ہے۔ "ان كنام كيابس؟"

" انسيكة نعمان اورارشد-" " تحکیک ہے جیج دولیکن ان پرنظرر کھنا۔"

" تھیک ہے ۔" دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہوگیا۔ تمیر نے تیزی سے میز پر پڑی فائلز مینی اور وراز میں رکھ دی سی اس کا ارادہ یاتی کام ان اسپکٹر کے جانے کے بعد کرنے کا تھا۔ چند محوں بعد اس کے تمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور عمیر نے آ کے بڑھ کر درواز ہ کھولا تھا انہیں اندر بلایا تھا اور بیٹھنے کے لیے کہا تھا پھر وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا انہوں نے اپنامعمولی سا تعارف كروايا تفايه

"توتم لوگوں کو کیا چیز یبال تھنجی لائی ہے" "سمیرنے

كما شريمير بم يبان آپ كويد بتائے آئے بي ك ڈریم سینٹرز رتفتیش ہے۔ ''نعمان نے کہا۔ "ولچپ ""ميرنے کہا۔

"ولچيف؟اس سآب كى كيامراد بيكاندرآپكو انداز ہے کہ بیکتناسیریس معاملہ ہے کمانڈر۔''اس بارجھی نعمان بي يولا تقا۔

''ہاں اگر میں تمہارے الفاظ کی تائید کروں تو باں .... بال بیمعاملہ بجیدہ ہے۔ "میسرنے کہااس کا انداز طنزیه تخااس پرنعمان اورارشد نے ایک دوسرے کودیکھا تھا وہ جانتے تھے کہ تمیر بلاکی تیزنظر اور صلاحیتیں رکھتا ہے اور

وہ اس کے لیے تیار بھی ہوکر آئے تھے لیکن اس وقت تمیر کا ہے؟''میر نے کہاتو دونوں افراد نے نفی میں مر ہلایا۔ رویہ پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ رویہ پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔

''جمیں کچھ غیرمبہم سے ثبوت ملے ہیں کہ ڈریم سینٹرملکی دہشت گردی میں کسی حد تک ملوث ہے۔ دھاک عمارتوں کونقصان پہنچا تا ہے اور پچھر پورٹس دیکھنے کے بعدانداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ کچھ غیر قانونی سرگرمیوں اور بغیر لائسنس ہتھیاروں کے کام میں بھی ملوث ہے۔''

نعمان نے کہا تو سمیر نے ایک شخندی اور گہری سائس لی۔ اس کے خیال میں ڈریم سینٹر کے لیے بہت غلط وقت تھا جب کہاسے کورنمنٹ کی معتوں بعدوہ جیکی گروپ کے پچھے کرناپڑر ہاتھا۔ چند ہی ہفتوں بعدوہ جیکی گروپ کے پچھے اہم لوگوں پر ہاتھ ڈالنے والے تھے اس وقت کورنمنٹ کی طرف ہے آبیس کی اور کام میں انوالوکر نااچھانہیں تھا اس طرف سے آبیس کی اور کام میں انوالوکر نااچھانہیں تھا اس طرف سے آبیس نجھا کہ واری سینٹر کے ظیل کامران کے برنیس نبھا کھتے تھے۔ ڈریم سینٹر کے ظیل کامران کے برنیس نبھا کھتے تھے۔ ڈریم سینٹر کے ظیل کامران کے برنیس نبھا کھتے تھے۔ ڈریم سینٹر کے ظیل کامران کے برنیس نبھا کھتے برنی سیائرز کے ساتھ معاہدے تھے جن براہ جب کام ہور ہاتھا وہ تعداد میں چند ہی تھے لیکن جبکی کام ہور ہاتھا وہ تعداد میں چند ہی تھے لیکن جبکی کام ہور ہاتھا وہ تعداد میں چند ہی تھے لیکن جبکی حرانا چاہتا تھا تا گداس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔

'' بیرب جیکی گروپ کا پروپیگنڈ و ہے انسپکٹرز۔'' سمیر کے کہا۔

" کچے بھی سی لیکن ہمیں تحقیقات کے لیے کہا گیا ہے۔" نعمان نے کہا۔

" کیا می تمباری بات مجے مجھ رہا ہوں؟ کیا گورنمنٹ میر سادارے پرالزام لگارہی ہے کہ میں غلط کا موں میں ملوث ہوں جب کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے کام کرتے ہیں؟"

آپ درست کہدرے ہیں لیکن ...... ' نعمان بات ادھوری چیور کرایے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ ''کمانڈر! ہم آپ کی اور آپ کے ادارے کی عزت کرتے ہیں ادراس کام کی بھی جو آپ نے گور نمنٹ کی مدد کے لیے کیا اور شہر یوں کو مختلف مواقع پر تحفظ فراہم کیالیکن بیر آپ کے کام کا طریقہ ہی ہے جس پر سوال اٹھ رہے

"آپ دونول نے مجمعی جنگی صورت حال میں کام کیا رہا ہوں .....ضروری اقد امات کرلو۔ "اس نے کہا۔

ہے؟ "میر نے کہاتو دونوں افراد نے نفی میں سر ہلایا۔
"میں اس انداز میں کام کرتا ہوں ۔ "سمیر نے کہا۔
"میں اس طریقے سے بیادارہ چلار ہا ہوں جیسے پہلے
اس چلا یا جاتا رہا ہے "اس شہر میں دہشت گردوں نے
آگ لگا رکھی ہے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں گورنمنٹ
ہے اس نظر آئی ہے اور سب سے زیادہ دہشت گردی کی
کاروائیاں جیکی گروپ کررہا ہے ہم مزیدا تظار نہیں کر سکتے

ور نہ حالات ہمارے ہاتھ ہے نگل جائیں گے۔ میں ایک ضروری آپریشن کرنے کے لیے چند کاغذات پاس کروانے کے لیے ہفتوں انظار نہیں کرسکتا۔ یہی وجہے کہ دہشت گرداب تک پورے شہر کوقا یونہیں کر سکے ہیں اور ہم سے خوف زدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار باران پر فتح ملتی ہے' ہم جنگ کی صورت حال میں ہیں سے بنیادی

ٹریننگ کا سوال ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔''سمیر نے کہا۔

"آپ جو پچھ کہدرہ ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ایک نے انکار نہیں ایکن ڈریم سینٹر تحقیقات کی زدیش ہے آپ سے تعاون کی درخواست ہے آئے والے ہفتے میں آپ کی انتظامیہ کی طرف سے کال آئے گی آپ کوشہر کی صدود سے ہا ہرجانے کی اجازت نہیں ہے۔ " نعمان نے پچھ کاغذات سمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"کیا بیکوئی مُداق ہے؟" سمیر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" بیرمذاق نبیل ہے ہم جب تک نبیں جانکتے جب تک آپ اس پرد شخط نہ کریں۔"

" ہاں تمہارے پاس کوئی دومرا راستہ نہیں ہے یا گھر....؟ " نعمان نے بات ادھوری چھوڑ دی میر نے غصے سے اس کی طرف دیکھااوران کاغذات پردستخط کرکے ان کی طرف بڑھاد ہے۔

" تمبارے پاس اس جگہ ہے باہر جانے کے لیے صرف پندرہ سینڈ ہیں۔" سمیر نے غصے ہے اور کمرے کا دروازہ کھول دیا وہ دونوں فورا ہی باہر چلے گئے تھے سمیر تیزی ہے اپنی سیٹ پروالی آ یا اورا لیک نمبرڈ اکل کیا تھا۔
" خفیظ میں بلذنگ میں اسموکنگ کر باہوں سینٹروری اقد ایات کرلو۔" اس نے کیا۔

کہا تو حفیظ اثبات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا اوراپنے پیچھے درواز ہ بند کر دیا تھا۔

\* \* \* \*

حفیظ صدیقی جیسے ہی سمبر کے کمرے سے باہر نکا ہ تھا سمبر نے کری کی پشت گاہ ہے سر نکا یا تھا۔ چند گہری گہری سائنیں کی تھیں اور اپنے دشمن کے اسٹنٹ ساجد کے وہاغ میں پہنچ گیا تھا۔ سمبر نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو مشتوں کے ذریعے مزید بہتر بنالیا تھا وہ ہراس مخص کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچوں کو پڑھ سکتا تھا جس ہے دماغ میں ایک بار بھی ال ایا ہو۔

ساجدات وفت آپنے کمرے میں تھا اور سوئے گی تیاری کررہا تھا تمیر نے اس کے ذہن میں جا کر پچھ الفاظ

دہرائے۔ ''جیکی ۔۔۔۔ویران ہال ۔۔۔۔اہم میٹنگ۔'' ان الفاظ کے ساتھ ہی ساجد کے دماغ میں اس ملاقات کا منظر واضح ہوگیا جوایک روز قبل ہی اس کی جیکی ہے ہوئی تھی اور اس نے میٹنگ کے بارے میں سوچنا شروع کردیا تمیر اس کی

" تیں اور باس جب کے تو دہاں جار اور لوگ بھی موجود تے جواس میٹنگ کا حصہ بنے والے تھے یہ میٹنگ دو ون بعد دریان ہال میں ہونے والی ہے اور اس میں شہر میں اگلے ماہ ہونے والی تخ جی کارروائیوں کا تعین کیا جانے والا ہے۔ کہاں کہاں جملے کرنا ہیں۔ کس کس کونشانہ بنا نا ہے۔ کیے شواہد چھوڑنے ہیں ....کن کومشکوک بنا نا ہے۔ "

''سب ہے اہم ٹارگٹ کون ہوگا۔'' تمیر نے ساجد کے دماغ میں جملے ڈالے۔

''عالیہ ..... ہم ہے ..... ہاس نے کہا تھا کہ وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن ابھی اے رائے ہے نہیں ہٹانا ہے وقت کا انتظار کرنا ہے۔'' ساجد نے سوچا اور تمیسر پر حقیقت آشکار ہوگئی۔

وریان ہال میں ہونے والی میٹنگ کے اہم پوائٹ اس کو پتا چل چکے تھے اور اے اب میٹنگ کو ناکام بنانے کے بچائے کاغذات حاصل کرنے تھے جن میں دہشت گردی کرنے والے علاقوں کی نشان دہی کی گئی ہوگی۔ اب عمیر کو اپنا آئند لائح ممل بنانے میں بہت مددل سکتی تھی اس '' دوبارہ۔ میں صورت حال دیکھتا ہوں میسر۔'' حفیظ نے دوسری طرف سے جواب دیا تھا۔

کچھ بی دیر بعد حفظ سمیر کے کمرے میں پہنچا تھا حفیظ صد لقی ڈریم سینٹر میں سیکورٹی برائج کا ہیڈتھا تمام معاملات اور ہتھیاراس کی ذمہ داری تھے وہ اپنے کام کا ماہر نہایت ذہین اور بااعتاد تحص تھا۔ سمیر کواس پر مکمل اعتاد تھا اور حفیظ نے بھی بھی کارکردگ کے معاطے میں سمیر کو ناامید نہیں کیا تھا۔

''کیامعاملہ کچھ زیادہ تھمبیر ہے؟''حفیظ نے تمیر کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا تمیر عام طور پر سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن کچھ خاص معاملات اور مشکل سگریٹ نہیں اسمو کنگ کرتا تھا اور اس وقت وہ چبرے صورت حال میں اسمو کنگ کرتا تھا اور اس وقت وہ چبرے خاصا پریٹان لگ رہا تھا۔ حفیظ اس کے سامنے رکھی کری پڑتا بیٹھا۔

'' وولوگ گئے؟''سمیرنے یو چھا۔ '' مال'۔''

ر الشہبیں پید ہے کہ ہم اگلے ہفتے جیکی گروپ کے ایک ایک موج کو پڑھ رہاتھا۔ خلاف کارروائی کرنے جارہے ہیں۔" سمیرنے کہا۔ "اس میں جانتا ہوں۔" میں جانتا ہوں۔"

" بمیشہ کی طرح ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پھر ہمارے و بھارے اللہ بھر ہمارے و ہمارے اللہ بھر ہمارے و ہمارے اللہ اللہ بھر ہمارے و غیر موثر بنانا چاہتے ہیں اس بار انہوں نے گور نمنٹ کی پشت بناہی حاصل کی ہے جو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ناکام ہوجائے گی اور ہم ان کے الزامات کو جھوٹ بھی ثابت کردیں کے کیکن اس میں وقت تو لگے گا جو ہمارے پاس نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ تمام انتظامات ہو تھے ہیں اب یہ کارروائی روکی نہیں جا کتی۔"

" آپ کیا جا ہے ہیں۔' حفیظ نے کہا۔ ''جومیٹنگ آج رات ہوئی ہے اسے کل پر کردو میں کچھ حقائق جمع کرنا چاہتا ہوں میں اب کارروائی ہے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔' سمیر نے کہا۔ '' دھیں جات کی کدے مطلع کے سند سے '' میں

'' میں میننگ کے ارا کین کومطلع کردیتا ہوں۔'' حفیظ نے جواب دیا۔

" مجنے چند گھنٹوں کے لیے ڈسٹرب نہ کرنا۔" سمیر نے

نے ٹرانس سے واپس آ کر پھراپی میز کی دراڑ سے فائلیں نکال کی تعیس اوران کی ورق کر دانی میں مصروف ہو گیا تھا۔ معد معدد

وریان حل کے بال میں ہونے والی جیلی کروپ کی میننگ کی تمام تفصیلات تو سمیرساجد کے ذبن میں واخل ہو کر حاصل کر ہی چکا تھا پھران معلومات کو بنیاد بنا کروہ خود رات کی بین اس دیران حو بلی میں واخل ہوا تھا اور با آسانی ان کا غذات تک رسائی حاصل کر لی تھی جن میں شہر میں آ سانی ان کا غذات تک رسائی حاصل کر لی تھی جن میں شہر میں آ سندہ سے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی پوری تفصیل موجود تھی اب سمیر کو صرف اس تفصیل کے مطابق تفصیل موجود تھی اب سمیر کو مرف اس تفصیل کے مطابق اپنے لوگوں کی ذایو ٹیاں ان مقامات پر لگاناتھیں جو ان کا غذات میں خاہر کئے گئے تھے اور یہ کام اسے ان کا غذات میں خاہر کئے گئے تھے اور یہ کام اسے ان کاریکوں کی کارروائی کے تاریخوں سے پہلے کرنا تھا جو دہشت گردی کی کارروائی کے تاریخوں سے پہلے کرنا تھا جو دہشت گردی کی کارروائی کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔

پر بڑی مہارت اور دائش مندی سے سمیر نے یہ آ پریش ناکام بنایا تھا اس نے تقریباً دس مقامات سے بارودی مواد کھنے ہی برآ مدکروالیا تھا اور دو مقامات پروشمن مواد رکھنے میں کامیاب نہیں ہو کاتھا اس کے علاوہ ایک مقام ہے ایک مشتر آ دی کو بھی پر اتھا جس نے پولیس کی موجودگی ہیں اقرار کیا تھا کہ وہ جبکی جس نے پولیس کی موجودگی ہیں اقرار کیا تھا کہ وہ جبکی گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے بھاری معاوضے پر گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے بھاری معاوضے پر گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے بھاری معاوضے پر گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے بھاری معاوضے پر گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے بھاری معاوضے پر

''آپ کا بہت شکر بیمیرصاحب آپ کی وجہ ہے ہم شہر میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی کارروائی ہے نکے گئے ہیں اگر یہ سازش کامیاب ہوجاتی تو نہ جانے گئی جانیں ضائع ہوجاتیں اور یہ شہر تو شاید کھنڈر ہی بن جاتا۔''انسپکٹر نے ممیرکاشکر بیادا کرتے ہوئے کہا۔ جاتا۔''انسپکٹر نے ممیرکاشکر بیادا کرتے ہوئے کہا۔ ''ہم تو وعدے کے مطابق اپنا فرض ادا کرہے ہیں لیکن ہمیں خوانخواہ مختلف موقعوں پر شک کیا جاتا ہے کیا ہماری وفا داری پرکوئی شک ہے؟'' ممیر نے انسپٹر ہے

"کیوں سمیر صاحب ایس کیا بات ہوگئی کہ آپ کو شکایت کا موقع ملا؟"

'' پچھلے دنو لآپ کے دوانسکٹر ڈریم سینٹرآئے تھے اور انہوں نے کچھ کاغذات پر میرے دستخط کروائے تھے

حکومت ڈریم سینٹر کی تلاثی لینا جائتی ہےان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس غیر قانو ٹی اسلحہ ہے۔'' ''اس بارے میں' میں تو کیجینیں کہ سکتالیکن آپ ہوم منسٹرے بات کر سکتے ہیں ۔''

" ہال وہ تو میں کر ہی لوں گا ذرا ادھر سے فارخ ہوجاؤل۔ " سمير كا اشارہ موجود وصورت حال كى طرف

"جی اگر میری کوئی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔"انسکٹرنے کہااور میراس سے مصافی کر کے مسکراتا ہوار خصت ہو کیا۔

"ال رات و و دیرتک جاگمار باتفاوہ جانبا تا کریمری طرف ہے ہونے والے اقد امات ہے جبکی باخر ہو چکا ہوگا اور و واب اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا اس خیال کے آتے ہی اس نے ایک ہنگائی میٹنگ بلانے کے خیال کے آتے ہی اس نے ایک ہنگائی میٹنگ بلانے کے لیے ناصر محمود کو بدایات دی تعین اور خود این تمام سیکورٹی ائل کا رول کی لسن لے کران کی ڈیوٹیاں مختلف مقامات برلگانے بیٹے گیا تھا و و نہیں جا بتا تھا کہ ذراسی بھی غلطی یا مطلب کی وجہ ہے جبکی کوکوئی کا میاب وہشت گردی کرنے مفالی کا موقع ملے اور وہ شہر کا اس خواب کرنے میں کامیاب موجائے۔

\*\* \*\* \*\*

وہ شہر کی ایک مشہور شاہراہ تھی جس پر جا بجاری سور یہ بہونی اور اسٹریٹ فوڈ کے اسٹال موجود تھے رات کافی ہونیکی میں گئی اسٹال موجود تھے رات کافی ہونیکی میں ہونی اس شاہراہ کی رونق اس طرح قائم تھی جیسے دن میں ہونی تھی ان میں سے ایک ریسٹورنٹ میں کچے وہشت گردموجود تھے جو عام شہری لباس میں تھے لیکن خان جی ریسٹورنٹ کا ما لک شہر یار خان جانتا تھا پر وہ منہ سے ان کی فر مائش پوری کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا اسے ان کی فر مائش پوری کرنے کے لیے شراب کا اسٹاک بھی رکھنا پڑتا تھا حالانک پوری ورے ملک میں اس کی فریدوفر و خت پر پابندی تھی لیکن کی اوک غیر قانونی طور پر یہ دھندا کرتے تھے اس کے پیچھے بھی اوک غیر قانونی طور پر یہ دھندا کرتے تھے اس کے پیچھے بھی مافیا کا ماتھے تھا۔

" '' '' '' '' میں مزید بوتلیں چاہئیں۔'' ان وہشت گردوں میں سےایک نے کاؤنٹر پرآ کےشہر یارخان سے کہاوہ نشے میں جھوم رہا تھا کیونکہ پچھلے ایک تھنٹے سے وہ اور اس کے

ننےافق کا ۲۰۱۰ کا ۲۰۱۰ کا ۲۰۱۰ کا ۲۰۱۰





الله كوك باوركيول برجب في اور المجي صرف كلاً الله كى روشنى مين بقول واكت رعب والرزاق اسكت تربيركتاب بطورحت اص ان لوگول كيلئے ہے جوعصر تعليم كے دلدادہ اوس كنسى ترقى كى چكك چے دھیائے ہوئے اور اللہ کی صفت خالقیت ، مالکیت اور رزاقیت سے ناآسشنا بكمانله تعسالي كاذات كيه بي تكريس

اسلامىكت خاندالحمد ماركيث غزنوى رود اردو بإزار لا مور -7116257-0423 نے اُفق گروپ آف ببلی کیشنز 7 فرید چیمبرز عبدالله ہارون روڈ کرا چی۔ 620771/2-56203

سائقی مسلسل بی رہے تھے وہ دیکھنے میں ان کالیڈرلگ رہا تها چرے ير دارهي تفي اورجسماني طورير خاصاصحت مند

" میں مزیز بیں وے سکتا۔ "شہریارخان نے کہا۔ " كول؟ كول تبيل و علية ؟ "اس في كالى دیتے ہوئے کہا۔

"تمہاری حالت البی نہیں ہے شراب کی کرتم یہاں ہنگامہ کرو کے ابھی چھلے ہفتے ہی میں اچھی خاصی رقم کا جربانه جر چکا ہول۔ "شہر یارخان نے نا گواری سے کہا اور اس محص نے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے تمن ساتھیوں کی طرف منس كرو يكصاائم ازابيا بي تعاجيب شبريارخان كانداق اژار با ہو یہ جاروں جیلی گروپ نے تعلق رکھتے تھے اور چند تھنے ملے شہر میں فائرنگ کرکے اور دہشت پھیلا کر اس رئينورنث مين داخل ہوئے تھے۔

کتبارا وماغ تو خراب نہیں ہوگیا ہے ہمیں منع كردے ہو؟ " داڑھى والے تحص نے كہا۔

''تم میں مجبور ہوں ، مجھ پر بھی کچھ پابندیاں میں۔' شہریار خان نے لڑ کھڑ اتی آ واز میں کہا اس کے ساتھ بی اس محض نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار حاقو نکال لیا تھا اور ایک بار پھر دا د طلب نظروں ہے اینے ساتحيول كى طرف ديكها تعاجو فشفي مِن تعقبهِ لكارے تھے۔ "میرے یا س مزید بوللی مہیں ہیں۔" شہریارنے کہا بیا یک چھوٹا ساریپٹورنٹ ہے میرے پاس زیادہ اسٹاک ہیں ہے۔شہریارنے کہااس کی نظریں جاتو پرنگی تھیں۔ "تو میرا خیال ہے ہمیں تمہاری مزید ضرورت مہیں ہے۔"اس نے کہااورآ کے بڑھ کرایک ہاتھ سے اس کے بال دبوج ليےاوراہےآ تھے کی طرف تھینجا۔

'' بناؤتم اپنے چرے کا کیسا میک اپ کروانا پیند کرو گے؟''ای محص نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تیز ھار جا قو

اس کے چبرے کے سامنے لبراتے ہوئے کہا۔ شہریار کی آئکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وواپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا پھراس ہے میلے که سی کی سمجھ میں چھآ تااس دہشت گرد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ تکلیف ہے چیخ پڑا شہر یار بھی اس کی گرفت ے نکل کر چھیے ہٹ گیا تھا اور جیرت ہے اس محص کی

طرف دیکے رہاتھا جس نے کچھ کیے پہلے اے ای گرفت میں لیا ہوا تھا لیکن اب اس محص کے ہاتھ میں ایک ماتو پوست تعاوہ تیزی ہے کا وُنٹر کے یاس سے بہت کیا تعااور وردے کراہ رہاتھا۔

ریسٹورنٹ میں موجود تمام لوگوں کی نظریں دروازیے كى طرف المح كل تحين جهال ايك خوبصورت إلا كى كفرى تقى اس کی سیاہ زلفیں اس کے کا ندھوں پرلبرار بی تعین اس نے بلیک لیدر کی پینٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس نے اپنے ماتھ میں پہنے ہوئے دستانے سے ایک اور حاقو نکال لیا تھا وہ دستانے خود ایک ہتھیار تھے جن میں دھات کے ناحن لگے ہوئے تھے وہ لڑنے والے انداز میں کھڑی ہونی تھی اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار تھی۔

"من نے ساے کے تم لوگوں کا گروپ سارا دن شم میں فائر نگ اور قبل و غارت کرنے کے بعد یہاں رکا ہوا ے۔''اس نے کاؤنٹر کی طرف پڑھتے ہوئے کہا پھروہ زخمی مخص کی طرف بھی۔

'' تمہارے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا مجھے یقین ہے۔"اس او کی نے غصے کیا۔

"تونے جو کہا ہے اس کے لیے میں تھے ماردوں گا چھوڑوں گانبیں۔''زخی مخص نے غصے سے کہااورلا کی مسکرا دى دەاس ير چفك كئى۔

" کیا واقعی؟" لڑکی نے اس کے کان میں سر کوشی کی اور پھرا تظار کے بغیراس نے جاتو سے ایک اور داراس کے زحى باتھ پر کیا تھا اور وہ تڑ بتا ہوا فرش پر کر گیا تھا اب اس لڑ کی کے ہاتھ میں دو جاتو تھے اس نے دوسرا وار کرتے ہوئے نیایت پھرتی ہے اپنا پہلا پھنکا ہوا جا تو بھی اس کے ہاتھ سے مینج کرنکال لیا تھا اوراب زخی محض اینے دوسرے ہاتھ کی مدد ہےاہے زحمی ہاتھ سے بہنے والاخون رو کنے کی کوشش کرر ما تھا ساتھ ہی درد کی شدت ہے کراہ بھی رہا تھا پھروہ اس کے تینوں ساتھیوں کی طرف مڑی تھی۔

"Come on boys" اس نے اسیر لکاراتی اور حاقو ہوا میں لہرائے تصاور وہ میوں اس کی طرف لیکے تصعاليهان كى طرف و مكي كرحقارت كم مسكرار بي صحى اس توبہت عرصے ہے اس موقع کا انتظار تھا کہ وہ کب اپنے والدك قاتكول سے بدلہ لے سكے كى و دان سب كوچن چن

كر كتے كى موت مارنا جا ہتى تھى اس نے جا باتھا كى يميراس مليلے میں اے ڈریم سینٹر میں شامل کر لے اور اے اس كاررواني كاحصه بنالے جواس كے والد كے قاتلوں كوانجام تک پہنچانے کے لیے کی جاری می کیکن میر نے محق سے ا تکار کردیا تھا اور اب عالیہ نے خود بی اپنے طور پر بیکام كرنے كابير الفاياتھا۔

\* \* \* \*

سمیر بلڈنگ کے اندر کراؤنڈ یار کنگ لاٹ میں کھڑا سرین کے کش لگار ہاتھا اس نے اپنی کھڑی میں وقت دیکھا آج رات بری پیٹرول بریفنگ کی میننگ شروع ہونے میں صرف وی مندرہ گئے تھے ناصر محمود اور حفیظ صديقي أي ع تع جوميننگ بال مين علي مح تعات وسيم جارلي كاشدت بيا تظارتها جوابهي تكينبس ببنجاتها اس تے بعد ملیحہ شاہ آئی تھی جواس ٹیم کا حصرتھی کیکن زیادہ كام افي مرضى سے كرتي تھى۔

کیاوتیم جارلی آ گیا؟"اس نے آئے بی پوچھاتمیر جانا تفاده جار کی کی منظور نظر عورتوب میں ہے ہے۔ البين الجي لبين - "مير في محضرسا جواب ديا-'' اور بال ایک بار پھر بتا دول کہ تم عارلی سے اپنے معاملات کوؤریم سینٹرے الگ رھوتو بہتر ہے۔ "مميرنے

اسوری کمانڈر۔" ملیحہ نے وقت سے کہا۔

"میں اس سلیلے میں جارلی سے بھی بات کروں گا۔ "میرنے کہااور ملیحدا ثبات میں سر ہلائی آ کے بڑھ کئی تھی وہ جا نتاتھا کہ جارلی کی عادت خواتین سے بے جا بے تکلف ہونے اور ان پر جملے کئے کی ہے ملجہ اس یر ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی اور تمیرڈ ریم سینٹر کے ماحول كوخراب كرنانبيل حابتا تفاوه اكثر حارلى كواس كىحركتول يربازر كھنے كى مدايات دينار بتاتھا۔

کچے بی دریمیں حار کی کے علاوہ سارے ممبرز پہنچے گئے تھے تمیر بھی آخر میں بریفنگ روم میں آ گیا تھا وہاں دیواروں کے ساتھ میزیں لکی تھیں اور اوپر کے حصے میں کیپنٹس تکی تھیں جن میں مختلف فسم کے ہتھیارر تھے ہوئے تھاں کمرے میں تمیراور ناصر محود ہفتے میں ایک بارا ہے ممبرز کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے اور انہیں سیکورٹی کے

حساب سے ان کی ذمہ داریاں سمجھاتے تھے تمیر جیسے بی پر یفنک روم میں داخل ہوا اس کی نظر شازیہ احمہ پر پیڑی جو ایں میٹی کے ممبرز میں سب ہے کم عمرتھی وہ اٹھارہ سال کی تھی اور ابھی حال ہی میں ان میں شامل ہوئی تھی ناصر محمود اس کی تربیت کرر باتھا وہ ابھی خطرناک صورت حال میں تھبرا جاتی تھی کیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش ضرورکرنی تھی۔

" بریشان مت ہونا آج میں کسی کے ساتھ تمہاری ڈیونی لگاؤں گا۔'' تمیر نے مشکرا کراس کی طرف دیکھتے ہوئے کہاتواس نے اثبات میں سر ملایا۔

میننگ میں میر نے تمام ممبرز کو ان کی ذمه داریال موی تھیں اس نے سب کے جوڑے بنادیج تھے جوایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آج کی کارروائی میں حصہ لینے والے تھے اس کے بعد الہیں اپنی اپنی پیند کے ہتھیار چنے کے لیے اجازت دے دی تی۔

'' ایک بات یا در کھنا ہمارا کام حکومتی اداروں کی مدوکر تا ہے اب کا کام آسان بنانا ہے ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی كرنا نبيس مجھے كسى سے كوئى شكايت كا موقع نبيس ملنا عاعے۔"مير نے آخرين سب كاتنيد كاتھى سب سے أخريس وسيم حارلي آيا تعااس وتت تميرات مجبرز كوآخرى احكامات ويرباتها

"أ ج رات كى پينرونگ بهت اہم ہے شهر ميں وہشت كردى كاواقعه مو چكاہے آب سب كے ياس تين تحفظ ميں اور چھ سیکٹر میں کارروانی کرنا ہے آپ جوڑ بول کی صورت میں علاقے میں بلحر جائیں سے یاد رہے یہ علاق زیادہ آ بادی والاعلاقہ ہے شہر یوں سے بات کرنا اور پینا کرنا کہ اگر کوئی جیلی گروپ کی نشاند ہی کرے تو نوٹ کرنا مجھے انہی يرشبه بالرابيا بوتو فورأ ناصر محمودا ورحفيظ صديقي كواطلاخ و پنا کرفتاری کی صورت میں بھی یہی عمل کرنا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح اینے اصولوں اور دی تنی ہدایات پر ممل کرنا اور جب تک دشمن آپ پر حملہ نہ کرے آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنا ہے مہیں اپنے ہتھیاروں سے زیادہ اپنے د ماغ کااستعال کرنا ہے۔''

"كماندر كياآپ بهار بساته بول كي؟" " ہاں ۔۔۔ میرا پارٹنروسیم حیار کی جوگا۔ "سمیر نے وہیم

1016 Sacion

کیا تو می منہیں اس آر گنائز یشن سے تکال دوں گا یہ تمہارے کیےآخری وارنگ ہے۔

یاتیں کرتے ہوئے وہ خان ریسٹورنٹ کے سامنے آ گئے تھے جارلی مجھ گیاتھا کہ تمیراے ملیحہ یا شازیہ ہے دوررہے کی وارنگ اس لیے دے رہا ہے کہ شایدا ہے عاليه كى قربت كاطعنددينا جا بتا ہے آخر كووہ جيپ ندرہ ك اوراس نے اپ ول کی بات میرے کہددی۔

"اكريس تم سے بيكبول كه ميں عاليد كے قريب ہونا جابتا ہوں تو؟ اس ہے تم پریشان سیس ہو کے؟ " جارتی نے کمها ادر بغورتمبر کود مکھنے لگا وہ ای کا ردمل دیکھنا چاہتا تھا سیکن تمیر بھی ماہر تھا اس نے سی سم کے غصے یا ٹارا صلی کا اظبارتبين كياتفابه

' منیس جھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' سمیر نے اطمینان ہے جواب دیاوہ عالیہ ہے بالکل لاتعلقی ظاہر کرر ہاتھا کیکن اے ایے اندر غصہ محسوں ہور ہا تھا اس نے جارلی کے بالسنك سينترجس عاليه كوادر جارلي كوفائث كرت ويكعاتها ان کی قربت کے گئی مناظران کی آتھوں میں تھوم گئے وہ یه برداشت نبیس کرسکتانها وه عالیه کو پسند کرتا تھا کیکن اس نے بیہ بات عالیہ پر بھی ظاہر تہیں کی تھی وہ اپنے والد کی وجہ ہے صدے کی کیفیت میں تھی اور اے ذرائی بھی جھوتی نسلی دینے والا اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اور جیار کی ایسی ہی شخصیت کا مالک تھا اس ہے پہلے کہ عالیداس کے چنگل میں تھنے تمیراے چارلی کی چھنے ہے تحفوظ کردینا جا ہتا تھا۔ فلتے چلتے ممیر نے ایک ہوئل کی کھڑ کی کے تیشوں ہے اندر جمانكا وبال كجھ خاص تبيں تھا عام تھے بارے لوگ بیٹھے جائے سے لطف اندوز ہورے تھے وہ جارلی کے ساتھا کے بڑھا اچا تک چندلدم کے فاصلے پر کھڑی سفید

رنگ کی کار پر ممیر کی نظر پڑی اوروہ ٹھٹک گیا۔ ''جمہیں پت ہے تبی وجہ تو ہے کہ عالیہ مجھے پہند ہے۔'' چار لی نے تمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمیر وہ کار د کیے کر پیچان گیا تھاوہ جیلی کی کارتھی کیلن وہ رات کے اس پہر میں وہاں کیا کردے تھے بیاسوال میسر کے ذہن میں اعراتفا\_

''وہ بہت معصوم اور سیدھی ہے خوفز دہ ہے حمہیں پت ے؟" جارلی نے کہا وہ ابھی تک عالیہ کے بارے میں بنوری ۱۰۱۷ء

حار لی ق طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایاوہ جانتا تھا کہ بمیراس کے ساتھ اس لیے رہنا جا ہتا ہے كداس كنفرول مين ركه يحكه وريندا كثروه دي موتي مدايات کی پروائیس کرتا اورائی مرضی سے کارروانی کرتا تھا۔ آخر میں تمیرنے ایک بیر ناصر محمود کے ہاتھ میں تھادیا تھا جس میں او کول کی ذ مدداریال کلھی تھیں اور ان کے مطابق ناصر كوان پر چيك ركھنا تھااورسب لوگ اپني ايئر فون ڈيوانس كو آن رهیں کے تا کہ سی بھی کھے سی بھی صورت حال ہے ایک دوسرے کو باخبرر کھیں۔ "اس نے کہا۔

تميراور جارلي اس وقت شهركي مصروف ترين شاهراه پر موجود تھے جس پر ہوئل اور ریسٹونٹ ہے ہوئے تھے کیکن رات کافی کزرنی تھی اوراس پریمباں خاموتی کاراج تھا۔ " تمہارے اور ملیحہ شاہ کے درمیان کیا چل رہا ہے؟" سمیرنے چار کی سے پوچھا۔ '' پچھفاص نہیں۔''

"و و تو خاصی اپ سیٹ نظر آ رہی تھی۔" سمیرنے کہا ''میری اور اس کی پچھ بے تکلف ملا قاتیں ہوئی تھیں اور جھے سے پچھ زیادہ بی تو قعات نگا جیتھی بس یبی کہائی

کیا یہ کہانی کا انجام ہے؟'' سمیر نے ذو معنیٰ انداز میں پوچھا۔ ''باں۔''حارلی نے مختصر جواب دیا۔ مریقین ماؤ کے یہ کھانی کا

''اس بات کو هینی بناؤ که بیه کبانی کا انجام ہی ہو میں ڈریم سینٹر میں کوئی جھیڑا مہیں جا ہتا خاص طورے ان حالات میں جن ہے ہم اب دو جار ہیں۔"ممبرنے کہا۔ "مِين جا نتا ہوں میں خیال رکھوں گا۔"

" حمد اس كا مطلب بكية كنده بريفنك مين بحي تم وقت برآ جایا کرو کے؟"

تفیک ہے میں مجھ گیا۔" طار لی نے کہا۔ " جمہیں پت ہے نا جارلی تھوڑ ہے ہی دن میں تم اپنے

وعدے بھول جاتے ہو۔ "مميرنے كہاتو جارلى نے اثبات

میں سر بلایا۔ ''اپنی ذاتی زیدگی کو ڈریم سینٹر سے دور رکھو تہارے ''اپنی ذاتی زیدگی کو ڈریم سینٹر سے دور رکھو تہارے او برتمام خواتین ایجنس ہے دور رہنے کی پابندی ہے اس پراجھی ہے عمل ہوگا اگرآ ئندہ تم نے میرے علم سے احراف ننےافق کے ا

'' میں خبیں جانتا کہ وہ کون تھی لیکن اس نے کسی پیشہ ور کی طرح حاروں کو حیت کردیا بالکل ایسے ہی جیسے تم لوگ كرتے ہو۔" شہريار نے اپني بات ممل كى - سمير بغور جسموں کا جائزہ لے رہا تھا اس کی نظر ایک کے ہاتھ پر یژی جس کارنگ نیلا پژر با تھا اورخون زیادہ بہہ گیا تھا ہاتھ مي سوراح كمراتفا-" وه کیسی تھی اس کا حلیہ بتاؤ؟" " كبرے بال تے كبرے كالے وہ جوان مى كورى رنکت بہت خوبصورت اوراس نے لیدر کا لباس بہنا ہوا تھا پینٹ اور جیکٹ۔' شہریار نے حلیہ تنایا۔ "اليي بي عورت مجھے پيند ہے۔" جار لي نے مير كو چانے والے انداز میں کہا۔ "اس کے یاس کوئی جھیارتھا؟"میرنے جارلی کی بات نظرا نداز کرتے ہوئے یو چھا۔ د م کوئی کن نہیں تھی بس دو حیا تو تھے وہ بہت ماہر تھی ادر كم عمر ہونے كے باوجوداس نے چتم زون ميں جاروں كو حیت کردیااس کا قدیا کی فٹ ہے زیادہ نہیں تھا۔' "عاليه" وإرنى كے مندے لكا۔ ''اے تو کوئی نقصان ہیں پہنچا؟''سمیرنے یو چھا۔ "البيس اس كو ہاتھ لگانے كا سوقع بى لبيس ملائے "شہريار خان نے بنتے ہوئے کہا۔ ''احمق لڑکی۔''سمیرنے کاؤنٹر پر غصے ہے ہاتھ ماراوہ سوچ رہاتھا کہ عالیہ نے وہ حد پارکر لی ہے جواس نے مقرر کی فلی اوراس نے خلیل کا مران ہے اس کی حفاظت کا وعدہ میکن اس کی میجھی ڈیوٹی تھی کہ وہ اے بی می اوڈ ریم سینٹرآ رگنا تزیشن سےدورر کھے۔ '' حیار کی فون کرکے گاڑی منگواؤ اور ان حیاروی کو یہاں سے اٹھواؤ۔''سمیر نے کہااور جارلی نے فورا ہی سمیل کی اس نے کال کردی تھی اور پھر تمیسر کود میصنے لگا تھا جوموقع واردات کا جائزہ لے رہاتھا شاید وہ کوئی ایبا ثبوت ڈھونڈ ر ہاتھا جس سے بیٹابت ہو سکے کہ بیکارروائی عالیہ نے کی

ہے حالانکہ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ عالیہ بی ہو عتی ہے

کیکن عالیہ بغیر ثبوت کے اس بات کو ہر کز ماننے والی نہیں

بات كرر ما تقا-" ہاں میں جانتا ہوں اور ای لیے تم سے کہدر ہاہوں کہ تم اس سے دور رہواور مہیں میری بات کی پروائیس ہے جارلى-"ميرن تيزليج مي كبا-"ارے تم تو برامان کے؟" "ششاك بكواس مت مسى مير في كها-"توتم مانتے ہو کہتم اس کی پرواکرتے ہو؟" چار کینے "ارے تم احمق .... میں اس کی بات کررہا ہوں۔" حمیرنے کارکی طرف اشارہ کیا۔ ''اندر ریسٹورنٹ میں چلو..... چیک کرو کیا معاملہ الركيحة ندموا؟ "جارلى في كبا-'' تواے اس بات بروارنگ دی جائتی ہے کہوہ اتن دیر تک رایشورنٹ کھولے کیول جیٹا ہے جب کرسب کو جلدی کاروبار بند کرنے کی ہدایت کی جا چکی ہیں۔"ممير نے اپنا پیول نکالتے ہوئے کہائمبرنے بھی کن مستعدی ے پاڑلی گیا۔ " لَكَنَا ٢٤ ج رات بم في خود بى كى بنكا م كود كوت دے دی ہے۔' طار لی نے کہا۔ پھر دونوں ایک ساتھ بی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تصاوران کی نظریں ایک ساتھ ریسٹورنٹ کے فرش پر پڑگ جارلوگول كى لاش يريزى كى -" بي كيا مصيبت عج؟" ممير بزبرايا اور اي وقت شہر یارریسٹورنٹ کے اندرونی حصہ سے باہرآ حمیا۔ مير ..... چارلى؟"اس نے ألبيس مخاطب كيا-"يهال كيابواب؟"مبرنے يوجھا- ي ''میراخیال ہے وہ لڑکی تم میں بی سے تھی۔''شہریار '' کون؟''سمیراور جار کی نے ایک ساتھ ہو چھا۔ "اس لزکی نے میری جان بحاتی ہے۔ "كس نے جان بحائى ہے؟" حارلى نے ايك ايك لفظ پرز وردے کر ہو چھا اور تمير لاشوں کے قريب دوزانو بين كران كاجائزه ليخ لگا-" بيرزنده بي أن كي نبض چل ربي ب-"ميرن ننےافق جنوری کا۲۰۱ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

دروازے پردستک ہوئی۔ ''آ جاؤ۔'' اس نے اپنی کری پرسیدھے بیٹے ہوئے کہا۔ دوسرے بی لمحے ناصرمحمود کمرے میں داخل ہوا تھااس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ ''دیکھوناصر آگریہ معاملہ ہتھیاروں کی تربیل کا ہے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرسکتی جب تک سے تمیرے ہات

نہ کرلوں؟''حفیظ کا مران نے کہا۔ ''مہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے لیکن بہت اہم معاملہ ہے۔'' ناصر محمود نے کہا۔ دور میں میں میں میں اس میں اس

" " مير في مجھائي آپيشن كى ديكي بھال كى ذمددارى دى ہے مير سے سائے ايك جيرت الكيز بات آئى ہے۔ "ناصر محود في اپنے باتھ ميں پكڑے ہوئے كاغذات حفيظ صديقى كوتھاتے ہوئے كہا۔

''اوہ خدایا!'' کاغذات پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بےساختہ نگلا۔

> " ہے ناجیرت کی بات؟" ناصر محمود نے کہا۔ " بال ہے تو۔"

'' کیا تمبرکواس بارے ٹیں کچھ پینا ہے؟'' حفیظ نے ناصرمحبودے یو چھا۔

"ا بھی تک تو نہیں' وہ اپنے آفس میں نہیں ہے کیا حمہیں پیتے ہےوہ کہاں ہے؟"

''وہ کہہ رہاتھا کہ اے پچھ ضروری کام ہے وہ چند گھنٹوں میں واپس آ جائے گا۔''حفیظ نے بتایا۔ ''لیکن میرا خیال میں کہ این معالم کر کسر ہم

''لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے لیے ہم انتظار نہیں کر بکتے ہے''

''ہاں تم ٹھیک کہتے ہومیرا بھی بھی خیال ہے۔''حفیظ صدیقی نے کہا پھروہ اپنی جگہ ہے اٹھا اس نے کمرہ لاک کیا اور پھرآ کراپنی سیٹ پر بیٹھ گیا پھر اس نے تمیر کو کال ملائی تھی۔

سمیراس وقت عالیہ کے گھر سے پچھے فاصلے پر تھا اور وہ ایک قریبی ہوئل کی طرف جار ہا تھا جو پچھے سنسان علاقے میں قائم تھا اور جہاں جیکی گروپ کے لوگوں کے ملنے کی توقع تھی فون کی بیل سننے کے بعد سمیر نے کارایک طرف '' میں اس سے بات کروں گائمیر۔'' چار لی نے کہا۔ ''اب دیر ہو چک ہے۔''ٹمیر نے جواب دیا۔ ''نہیں میرایہ خیال نہیں۔''

'' دیکھواس کا ہاتھ دیکھولتنی مہارت ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔''سمبر نے کہا اور حار لی نے بغور اس مخص کے ہاتھ کا معائنہ کیا جوزخی تھا دائعی وہ نشانے کی تعریف کیے بغیر ندرہ سکا۔

میرا خیال ہے تم نے اس کی اچھی ٹرینگ کی ہے۔"میرنے جارتی سے کہا۔

" یہ بات چھوڑ و تمیر یہ دیمجھو کہ وہ کتنی ماہر ہے ہم اے اپنی شیم میں شائل کرکے اس سے فائدہ اٹھا کیے ہیں۔" چارلی نے مشورہ دیا۔

" بیل اس کی اجازت تبیس دوں گا۔" سمیر نے مضبوط پر سی اس کی اجازت تبیس دوں گا۔" سمیر نے مضبوط

جیکی کواس دافعے کی تمہارے پاس کوئی راستہ نہ رہے اگر جیکی کو اس دافعے کی بھٹک بھی پڑگئی تو وہ عالیہ کو اپنے دشموں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھے گا اور تمہیں مجبوراً عالیہ کی بات ماننا پڑے گی ور نہاس کی حفاظت نہیں کر سکو عالیہ کی بات ماننا پڑے گیا اور تمہر نے اس کا کریبان پکڑ کراپنے تر یب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔'' چار لی نے کہا اور تمہر نے اس کا کریبان پکڑ کراپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔

''کسی کوبھی اس بات کی خبرتہیں ہونا چاہئے یہاں جو بھی کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے اور میرے او پر عاکد ہوتی ہے بیعلاقہ ہماری ڈیوٹی میں تھا بچھ گئے؟'' ''بالکل مجھ گیا اب تم کیا کرو گے؟'' چارلی نے

حفیظ صدیقی کے سامنے میز پر بہت کی تصویریں پڑی تعیں اور وہ بمیر کے طرف سے دیتے گئے پروجیکٹ پر کام کرر ہا تھا ممیر نے سیکورٹی ممبرز کی تعداد بڑھانے کے لیے کہا تھا اور وہ ویٹنگ کسٹ سے چن چن کر ماہر اور اچھے لوگوں کی ایک نئی فہرست تر تیب دے رہا تھا وہ کمپیوٹر پران کی بروفائلز دیکھیا جاریا تھا کے اچا تک اس کے کمرے کے

ننےافق کا 234 جنوری ۲۰۱۷ء

سامنے عالیہ بیٹی تھی میز پرشراب کی بوتل تھی اور عالیہ ایک پیگ لینے کے بعد دوسرا بھررہی تھی اس کے سیاہ کلر کے بال اس کے شانوں پر بھرے ہوئے تھے اس نے بلوجینز اور وائٹ شرٹ بہنی ہوئی تھی۔ دومجہ ترب میں موئی تھی۔

'' مجھے تمبارے وہی سنبرے بال بسند میں جو تمباری اصل پہچان میں۔''میر نے اس کی آسکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہوئل کی ویٹرس وہاں آسکی اس کے ماتھ میں شراب کی نئی بوتل تھی جو عالیہ نے کچھ در پہلے منگوائی تھی۔

''اوہ حمیر! حمہیں تو کانی عرصے بعد دیکھا ہے؟'' ویٹرس نے کھا۔

''' ہاں تم کیسی ہو؟''میر نے جواب دیا۔ ' جس تھیک ہوں۔'' ویٹرس نے کہااور بوتل میز پرر کھ

"اچھاہوا تم اے کمپنی دیے یباں آگے اتی خوبصورت مورت کو بوں اکثر اکیلے ای کثر ت ہے شراب مے مجھے نہیں دیکھا جاتا۔" ویٹری نے کہااور وہاں ہے چلی کئی عالیہ نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور تمیسر پر دھواں حصوری ا

م میاں کیے آگئے؟'' عالیہ نے یو چھا اور ابنا خالی گلاس پھر بھرنے تھی۔

"میراخیال ہے تم کافی پی چکی ہو۔" سمیرنے منبیہ

و دنہیں ابھی نہیں۔'' عالیہ نے جواب دیا اور گاس ہے ایک گھونٹ بھرلیا سمبر نے اس سے گاس لینے کی کوشش کی لیکن اس نے سمبر کا ہاتھ جھٹک دیا۔

"اگرتم نہیں چنے ہوتو اس کا پیمطلب نہیں کہ کوئی بھی ایک "

بیں فاصلیم ہواس کے پینے سے تہدیں ان لوگوں کی ''تم کیا تبجھتی ہواس کے پینے سے تہدیں ان لوگوں کی یا نہیں آئے گی جنہیں تم نے بری طرح سے مارا اور زخمی کیا ہے۔''سمیر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ''دری میں ایس کے سعد میں'' تران سے اوی گارڈ

ی ہے۔ یہ رہے ہی رہے ہو؟'' تمہارے باڈی گارڈ ''میری جاسوی کررہے ہو؟'' تمہارے باڈی گارڈ مجھے اس ہفتے تلاش ہی کرتے رہے جب جب میں اپنے گھرے جیب کرنگی؟''عالیہ نے بتایا۔

گھرے حیب کرنگلی؟''عالیہ نے بتآیا۔ ''تم ایبانہیں کرسکتیں حمہیں پیتا ہے جیکی گروپ کو بھی ''میر بات کرد ہاہوں۔'' ''ہمیں کچے تصاویر ملی ہیں جو ناصر محمود نے مجھے دکھائی ہیں یہ کچھ ت کی وی کیمروں کی تصاویر ہیں ان میں ایک اجبی کے ہیولے آئے ہیں جو ہم میں سے نہیں کیکن کارروائیوں میں ملوث ہے۔''

''اوہ'' سمیر کے کہا وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ عالیہ والا انداز اختیار ہوگیا ہے۔

" ہمارتے سامنے 'جو تصاویر میں انہیں جمثلایا نہیں جاسکتا۔" حفیظ نے کہا۔

جاسیا۔ سیکھ ہے۔ ''کیااس اجنبی کی کوئی شناخت ہوئی ہے؟''میر نے پوچھاوہ دعایا تگ رہاتھا کہ جووہ سوچ رہا ہے دیسانہ ہو۔'' ''ابھی تک تونہیں' لیکن ناصراس پر کام کررہا ہے ایک ''ابھی تک تونہیں' لیکن ناصراس پر کام کررہا ہے ایک

ادی میں ہے و میں میں اور اس پرہ م روہ ہے۔ بات یقینی ہے کہ وہ کوئی عورت ہے لیکن اس کا چبرہ واضح مہم سے ''

''اوہ۔''ممیر نے منہ سے ہساختہ نگلاوہ جانتا تھا کہ چاہے وہ کسی سے بھی حقیقت چھپائے لیکن حفیظ سے نہیں چھپا سکتا اے حفیظ کو بچھ نہ کچھ بتانا ہوگا تا کہ اس کا اعتماد حاصل کر سکے۔

''سنوحفیظ ..... بین اس معاطے کوخودد کیسوں گا۔'' '' کیا؟''حفیظ کے لہجے میں جبرت تھی۔ '' میں بیمعاملہ خودد کیموں گا۔''سمیر نے دہرایا۔ '' کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟'' حفیظ نے

چ چیں۔ " ہاں معافی جا ہتا ہوں تہہیں بتانہیں۔ کا دراصل اس کا موقع بی نہیں ملامیں سوچ رہاتھا کہ شاید بیا تناآ کے نہ بڑھ سے "

۔۔۔ ''تم جانتے ہودہ کون لڑک ہے؟'' ''ہاں۔'' سمیر نے کہا چند کمچے دونوں طرف خاموثی ربی سمیر جانتا تھا کہ حفیظ کواس بات سے کچھ د کھ ہوا ہوگا کہ سمیر نے اے اعتاد میں نہیں لیا۔

''اوے اگر خمہیں میری مدد کی ضرورت ہوتو کال کرلینا۔''حفیظ نے کہا۔

" المنظم وريون منمير في مختصر جواب ديا اور فون آف لرديا-

چند لمحوں بعد ممير ہوٹل شان ميں بينا ہواتھا اس كے

نئےافق \_\_\_\_\_

تمبارا پنہ چل کیا ہے انہوں نے تمہارے بیچھے لوگ لگا۔ ہاتھاس کے ہاتھ سے چیز الیا۔ دے ہیں۔'' مجھے اپنی حفاظت کے لیے تمہاری ضرورت نہیں "تو چركيا ....؟ تم مجھے يہاں وهمكى دين آئے ہوك ے۔ "اس نے تیز کھے میں کہا۔ عالیہ نے جواب دیا اور من كري بندر بول؟"عاليدنے غصے كہا۔ تمیر کے صبط کا پیانہ لبریز ہو گیا اس نے عالیہ کوسبق سکھانے "بال میں مہیں باہر سڑکوں پر دیکھنا نہیں جاہتا ہے كافيصله كرلياوه اين جكه سي كفر ابوكيا تفا\_ تمہارے کیے خطرناک ہے۔ "ممیر نے کہا اور عالیہ نے "ان كا بل مير عراب ميں ذال دينا۔" اس نے دوسراعكريث جلاكرا يك كش ليا\_ و ہیں کھڑے کھڑے ویٹرس کو مخاطب کریے کہااوراس نے و جمهيل ميرا شكر كزار بونا جائے " عاليه نے ا ثبات میں سر بلا دیا پھرتمیر چند کمحے عالیہ کو تھورتار ہاتھااس محكراتے ہوئے کہا۔ نے ایک بار پھر عالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ اتھا۔ " هير كزار؟ كس سلسل مين؟" " چلومیرے ساتھ چلو۔" اس نے کہا اور تقیینے والے امیں وسن سے لانے میں تمہاری مدد جو کررہی إنداز ميں اے باہر لے جانے لگا عاليہ نے زیادہ مزاحت موں ـ' عاليد في طنزيد كبار تہیں کی تھی وہ بہت زیادہ نی چکی تھی اور اس میں مزید " بنبیں تم غلط کہدر ہی ہوتم دشمن کی جالوں کونبیں مجھتی جھڑنے کی سکت بیں تھی تمیرای تیزی سے عالیہ کو باہر لے ہو مہیں میں بعد کرتم نے کس سے مقابلہ مول لیا ہے مہیں كيا تمااورا بن كاركا دروازه كھول كراے اندر بيشاديا تما پھر خطرے کا انداز ہیں ہے۔" خود جمی اس کے ساتھ بچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا عالیہ نشے میں " مجھے پروا بھی نہیں ہے۔" عالیہ نے بے پروائی سے مد ہوش ہور بی گی۔ " مجھے خوشی ہے کہ خلیل کامران حمہیں اس حالت میں کہا۔ ''جمہیں پید ہےتم نے جس مخص گوزخی کیا ہے وہ کون و یکھنے کے لیے یہال موجودہیں۔"میرنے غصے سے کہا۔ ''خاموش ہوجاؤ۔'' عالیہ نے کیکیاتی آ واز میں کہاوہ "مِن جاننا بھی نہیں جا ہتی۔" صورت حال کو مجھنے کی کوشش کرر بی تھی اور تمیر کے لیے یہ ''وہ جیلی کے ایک اسٹنٹ کا بھائی ہے۔'' تمیرنے

کہالیکن عالیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں ویا تھا بلکہ ایک اور پیگ بحرکر نی کئی پھر تمبر نے تحق سے اس کا ہاتھ بکڑا اوراس يرمزيد جفك كيا-

'مِن نے تم ہے کہا تھا کہ میں حمبیں ڈریم سینر جوائن نہیں کرنے دوں گالیکن پھرتم جار لی تک پہنچ کئیں میں نے حارلی کو جمہیں ٹریننگ دینے ہے منع کیا تھاتم نے بیسوج بھی کیے لیا کہ میں مہیں بیٹرینگ کرنے دوں گا؟"میر عالیبہ کی آ مجھوں میں و کھے رہا تھالیکن عالیہ کے چہرے پر غصه بين تفايه

" كيا ہم ايك دوسرے كے ليے دشمن بن چكے ہيں؟"

عالیہ نے سرد کیچے میں پو تچھا۔ ''اگر ہم زخمن ہوتے تو میں تنہیں دِوبارہ وارننگ نہ وب رہا ہوتا عالیہ میں تہاری حفاظت کرنے کی پوری كوشش كرر بابول - "سمير نے كہااور عاليہ نے غصے ہے اپنا

الجهاموقع تقاوه اس كےخود ساختہ حصار كوتو ڑسكتا تھا جواس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کے گرو بنایا ہوا تھا اور جس كى وجهيے بميراس كى سوچيں نبيس پڑھ سكتا تھا۔ " تم كيا مجھتى ہوكياطليل كامران نے اس ليے موت كو م لکے لگایا تھا کہ اس کی بٹی ملک کے دہشت گردوں کی نظر میں آ جائے انہیں اپنا وحمن بنا کر اپنے پیچیے لگائے انہوں نے ڈریم سینٹر میں کام اس لیے کیا کہ وہ دوسروں کی مدو کر سلیس اور تم ..... تم سر کول پر کھوم رہی ہوان کی تظروں

میں آئی ہو .... اور بیرب کھے مطیل کامران کے نام پر

کرر بی ہو ..... بیرجان کر کدان کی روح تڑے رہی ہو گی

کی لیکن اس کی آ واز اس کے بی حلق میں چھٹ کررہ کئی تھی۔

تہیں لاعتی جائے تم کتنے ہی جیلی گروپ کے لوگوں کوسز ا

میں نے کہا چپ ہوجاؤ۔'' عالیہ نے چیخنے کی کوشش

'' وِه مر چکے بیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں واپس

دے لواس ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اب واپس نہیں آ محتے عالیہ۔ "ممبر نے کہا اور عالیہ اس کے کندھے سے لگ کرسکیاں لینے لگی۔

''چپ ہوجاؤ ....خدا کے لیے چپ ہوجاؤ۔'' وہ آ ہت آ ہت کہدر ہی بھی میسِرخاموش ہو گیا تھا۔

"تم سمجھ بی تہیں سکتے کہ مجھے کیا محسوس ہوتا ہے۔"عالیہ نے سسکتے ہوئے کہا۔

'''عالیہ!''سمیرنے اس کی تھوڑی بکڑ کراس کا چیرہ او پر اٹھایا وہ ایک معصوم بچہ لگ رہی تھی جوخوفز دہ ہوا درسہارے کی تلاش میں ہو۔

"انہوں نے میرے ڈیڈی کو مار دیا ..... و منظر میری

"کھوں میں کوئیس ہوتا جب دہ خون میں تھڑ ہے ہوئے
پڑے تھے مجھے ہر باروہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جو انٹیشن
بر انہیں دیکھ کر ہوتی تھی میں نہیں بھول سکتی۔ تم اس بات کو
شمجھ ہی نہیں سکتے۔" عالیہ نے کہا تمیر نے اسے اپنی بانہوں
میں لے لیا اس کے بال درست کیے اور اس کے آنسو

ج مجد میں مجھ سکتا ہوں۔"سمیر نے آ ہت ہے کہااور عالیہ نے اس کی آ تکھوں میں جھا نکا۔

"تم كي بحد كة مو؟"

'' بین بھی ایک حادثے میں اپنے مال باپ کھوچکا ہوں ..... بہت سلے تب میں اٹھارہ سال کا تھا اور میری پرورش ایسے ہوئی تھی کہ میں ان پر بی انحصار کرتا تھا میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا تب طلیل کا مران نے مجھے سہارا دیا تھا حوصلہ دیا تھا اور دنیا سے لانے کے قابل بنایا تھا میں ان کے احسانات بھول نہیں سکتا مجھے انہوں نے اس مقام پر پہنچایا جہاں میں آج ہوں اور وہ مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں جو میں ہر حال میں پوری کروں وری ،،

" تمہارے والدین کا انقال کیے ہواتھا؟" عالیہ نے
یو چھاتو تمیراے دیکھنے لگا۔

پ پ است کم لوگ " میں بہت چھوٹا تھا جہاں رہتا تھا وہاں بہت کم لوگ رہتے تھے دور دور گھر ہے ہوئے تھے اور میرا گھر جہاں واقع تھا وہ جگہ چنار کے بڑے بڑے درختوں والے جنگل سے قریب تھی اتنی قریب کہ میں کتابیں لے کر وہاں یوں

مڑھنے چلا جاتا تھا جیسے گھر کے حس میں جار ہا ہوں دن ہونہی محرز ررہے تھے لیکن جس روز میری انھارویں سالگرہ تھی اس روزایک بجیب واقعہ پیش آیا۔''

''کیا واقعہ؟'' عالیہ نے تو جھا وہ ای طرح سمیر کے کندھے سے سرٹکائے جیٹھی تھی۔

''اس روز میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک سیر اسٹور میں خریداری کرنے گیا تھا دہاں مجھے ایک عجیب ساتھ فض دکھائی دیاوہ سیاہ لباس میں تھا اور سلسل میر اپنچھا کرر ہاتھا مجھے اس سے خوف آرہا تھا کیونکہ میں نے اس کے ذہن گوپڑھ لیا تھا وہ مجھے مارنا جا ہتا تھا۔''

''گویاتم اس وقت بھی ذہن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے؟''عالیہ نے یوچھا۔

''وہ بھی ۔۔۔۔۔ ان دونوں کوعین میری سائگرہ کے دن قبل کردیا گیا بیں اس وقت کا ہے بیں تھا کیونکہ میری آئی نے جھے یہی بتایا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میر ہے والد ڈریم سینٹر کی حقیقت ہے واقف تھے اور انہوں نے فلیل کا مران ہے میر ہے لیے بات کر کی تھی ان کا خیال تھا کہ میں یباں ان کے سائے میں محفوظ رہوں گا میری آئی نے یہاں کا فون نمبر اور پھ مجھے دیا تھا اور میں اپنے والدین کی موت کے بعد یباں آگیا تھا۔''

والدین کی توسے جبریباں سیاسا۔ '' میں نہیں جانق تھی کہ تم بھی میری طرح دکھی ہو۔۔۔میں جھتی تھی میرا ہی ٹم بڑا ہے لیکن تمہارے بارے میں جان کر بہت د کھ ہوا۔''

میں خود گو تحفوظ بھتا ہوں۔ "میر نے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بانہوں میں لیے بیٹھے تھے اور اس بات سے مطمئن تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے دکھ کو تمجھ لیا ہے۔

"اس كے علاوہ كوئى اور وجه؟"

" ہاں مجھے ڈریم سینٹر کی یہ بات بھی پیند تھی کہ وہ عام لوگوں کی حفاظت کرنے میں حکومت کا ساتھ دیتا ہے ایسے لوگ جوخود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔"

'' پھر مجھے کیوں منع کرتے ہو؟'' عالیہ نے پوچھا اور تمیر نے آ ہنگی ہےاس کوخود ہےا لگ کردیا۔

'' بیرجگہ تہارے لیے مناسب نہیں ہے'' ممبر نے اس کی آ تھوں میں و یکھتے ہوئے کہا عالیہ اسے والہانہ انداز میں و کھوٹے ہوئے کہا عالیہ اسے والہانہ انداز میں و کھوڑی کی اور تمبر کے دل کی کیفیت بھی جیب تھی گئی دو اب ایک کمانڈر تھا اور اس کے تک رہنا تھا اور اس کے کمانڈر نے اسے عالیہ کی تفاظت کی ذمہ داری دی تھی جو کے کمانڈر نے اسے عالیہ کی تفاظت کی ذمہ داری دی تھی جو اسے پوری کرنا تھی اسے اپنے جذبات پر قابور کھنا تھا اس نے اپنے دل کو تمجھا یا اور تجیلی سیٹ سے انز کر ڈرائیونگ سیٹ ہے انز کر ڈرائیونگ سیٹ بی آ گیا عالیہ اسے جیب نظروں سے دکھور ہی تھی۔ سیٹ بی آ گیا عالیہ اسے جیب نظروں سے دکھور ہی تھی۔ اندی کا ہاتھ زخی گیا۔'' پچھودیر بعد عالیہ نے کہا۔

'' دراصل مجھے بہت گلت میں اے قابو کرنا پڑاور نہوہ ہوئل کے مالک کوزخی کرچکا ہوتا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بی نہیں تھا اے سبق سکھانا میرے لیے مشکل نہیں لیکن میں اے جان ہے نہیں مارنا چاہتی تھی۔''

''عالیہ تم ایک خطرناک عورت ہو۔''میرنے آ ہتھی ہے کہا۔

'' میں حمہیں ایک بات اور بتانا جا ہتی ہوں سمیر وہ یہ کہ وسیم حار لی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔'' عالیہ نے مخبر تخبر کر کہا۔

"يه بات تم مجھے كيوں بتار بي مو؟"

" بی یونمی .... میں چاہتی ہوں کہ اگر تنہیں کوئی غلط فہنمی ہے تو اصل بات تمہارے علم میں آ جائے۔" عالیہ نے کہا وہ ابھی بھی اس کی طرف پیار بھری نظروں ہے دیکھے رہی تھی۔

"تمہارے فیڈی نے مجھے سہارا دیا ایک باپ کی طرح میری و کی بھال کی ٹرینگ کی اور میری صلاحیتوں کو مزید جلابخش اس قابل بنادیا کہ تان کی جگہ ذمہ داریاں سنجال رہا ہوں تو کیا میں آئیس دیئے گئے ایک وعدے کو پورا نہ کروں؟" ممیر نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس نے محسوس کیا کہ اس کے گرد لیٹے ہوئے عالیہ کے بازوؤں کی گرفت اور مضبوط ہوگئ ہے اور عالیہ نے اے بازوؤں کی گرفت اور مضبوط ہوگئ ہے اور عالیہ نے اے این طرف مینے لیا ہے۔

" بجھے انسول ہے میں شرمندہ ہوں۔ عالیہ نے آہتہ سے کہا تو میر نے بھی اسے باز دوں میں لے لیادونوں کچے در خاموش بیٹھے رہے تھے میر نے محسوں کیا تھا کہ عالیہ کی مینشن کسی حد تک کم ہوگئی تھی تب ہی دہ چیکے ہے اس کے ذہن میں داخل ہو گیا عالیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور جب اس کی سوچیں میر نے پڑھیں او اس پر یہ تقیقت اور جب اس کی سوچیں میر نے پڑھیں او اس پر یہ تقیقت آ شکار ہوئی کہ عالیہ پہلے دن ہے ہی اسے جا ہتی ہے دہ اس کی موجودگی میں خودکو اس کے قریب رہنا جا ہتی ہے ادر اس کی موجودگی میں خودکو ہی ہے۔

''تم مجھ کے چھپاتی رہیں؟''ممیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔

" کیا؟"عالیہ نے انجان بن کر پوچھا۔ ...

''وہی جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ تم نے بچھے بھی اپنے ذہن تک پہنچنے کی اجازت ہی نہیں دی کیوں؟ تمہاری تربیت کس نے کی دوسروں ہے اپنے ذہن کومحفوظ کر لیٹا ایک تربیت یافتہ فردہی کرسکتا ہے۔''

> '' تمہاری اشارہ ٹیلی پیشی کی طرف ہے۔'' دونیں

"طاہرے۔"

"میرے فیڈی نے میرے بچین ہے،ی میرے لیے
اس کا اہتمام کیا تھا وہ مجھے ہر لحاظ ہے مضبوط بنانا چاہج
تھے چنانچہ انہوں نے بڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے فائمنگ
اور ٹیلی پیتھی بھی سکھائی تھی مجھے معلوم ہے تم نے پہلے دن
ہی جھے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔"

''تم بہت ہوشیار ہو۔''تمیر نے کہااور عالیہ سکرادی۔ ''تم میرے والد کے احسان مند ہوای لیے تم نے ڈریم سینٹرکو جوائن کیا؟''

" بال ايك وجدتوية على ليكن ايك اورجمي وجدتي وبال

ننے افق کے 238

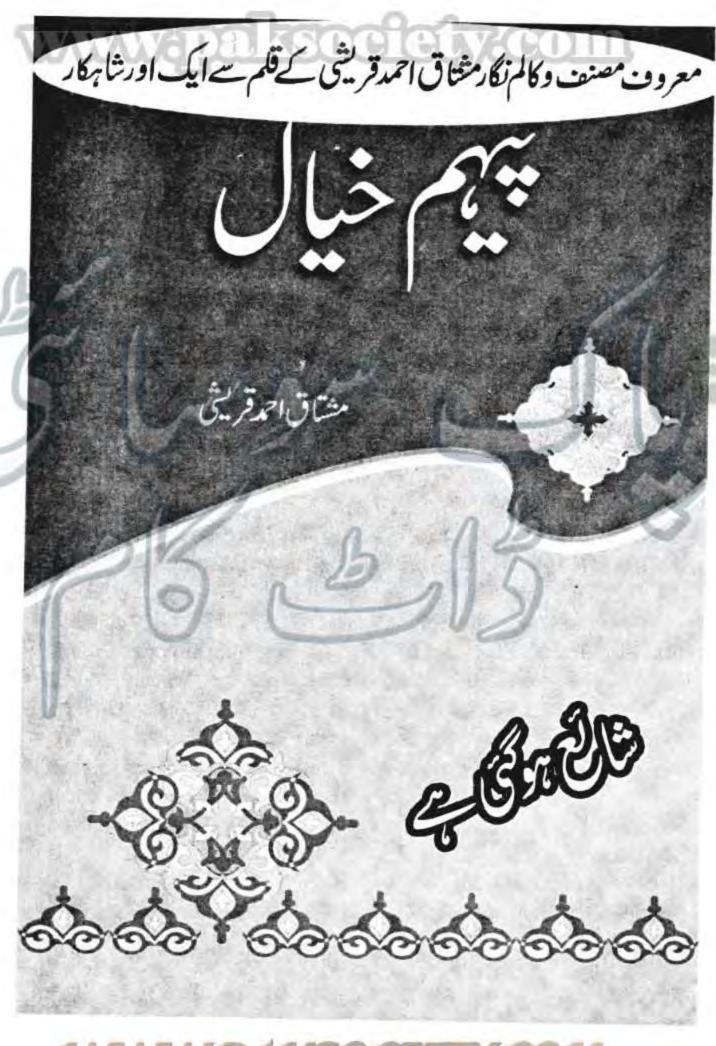

## WWW.PAKSOCIETY.COM

" تھیک ہاب میں بہال سے چلنا جائے۔" سمیر نے کہا اور کار اسٹارٹ کرئے آئے بڑھا دی اور عالیہ نے ایک گہرا سانس لے کر کارکی سیٹ سے فیک لگالی تھی وہ موج ربی تھی کہ کیا تمیراس کے دل کی کیفیت کے بارے میں جان چکاہے یا جان کر بھی انجان بن رہاہے۔ \* \* \*

Come on come on "کمرنے تھے ہے میز پر ہاتھ مار کر کہا وہ کمپیوٹر کے سامنے جیٹھا تھا تحلیل کامران کے انقال کے بعد کے بعد دیگرے کی اہم معاملات عل كرسامة أئ تفي عاليه كاجار حاندرويدايك اہم پروجیکٹ کوفائنل کرنا ہتھیاروں کی سیلائی کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی وار ننگ اور ڈریم سینٹر کے روزانہ کے معاملات کے فرائض ان سب میں وہ ایبا الجھ کیا تھا کہ طیل کامران کے قاملوں كودُ هوندُ نے كا كام چھيےرہ كيا تھا۔

آج ایں نے سوچا تھا کہ اس سلسلے میں پھھکام کرے گا ادر پچھلے کئی تھنٹوں ہے وہ اپنے دفتر میں بند تھا اور کام میں مصروف تھا اس کے سامنے کئی فائلیں تھلی پڑی تھیں اس وقت وہ ایک خاص نام کے بارے میں معلومات جمع کررہا تھا جواس نے جیلی کے منہ ہے۔ ناتھا۔ ''منصور۔' وہ ڈریم سینٹر کے ڈیٹا ہیں میں وہ نام ڈھونڈنے کی کوشش کررہا تھا برى مشكل سےاہے ايك نام ملاتھا''منصوراحد' كيكن بيدوہ ع مہیں تھا جس کی اے تلاش کھی چر میر نے Details کا بئن دبایا تھا تا کہ اس نام کے بارے میں تفصیل جان سکے لین وہ حمران رہ گیا تھا جب اے ایک error messageر يلحف كوملا\_

Your current id does not allow to access this page

" يدكيا؟" ممرن جرت سے كمار ايك كماندركى حيثيت ے اے كما تركليرس حاصل مى يد نامكن تھا ك اے کی مم کی انفارمیشن تک رسائی حاصل نہ ہو۔اس نے ميزير ركھے اينے فون يرنظر ڈالي وه آج رات حفيظ سے رابط تبیں کرسکتا تھااس نے کمپیوٹر بند کردیا اور مختذی سانس لے کر کری کی پشت گاہ سے سے تکادیا۔

وہ خوابوں کی وادی میں پہنچ گیا تھا اس نے نیند کے دوران كرى يربينه بين بينه كئ باربيلو بدلا اساينا آبائي كمرنظر آ رہاتھا جہاں پولیس کے آفیسرزادھرادھردوڑتے پھررے تحدوه ایک کمرے میں سہا ہوا کھڑ اتھا اس کے سامنے جگہ چگہ خون کے دھیے بڑے تھے ڈرائنگ روم میں پُن میں پکن کے سامنے رکھی تیمل پر ہر جگدد پواروں پر بھی خون کے چھنٹے پڑے تھے پھراجا تک منظر بدل گیا تمیرنے پھر کری بیٹے بیٹھے بے چینی سے پہلو بدلا ای پراے ریلوے التبیشن کامنظرنظرا رہا تھا جیلی گروپ کے غنڈے رانقلوں اور گنوں سے لیس اس برحلیل کا مران پر کولیاں برسار ہے تصاس نے اور طیل کامران نے جیلی کے بی لوگوں کو زخمی کیا تھا پھراجا تک جیلی نے گولی ماری تھی جوفلیل کامران کو للي محى اوروه زين مرؤ جربوكيا تفااى لمح عاليه في مرتى ہے جاتو بھینکا تھا جو جیلی کے ہاتھ میں لگا تھا پھر ریلوے الميشن كے فرش ير ہرطرف خون بي خون بھر گيا تھا اي كے ہاتھویں میں بھی خُون لگا تھا اور عالیہ اینے ڈیڈی پر جھلی رو

''عاليه ....عاليه ... سنو وه اب دنيا مين نهيس سنو۔''وہ زورے چیخا تھا اورا جا نک اس کی آ کھیل گئی تھی وہ کمرے میں اکیلا تھا اور اس کی میزیر فائلیں یر ی تھیں۔

ابھی صرف مجے کے نو بجے تھے ثمالی علاقہ جات کا واحد سوئمنگ كلب لوگوں سے يررونق تفاييه واحد كلب تھا جہاں اس علاقے میں آنے والے ساح کری کی تمارت میں سوتمنگ بواز میں لطف افعانے آتے تھے کری کا موسم تھا اورگری اینے عروج برتھی چنانچے لوگوں کی تعداد عام دنوں كمقابلي مين آج وكهزياده بي تحي

كلب كے يارك كے سينٹريس ايك بہت بردا سوتمنگ پول تھا جس کے ایک کونے میں خوبصورت سا آبشار بھی بنایا گیا تھا اس کے جاروں طرف خاصا سبرہ موجود تھا جو اس کی دلکشی کو برد هار ہاتھا آ ہستہ آ ہستہ لوگوں کی آ مدجھی برد ھ ر بی تھی اور وہ جوڑوں کی صورت میں اپنی اپنی پیندیدہ جگہوں برآ رام کرنے کی غرض سے بیٹھ رہے تھے اڑکیاں تیراکی کے مخصر لبایں میں اینے فرینڈز کے ساتھ خوش ر مری کی پست ۶۰۰ سے مرت رہا ہے۔ پچھ بھی دیریمیں اس کی آئٹکھوں میں نیندا تر آئی تھی اور سیکیٹوں میں مصروف تھیں۔ پچھ بھی دیریمیں اس کی آئٹکھوں میں نیندا تر آئی تھی اور سیکیٹوں میں مصروف تھیں۔

ننےافق کے 340۔ انگوری کا۲۰۱۰

" ال وهوب زياده تيز جوكى ب " عاليد في جواب

" ياتم مير باته بيضائبين چائيس؟ يا پحرمير ي قريب ہو؟" جارلى نے ايك ساتھ دوسوال كردئے تھے اورعالیداے نا گواری ہے دیکھنے لی تھی۔ "مبيل" عاليه نے كہا۔

"م جھوٹ بول ربی ہو .... میں محسوس کرر ہاہوں کہ تم ایں کے قریب ہوئی جار بی ہولیکن اس کے بارے میں میں مہیں ایک اہم بات بتاؤں؟ وہ بھی عورتوں ہے ہے تکلف میں ہوتا میں جب سے اے جاتا ہوں اس کے ساتھ کسی عورت کا نام نہیں سنا بجین میں اس کے والدین کا قتل ہوا تھا اور وہ اس صدے اور خوف ہے ابھی تک جیس نکل سکا تو میرا خیال ہے کہ تم بھی بھی اے نہیں پاسکوگی ....مرایقین کرو- "حارلی نے کہا۔

" آخرتم مجھے پیرسب کیوں بتارہے ہواوراس پریفین ك نے كے كول بجوركرد بي و؟"

"اس ليے كه ميں مهين پيند كرتا ہوں اور مير نے اس بات كومحسوس كرليا باي ليهوه ومبيل جابتا كرتم ذريم سيغثر جوائن کرو کیونکہ اس طرح تمہیں میرے قریب رہے کا موقع ل مكتا ہے۔"

"تم مجھے بے وتوف تہیں بنا سکتے حار کی اور فی الحال میں نے خود کو ہر چزے الگ رکھے کا فصلہ کیا ہے جل گروپ ہے ڈریم *سینٹر ہے تم ہے....*'' عالیہ نے کہا۔ "أورىمىرے؟" جارلى نے يو حجا-

"بال .... ہر چیز ے۔"عالیہ نے کہا اور آ کے براھ

\*\*\*

تمير چيلي يوري رات بآ رام ر با تفاوه سونبين سكاتفا اس وقت بھی اس کی کیفیت ٹھیک جیس تھی اس نے میزیر ر کھے ون سے حفیظ کا مران کا تمبر ڈ ائل کیا۔ " ہیلوحفیظ کل رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا میں کمپیوٹر پر کچیے کام کررہاتھا کہ اچا تک پکھا نفار میشن میرے لیے بلاک ہوگئی۔ "سمیرنے حفیظ کو بتایا۔ ' یہ ناممکن ہے یہ کیے ہوسکتا ہے؟'' سمیر نے جواب

ایک سیاہ تیرا کی کے لباس میں عالیہ بھی وہاں موجود بھی اس نے کھاس پر تولیہ جھایا ہوا تھا اور اس پر نیم وراز کھی كانول مين ايئر فون لكائے وہ ميوزك سنے ميں موسى آ تلھوں پر دھوپ کا سیاہ چشمہ لگاتھا اور وہ اینے اطراف ے بے جر می ایا تک اے اپنے کا ندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور اس نے بلث کر دیکھا کہ س نے اس کا سکون برباد کیا ہے اس کے سانے وہیم جار لی کھڑا تھا اس نے باتھنگ گاؤن پہنا ہوا تھا وہ اس وقت ایک جنگجو فائٹر کے بجائے کہ عام سا انسان لگ رہاتھالیکن پھر بھی عالیہ کو متوجد کے بغیر ندر ہاتھا۔

"ميرا چياكرر به مو؟" عاليه نے مضح موت كما اس نے کان سے ایئر فوان بھی تکال دیا تھا۔

"مبیل یہ اتفاق ہے میں تو بس انجوائے کرنے آیاتھا۔ وارلی نے کہااس کی نظریں عالیہ کے ہم برہندجم ير ميں اور وہ ول جي ول ش اس كے خوبصورت جسم كى تعريف كررباتها\_

''واقعی میراتو خیال ہے کہتم لوگوں کے پاس اتناوفت توسيل موتا-

اليمير كاحكامات بين اسكاخيال بيكد جسماني صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا بھی ڈیال رکھنا جاہے اور میں اس کی تھلید کرتا ہوں۔ " جارلی نے کہا اس کی نظري مسلسل عاليه يجمم يرمركوزهين -

'میراخیال ہے کہ مہیں شایدمنظرے غائب کردیا گیا ہے میں نے کچھون میلے تمباری کارروائی کامظرایک ہول میں ویکھاتھا۔ 'وسیم نے کہا۔

''وہ میری ایک علطی تھی۔'' عالیہ نے جواب دیا۔ "لینی تبارے اندر تبدیلی کردی کی ہے۔" چارلی نے ہنتے ہوئے کہا۔

"كيا مطلب ..... تمهار اس بات س كيا مطلب ے؟" عاليہ نے يو جھاليكن حارلي اس كى بات كا جواب دینے کے بجائے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ "مير \_ بول آئے ہے تم با رام تو تبس ہو كئيں؟" اس نے یو جھالیکن عالیہ فورا کھڑی ہوئی پھراس نے اپنی چزی سیف فی سے

اجارتی ہو؟" جارلی نے اس کے رائے میں آتے

ميرے تمبارے اور ناصر محمود کے علاوہ سمي اور كو نہ ''کیکن ایبا ہوا ہے ۔۔۔۔ وہ انفارمیشن میرے لیے ہو۔''میرنے کہا۔ '' تھیک ہے۔''حفیظ نے جواب دیا اور نمیر نے فون ' '' تھیک ہے۔''حفیظ نے جواب دیا اور نمیر نے فون

"اليما error message كياآ رباتما؟" حفيظ بندكرديا

دوسرے روز دوپہر کے وقت ناصر محمود اس کے آفس میں داخل ہوا تو تمیرمیز برکی فائلیں کھولے بیٹھا تھا۔ " کیا کوئی خاص بات ہے۔" سمیر نے ناصر محدود سے

" ال احفيظ في تبارا كام كرديا بي-" '' مجھے امید تھی کہ وہ بیاکام کرلے گالیکن اسٹے کم وقت مِن كركِ كاس كالجِمع انداز وبين تفا\_

"وہ بتا رہا ہے ہیں غلطی ہے نہیں آ رہا تھا وہ جان يوجه كرنكايا كميافتها أورية ويثابهت يهليه بلاك كياحميا تفالتكن یہ پیدنیس چل رہا کہ بیکام س نے کیا کرنے والے کی d بھی کائی عرصہ ہوا expire ہوچکی لیکن ایک جیرت

ف كيا؟ "مير في جلدي سے يو جھا۔ " يه پنه چل كيا ب كه بيره ينا كب بلاك كيا كيا يا اي دن بلاک کیا گیا تھا جس دن طیل کا مران کی موت ہوئی تھی۔' ناصر محمود نے کہا اور تھیر چرت ہے اے ویجمارہ

"كيااب انفارميش تك يبنجا جاسكتا ٢٠٠٠ " بال ليكن ايك جيرت كى بات ہے كه جب مم سرج كردي مضاتو جومشكل مهبيل پيشآ ربي تفي دواس ميں پيدا ک من من من مار ان لوگوں کے نام ظاہر نہ ہوسلیں جو ملیل کامران کے قبل میں جیلی کے آلہ کاریخ تھے وہ جھ منصور احمد ہے ایک ریٹائر ڈ فوجی اس کے ساتھ اس کے اور بھی کئی ساتھی ہیں جو بہترین تربیت یافتہ لوگ ہیں اور معاوضے پر کوئی بھی انبیں حاصل کرسکتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو انہیں زیادہ معاوضہ دیتے ہیں اور ان کے کروپ کا کوئی نام نہیں ہے جیلی گئی بار ان ہے معاہدے کرے مختلف کام کرواچکا ہے وہ بھی نا کام ہیں ہوتے وہ کوئی نشانی تہیں چھوڑتے ان کا نشانہ بھی خطا نہیں ہوتا انبیں روکانبیں جاسکتان میں ہے بھی کوئی پکڑ انہیں گیا۔'' " كياجيل فال ي جومعام يكان من ي

نے یو چھا۔ Your current id does not allow to access this page

" تم كون ى انفار ميشن ۋھونڈر ہے تھے؟" "میں ویٹا ہیں سے منصور احمد کے بارے میں انفارمیشن لینا جا بتا تھا جس کے بارے میں میراخیال ہے كدده جيل كروپ كا برا آله كار بي "ميرن بتايا اور اے دوسری طرف سے کمپیوٹر کیز پر انگلیاں چلنے کی آواز

'واؤ۔''احا نک اے حفیظ کی آواز سانی دی۔ 'میں نے ابھی تمباری sigin کیا تم تھیک کہ رہے ہو انفار میشن بلاک ہوگئی ہے پھر میں نے اپنی id استعال کی لیکن اس نے بھی کا مہیں کیا۔ میری سجھ میں كجهنيس آرباب ميس يبحى نبيس وهونذيار باكديدا نفارميش كس مخص نے بلاك كى بيس صرف اتنا يد چل رہا ہے کہ بیکا م کسی نامعلوم محص نے کیا ہے لیکن و وکون ہے اس کا نامshow مبين موربا-"حفيظ في تعميل سے بتايا۔ "كياتم بحى اس تك يورى رسائي حاصل تبين كريكة جب کہ مہیں پورے administration کے اختیار حاصل ہیں۔ سمبرنے یو چھا۔ " مجھے اس کا افتیار ہے لیکن میں بھی یہ

نبیں کریارہا۔ "حفیظ نے کہا۔ ائم اے توڑ کتے ہو؟" ہیک کریکتے ہو؟ جو بھی ہو کرو۔"میرنے کہا۔

" مجھے جرت ہے کہ م ایک بات کمدر ہے ہو .... مجھے چومین مخضے دو میں منہیں تمہاری مطلوب انفار میشن نکال كردينا مول ـ "حفيظ نے اے يفين دلايا ـ "جوبس كفنع؟"

''احیما چلو باره تھنے ..... بارہ تھنے میں'میں پیاکام كرلول گا-"

'' محمیک ہے لیکن میں حابتا ہوں کہ اس بات کاعلم

نئےافق کے 242 جنوری ۱۰۱۷

کچھافراد کے نام معلوم ہو سکتے ہیں؟"سمیر نے پوچھالیکن ناصر نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''کیا وہ عالیہ کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟'' تمیر نے پوچھا تو ناصرمحمود نے اثبات میں سر ہلایا اور تمیر نے ایک شنداسانس لے کر کری کی پشت گاہ سے کمر نکادی۔ '' مجھے یہی ڈرتھا۔''اس نے افسردگی ہے کہا۔ ''

''اس کا نام منصوراحد کرمانی ہے اورا گلے آپریشن کے لیے اے ہی چنا گیا ہے۔'' ناصر محمود نے بتایا وہ سوچ رہا تھا کہ کیے رہا ہے۔'' ناصر محمود نے بتایا وہ سوچ رہا تھا کہ میں انفار میشن چھیا بھی نہیں سکتا تھا لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ سمیر خاصاؤ سٹرب ہوگیا تھا۔

"اگر چاہوتو آج رات یہاں ہونے والی میٹنگ کینسل کردو۔" ناصر نے مشورہ دیا۔

''سمیرنے اطمینان سے کہا۔ ''کیا بیمعلوم ہوا کہ بیرڈیٹا کس نے بلاک کیا تھا؟'' سمیرنے یو چھا۔

'' ہاں گین .....'' ناصر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ''لیکن کیا؟ تم مجھے بتا نائبیں چاہتے؟'' سمیر نے ناصر کیآ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ '' وہ دراصل ۔''

'' دیکھوناصر ۔۔۔۔ ہیں ہر بات کی کی جاننا جا ہتا ہوں مجھ ہے کچھمت چھپاؤ۔۔۔۔۔اگر جانتے ہوتو مجھےنام بتاؤ کہ وہکون خص ہے۔''سمیرنے کہا۔

"وو سلمال كامران بسساس نے بی ڈیٹابلاک كيا تھا اورمقصدوبی جانتا ہوگا ۔" ناصر نے كہا۔ سميركولگا جيدوه جانتا بيس جا بتا۔

"انجما ..... محمل ہے میں کمال کامران ہے ہی ہو تھے

اول گا۔ "سمیر نے کہا وہ جانتا تھا کہ خلیل کامران کی موت

کے بعد جب وہ کمال کامران ہے طاقعا تو اس کارویہ خاصا

بدلا ہوا تھا اوراس کی ہاتوں ہے سمیر کورقابت کی ہوآئی تھی

اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ سمیر کے ڈریم سینٹر

کا کما نڈر بنے ہے حاسد تھا کیونکہ خلیل کامران کا بھائی

ہونے کے ناتے اس کے دل میں کما نڈر بنے کی خواہش

برسوں سے بل رہی تھی۔ وقی طور پرسمیر نے کمال کامران کو

برسوں سے بل رہی تھی۔ وقی طور پرسمیر نے کمال کامران کو

ڈریم سینٹر کے ٹرینگ سیکشن کا انجاز تی بنا دیا تھا اور وہ اپنی

ذ مدداریاں وہاں اوا کرر ہاتھا اس کے بعداس نے بھی تمیر کے لیے کوئی مسئلہ پلیدائیس کیا تھا۔ تمیر فورا ہی اپنی کری ہے کھڑا ہوگیا اور فائلیں بند کرکے دراز میں رکھویں۔

"کیا ابھی اس کے پاس جارہے ہیں؟" ناصر محدود نے او جھا۔

، ''ہاں میراخیال ہے کہ بیا تنااہم معاملہ ہے کہا ہے بعد کے لیے ہیں چھوڑا جاسکتا۔''

''لیکن .....'' ناصر مخمود کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ '' میں بھی ساتھ چلوں؟''اس نے پوچھا۔ '' ہوں ....لیکن جب میں اس سے بات کرر ہا ہوں تو

ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ ن جب ہیں اسے ہائے راہ ہوں و تم مداخلت مت کرنا۔'' سمبر نے تھبہ کی پھر وہ دونوں ہی ڈریم سینٹر سے ٹریڈنگ ونگ جانے کے لیے روانہ ہوگئے تھٹر یڈنگ ونگ بھی گھنے جنگل کے درمیان ایک مضبوط اور بلند و بالائڈارت میں قائم تھا سمبر نے تھارت کے گیٹ کے سامنے کارروک وی تھی اور گیٹ کی ڈیوٹی پر موجود سیکورٹی گارڈ آ کے بڑھا تھا۔۔

commander sameer "\_requesting entery

سمیر نے گارڈ ہے کہا اور اس کی طرف ڈریم سینٹر کا id بڑھا دیا گارڈ نے کارڈ لے کر دیکھا تھا اور سرکو اثبات خند

یں جبش دیے ہوئے کارڈا ہے واپس کردیا تھا۔
''خوش آ مدید کمانڈر۔'' گارڈ نے کہا اور سمیر نے
مسکراکر اسے جواب دیا پھر گیٹ کھلا تھا اور کاراس میں
داخل ہوئی تھی۔ اس ٹریڈنگ ونگ میں یہاں سے متعلق
آ فیسرز کے دفاتر ہے اس ٹریڈنگ ونگ میں یہاں ٹریڈنگ حاصل
کرنے والوں کے رہائش کوارٹرز ہے ہوئے تھے اور اس
سے الگ تعلک ٹریڈنگ ہال تھا جہاں اس وقت کمال
کامران موجود تھا میر سیدھااس کے یاس بی گیا تھا۔

''کیابات ہے تمیرا جانگ کیے آنا ہوا؟'' کمال نے اے دیکی کرکہا اے تمیر کا یوں بغیر اطلاع دیئے آنا اچھا نہیں نگاتھا اس بات کوتمیر نے بھی محسوس کیا تھا۔

" مجھے بناؤ تم جیلی اور منصور احمہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟" سمیرنے یو چھا۔

"تم كيا كهدر بهو؟ميرى مجهين اربا-"كمال

' ، خلیل کامران نے مجھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دى إوريس وه اداكرر بابول ' 'کیکن میں نے پچھا درمحسوں کیا ہے؟'' کمال نے ذو معنی انداز میں کہا۔ "تم خواه كخواه چيزول سے غلط مطلب نكالتے ہو۔" ميرنے بے يروابى سے كہار " تم اے ڈریم سنٹرے دورر کھنے کی کوشش کررہے ہو جب کدوہ یہاں رہے ہوئے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ے۔" کمال نے کہا۔ ''یہاں کی زندگی بہت مشکل ہے عالیہ کے لیے خطرہ مول مبیں لے سکتا۔"میرے کہا۔ " میں حمہیں عالیہ کے ساتھ و یکھنانہیں جا بتار" کمال ن تعے سے باد " مجھے منصور احمد کے بارے میں بتاؤ؟" سمير نے بات کار خبد لتے ہوئے کہا۔ ''وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہے اور اینے جیسے لوگوں کے

يك كروب كے ساتھ كام كرتا ہے اس كى يارنى كاكونى نام میں ہے۔ " کمال نے کیا۔

"بيسب تومي جانتا ہول۔" يميرنے كيا۔ کیا مہیں یہ پید ہے کہ جیلی نے علیل کامران کو

"میں جا نتاہوں۔" کمال نے کہا۔ " مجھے تم سے پوری معلومات جا ہے۔ مجھے اس کی پروا مبیں ہے کہ تم کیا بہتر بھتے ہو تمہارے تھلے میرے ہو نکے ۔ تہارا کوئی فیصلہ ہیں ہوگا اگرآ ئندہ تم نے کوئی بھی انفارمیشن مجھ سے چھیائی تو ہم ایک ساتھ کا مہیں کرعیس ے۔" کیرنے کیا۔

"" سمير .....ميري بات سنو؟" كمال نے كچھ كہنا جابا کیکن تمیرنے اپنی بات جاری رھی۔

'' مجھے تمہاری رشتہ وار یوں کی بھی کوئی پروا نہیں ہے: ... وہ وقت حتم ہو گیا۔ اب سب پچھ بدل چکا ہے ہیے بات بھی مت بھولنا کمال کے اب ڈریم سینٹر میں اختیار میرا ے اگر مجھے کرنا پڑا تو میں مہیں یہاں سے نکال بھی سکتا ہول۔" سمير نے غصے سے كہااورواليس كے ليے مز كيا۔ '' دوبارہ بھی مجھے سوال مت کرنا۔''میرنے کمال

\* \*\* "ال بات ے انکارمت کرنا کیونکہ بیتمہارے گلے میں اٹک جائے گی۔تم جانتے ہوتم نے مجھے بلاک کیا تھا اور حفيظ صديقي كآنے سے پہلے بيا ختيارات تمہارے

یاں تھے۔"میرنے غصے کہا۔ " بال الم تحيك كهدر بهو-" كمال في بار مات

ہوئے کہا۔ '' اور بیٹلیل کا مرانِ اور میرامشتر کہ فیصلہ تھالیکن اس بات كوكافي دن بو كئے۔"

" لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اس عربے میں میں کتنی ذہنی اذیت ہے گز راہوں مجھے پیتاتھا کہ جیلی کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث ہے لیکن مجھے پینہ جہیں چل رہا تھا۔ میں کتڑا ریثان رہااصل قاتل تک پہنچنے کے لیے مہیں کھے انداز ہ

" لیکن جارا خیال تھا کہ تمہارے حق میں یہی بہتر موگا۔ مال نے کہا۔

" جہیں جائے تھا کہ تم مجھ اس کے بارے میں

'' ویکھوئمیرتمہاری تربیت شروع بی سےاس انداز میں کی تنی کہ مہیں آ کے چل کر کما نڈر بنتا ہے اور ہم تعبارے لیے کوئی بھی خطرہ لینے کو تیار جیس تھے۔" کمال نے وضاحت کی۔

"خطره .....؟خليل كامران مجصے اينے والدكى طرح عزیز تھا۔" تمیرنے غصے ہے کہااور کمال کا کریمان پکڑ لیا وہ اے مکامارنے ہی والاتھا کہناصر محمود نے اے پکڑلیا۔ "كياكررے ہوئير.....چھوڙو .....چھوڙ دو-" ناصر نے کمال کوچھڑاتے ہوئے کہا۔ تمیر چیھے ہٹ گیا تھا۔ '' ٹھیک ہے مجھے سب کچھ کچ بتاؤ۔'' اس نے کمال

' پہلےتم میرے ایک سوال کا جواب دو۔" کمال نے كبااور تميرنے جرت سےاسے د كھنے لگا۔

" تمہارے اور میری بھیجی کے درمیان کیا چل رہا ے؟"كمال نے يو جھا۔

كمركى طرف چلنا شروع كرديا تحااور عاليه نے اس كا ہاتھ تفام لیا تھا۔ وہ تمہیں کیسے پید چلا کہ میں یہاں ہوں؟"میرنے " سیکورٹی گارڈ نے تہاری کاردیکھی تھی اس نے ہی مجھے بتایا ہے۔'' عالیہ نے جواب دیا۔ ''اچھا!'' سمیر نے کہا پھر گھر کی پورج میں پہنچ کروہ سيكورني گارڈ كے قريب كيا تھا۔ "میں آج رات میاں ہوں تم چھٹی کروٹ میرنے ''لیں کمانڈر'' گارڈ نے سلوٹ کرتے ہوئے کہااور گارڈ نے سوالی نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے محرا کرا ثبات میں سر ہلا دیا تھا جس کے بعد تمیر عالیہ کے ساتھ کھریس داخل ہوگیا تھا۔ '' بیٹھو'' عالیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود کن کی طرف بڑھ گئے۔ پچھلحوں بعدوہ ہاتھوں میں و و کولٹہ ڈریک پکڑے واپس آ گئی تھی اور کولٹر وُرنگ ميز يرر كادي تے يهال يملے عالى ركھ تھ عميرنے گلاسوں ميں مشروب انديلا تعاادرا يك گلاس عاليه كاطرف برحادياتها "فيريت ٢ آج يبال كيه آ محة؟" عاليه ني مسكراتے ہوئے یو چھا۔ " پية مبين ..... آج كا دن بهت تهيكا دينے والا تھا۔" ميرنے کہا۔ "بن مين مين من خيال مين تفا ادهرنكل آيا-" ميرنے کہا۔ " يائم آج رات تنهانبيل گزارنا حاج تھے؟" عاليه نے اس کے قریب تھکتے ہوئے کہا۔ " ہاں! شاید ایہا بی ہے۔" سمیرنے اس کی طرف و يميت موت كها-

"كياآج كے معاملات پر مچھ بات كرنا جا ہو تے؟"

'' ہاں '''سیرنے کہالیکن وہ ایسانبیں کرنا حابتا تھا

اس کے پیچیے تفاوہ کھودر کے لیے کمال کے قریب رکا تھا۔ '' ہتھیار ڈال دوتم اس ہے جیت کہیں گئے۔'' ناصر محود نے کمال ہے کہااور سمبر کے قریب بھی کیا۔ "اب تم كيا كرو مح ..... منصور احمد اور اس ك ساتھیوں کے سلم میں؟"اس نے تمیرے یو چھا۔ ''انبیں ڈھونڈیں گے۔''سمیرنے جواب دیا۔ \*\*\* ٹرینگ ونگ سے واپسی پر میسر نے ناصر محمود کو ڈریم سينترمين چھوڑ انتحااورخو داينے گھر كى طرف روانه ہو گيا تھا۔ رائے میں وہ کمال کے بارے میں سوچتار ہاتھا بہت ہے واقعات نے اے الجھادیا تھاوہ کمال پر بھروسانہیں کرسکتا تھا اس کی چھٹی حس کہدر ہی تھی کہ وہ موقع ملتے ہی تمیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گائی نے رائے کے ایک طرف کا رروک دی اور جیب سے سکریٹ نکال کر سلگالی اجا تک اس کے ذہن میں عالیہ کاسرایا انجرآ یا اس نے سوچا شایدوہ اے جانے لگا ہے تب ہی خطرے کواس سے دور ر کھنا جا ہتا ہے لین دوسرا خیال اس کے دل میں میں آیا کہ بیاس کی ذمدداری بھی ہے اجا تک اس کی کار کے شخشے پر ایک دستک ہونی اور اس نے چونک کردیکھا عالیہ اس کے سامنے کھڑی تھی اے اپن آ تھیوں پریفین نہیں آیا وہ سمجھا ر بھی اس کا تصور ہے اس نے بلوجینز اور فیروزی شرث پہنی ہوئی تھی اور اس کے سنبرے بال اس کے شانوں پر " کیا سوچ رہے ہو کہ میرے گھر میں داخل ہوجاؤیا يبال عاليه بي كررجاؤ "عاليه في مزاحيه انداز مي كبا تب تمير كواحساس بواكه وه عاليه كے كھرے چند قدمول کے فاصلے پرکارروکے کھڑا تھا۔ "ارے مجھے احساس بی مہیں ہوا' شاید میں کھھ يريثان هول ..... پهر طبيعت مجمى تميك محسوس تبين جور بی ۔ " سمير نے كہا اور عاليه نے محسوس كيا كه وہ مجھ افسرده اورفكرمند --''آ ؤ.....آ جاؤ.... کارکویمی چیوژ دو جب جاؤتو لے آج کے جو بھی معاملات تھے ان کی انفار میشن بہت راز جانا۔" عالیہ نے کار کا ورواز و کھو لتے ہوئے کہا اور وہ کار سے باہرآ گیا پھراس نے عالیہ کے ساتھ قدم ملا کراس کے

ے قریب ہے گزرتے ہوئے کہااور بال سے لکل کیانا صر

داري حامتي تفي اور عاليه بهرحال كمال كي سيجي تفي اوروه بيس ۱۴۰۱ وي عامر المجاوري كرنا-" الل في عاليه س كباليكن عاليه في كوني جواب مہیں دیابس اے سکرانی نظروں ہے دیکھر ہی تھی۔ " جا ؤمنه باتھ دھولو....میں کائی بنانی ہول۔ " کچھ دیر بعد عالیہ نے کہا اورخود پکن میں چکی کئی پھر پچھ ہی دیر گزری تھی کہ عالیہ کو دروازے پر دستک سنائی دی اور اس نے تیزی سے پکن کی ایک دراز سے ایک تیز دھار جا تو نکال لیا اور دروازے کی طرف برجمی اس نے سوجا کہ سیکیورٹی گارڈ واپس آیا ہوگا لیکن پھر بھی اس نے احتیاطا چا تو پر کرفت مضبوط رہی تھی اور درواز ہ کھول دیا تھااس کے سامنے وسیم حیار لی کھڑا تھا اور عالیہ کے ہاتھ میں جاتو کود مکھ ''میراخیال ہے مجھے یہاں دیکھ کر تنہیں پراتو نہیں لگا ہوگا۔'' چار کی نے کہا اور اے چھپے ہٹا تا ہوا اندار داخل "مم يهال كياكررب مو؟" عاليه في تيز لج ين " مجھے تمباری یاد آ رہی تھی۔" جار لی نے بہتے ہوئے "تم كول آئے ہو؟" " كارة زكبال إن؟" جار لى في اس كيسوال كونظر انداز كرتے ہوئے كہا۔ "وہ تمیر کے جانے کے بعد آئیں گے۔" عالیہ نے جواب دیا۔ ''بیددلیپ بات ہے کہ اس نے رات یہاں گر اری ے؟" جارلي بولا۔ "اس سے تبہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔" عالیہ نے غصے ے جواب دیا۔ " آخر چکر کیا ہے؟''چار کی بولا۔ "وه ميرادوست ې 'میری بات سنو! مین تمهیس اینے د ماغ سے نبیس نکال '' تو میں کیا کروں؟'' عالیہ نے کہا اور جار لی اس کے بهت زویک آگیا۔ ''وہتم سے بیارنہیں کرسکتا ..... بیاس کے مزاج کے خلاف ہے'' چار کی نے تنبیبی انداز سے کہا۔ المحادث المحادث المحادث

حامِثا تھا کہ وہ عایہ ہے کمال کی کوئی برائی کرے اب خاندان میں کمال کے ملاوہ عالیہ کا کوئی تہیں تھا اور وہ تہیں جا ہتا تھا کہ عالیہ کواس ہے بھی دور کردے۔ "ميں چاہتا تو ہوں ۔۔۔ليكن ايبا كرنبيں سكتا\_" سمير نے کہا اور عالیہ اِس کی مشکل سمجھ گئی وہ جانتی تھی کہ سمیر کا عبدہ ادر کام ایسانہیں کہوہ ہر کسی ہے اپنی انفار میشن شیئر ' کوئی بات نہیں سب تھیک ہوجائے گا۔'' عالیہ نے اطمیتان دلائے والے انداز میں کہا پھروہ اس کے بالوں میں اٹھیاں چھیرنے لکی تھی اور تمیر نے اپنا مرصوفے کی بشت گاہ ہے لگادیا تھااہے بہت سکون ال رہاتھا۔ "كيا من تبارك لي وكح كرعتي مون؟" عاليه في یو چھااور میرنے اس کا چرواہے باتھوں میں لے لیا۔ عالیہ نے کوئی مزاحت مہیں کی تھی تمیر اے والہانہ نظروں ہے دیکھ رہا تھا اے بھی عالیہ کی نظروں میں اپنے کیے جاہت نظرآ نی تھی جواس نے پہلے بھی محسوس کی تھی۔ مجرعاليه نے آہت اپنامراس كے كاندھوں يرركد يا تھا اور مميرنے اے اپني بانہوں ميں لے ليا تھا وہ دونوں كافي دریتک ای طرح بینے دے تھے جرعالیہ نے آ کے بردہ کر تی وی آن کردیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بانہوں میں لیے خاموتی ہے تی دی دیکھتے رہے تھے پر نہ جانے کب انہیں نیندآ سمی میں اور وہ سکون کی وادی میں چھے کئے صح تميرى آئكه كلى تؤوه اطراف كاجائزه لے كرجيران میں کہاں ہوں؟" اس نے خود سے سوال کیا تھا پھر اے پیر بچھنے میں چند کھے گئے تھے کہ وہ عالیہ کے گھر میں تھا اور سوگیا تھا وہ اٹھنا جاہ رہاتھا کہ اے کسی کی قربت کا احساس ہواعالیہاس کے پہلومیں بے خبرسور بی تھی وہ تیزی ے کھڑا ہواتو عالیہ کی آ کھے کھل گئی۔ "كيابوا؟"اس نے يو چھا۔ ''میں معافی جا ہتا ہوں ..... مجھے نیندآ گئی تھی۔'' سمیر '' کوئی بات نبیں۔''عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''عالیداییا کہلی اورآ خری بار ہے۔۔۔آ مُندہ احتیاط

دہ ای کار کے قریب پیچی ہی تھی کہا ہے احساس ہوا جیےا ہے کوئی و کھے رہا ہے اس نے مؤکر پیچھے ویکھا یار کنگ لاث میں بہت ہوگ شاہرز کے ساتھ موجود تھے پھر ایک محص پر عالیه کی نظر پڑی جواس کی طرف ہی دیکھ رہاتھا چردوسرااور پھرتیسرااے کی مشکوک لوگ نظرآئے۔ "اوہ خدایا!" وہ بربرائی اور تیزی سے اپنی کار کی طرف برهی اس کے ماس کوئی ہتھیار تہیں تھا اس نے سوجا كه وريم سينزكى سيكورتى ات تحفظ دے عتى ہے اس فے ایے فون کے لیے ہاتھ بڑھایاوہ جانتی تھی کے دھمن اس سے زیادہ فاصلے برمبیں ہے پھراس نے جارلوگوں کومزیدائی طرف بڑھتے ہوئے ویکھاوہ کارے اوراس کے درمیان كرے تنے عاليہ كے باتھ سے ال كے شايرز اور فون نیح کر گئے اور وہ پیچھے مڑی چیھے بھی ان کے ساتھی موجود تھے چنر محول میں ان آتھ لو کول نے اے محمر لیا تھا۔ "جیلی نے مہیں پیغام بھیجا ہے۔"ان میں سے ایک نے کہا عالیہ اے پیچان کئی وہ ساجد تھا جس نے کچھ ہی عرصے پہلے قبرستان کے علاقے میں تمیر سے لڑائی کی تھی۔

''''منہنیں ہماری لڑائی میں نہیں کودنا چاہیے تھے۔'' اس گفس نے کہا۔ ''لیک تھیاں میں اتصوں کو ایک سبق دینا ضروری

''لیکن تمہارے ساتھیوں کو ایک سبق دینا ضروری تھا۔'' عالیہ نے ای کے لیجے میں جواب دیا۔ '' ٹھیک ہے ساتھیواس کا کام تمام کردو۔'' ساجد نے

اینے ساتھیوں کو تھم دیا پھروہ بڑی دلچیں ہے اپ سات ساتھیوں کوعالیہ کی طرف بڑھتے دیکھ در ہاتھا۔

پہلا جملہ ورعالیہ کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی ٹاگگ گھما کر عالیہ کی کمر پر ماری کین عالیہ نے تیزی ہے اس کی ٹاگگ پکڑ کر گھمائی اور وہ نیچ کر گیا اس کے ساتھ ہی عالیہ نے اس کے بیٹ پر ایک لک ماری تھی اور وہ زبین سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ دوسرے حملہ آور نے اسے پکڑ کیا اور اسے باؤی لاک لگانے کی کوشش کی تو عالیہ نے بیچھے انجھل کراس کے سر پرنگر ماری جو ذرای خطا ہو کر اس کی ٹانگ پرنگی اور وہ عالیہ کو چھوڑ کر زمین کی طرف جھک گیا لیکن پھر تیسر سے حملہ آور نے عالیہ تر چھلا تگ لگائی تھی۔

" تمنهتی ہوتم جیت نہیں علی۔"ان میں سے ایک نے

'' وہ صرف میراد وست ہے۔''عالیہ نے جواب دیا اور ای وقت میر کچن میں داخل ہوا۔ ''مم یہاں کیا کررہے ہو؟'' اس نے غصے سے چار لی

''تم یہاں کیا کررہے ہو؟''اس نے عصے سے جاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دومہ میں اور سے کہا۔

" میں بہاں عالیہ سے کچھ بات کرنے آیا تھا۔" سمیر نے کہا۔

''کیابات کرنے آئے تھے؟'' سمیرنے پوچھاوہ اس کاؤہن پڑھ چکاتھا کہ سمیرجھوٹ بول رہاہے۔

اور تم نے بہال رات گزاری سے نا سے آخر اول ؟ ا

یں ۔ ''اییانہیں ہے۔''عالیہ نے مداخلت کی۔ '' چارلی تم لیٹ ہور ہے ہوتہ ہیں جانا چاہئے ۔'' سمیر زکھا۔

۔ ''ایٹ تو تم بھی ہورہے ہو کمانڈر ہے ہیں بھی چلنا جائے۔'' جارلی نے اس کے بی انداز میں کہا۔

" " " میری کار باہر موجود ہے میں حمہیں لفٹ دے دوں گا۔" سمیر نے کہا وہ نہیں چاہتا تھا کہ چار لی وہاں عالیہ کے ساتھ اکیلارہ جائے۔

''میرے پاس بھی کارہے۔'' جارلی نے کہا۔ '' ٹھیک ہے تو چلو…… میں تمہارے پیچھے ہی آتا ہوں۔'' سمیرنے کہا اور جارلی دروازہ کھول کر باہرنگل گیا سمیر بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکا اتھا۔

"اگلی بارکارے راستہ بلاک مت کرنا۔" چارلی نے سمیرکی کارکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

اورتم بھی آگلی باراس طرح یہاں آنے کے بارے یس مت سوچنا۔''سمیرنے جواب دیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عالیہ شاپلگ کر کے واپس اپنی کارکی طرف آرہی تھی جو
اس نے شاپلگ سینٹر سے پچھا کی ہفتوں سے وہ بہت
ہاتھوں میں تیجھ شاپرز تھے پچھلے کی ہفتوں سے وہ بہت
پرسکون تھی اور ہمیر اور چار لی کے بارے میں اسے کوئی
اطلاع نہیں تھی شاپد اس کے گھر پر ہونے والی بدمڑگی کی
و جنہیں تمجھا تھا گروہ جانتی تھی کہ چار لی آرام سے بیٹھنے والا
مخص نہیں تھا اسے جب بھی موقع ملے گا وہ کوئی نہ کوئی

" تمهارا شکرید میسر که تم میری مدو کے لیے آئے۔"

" تنهاري سمجه من آيا كه انبول في تم يركول حمله

کیا؟''میرنے بوجھا ''تم جیگی کی نظروں میں آپکی ہوہمیں اس حملے کی چند ''تم جیگی کی نظروں میں آپکی ہوہمیں اس حملے کی چند تحض يهله اطلاع ملي تقى ميس في تهبيس كتناسمجها ياليكن تم نہیں مانیں ہے کسی بھی وقت کہیں بھی چل ویق ہو .... میں چوہیں تھنٹے تمہاری حفاظت نہیں کرسکتا۔ "سمیر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔

"وہ بار بارتمبارے پیچھےآتے رہیں گے۔" "كيا؟ ثم نے كيا كہا ....؟"عاليہ نے يو جھا۔ "تمہاری مداخلت کی وجہ ہے سب پچھ بدل کیا ہے اب جارے سامنے صرف دورائے ہیں ایک تو یہ کرتم شہر چھوڑ دو اور دوسرا میہ کہ میں حمہیں ڈریم سینٹر میں شامل

"میراخیال ہے کہ میرے ڈریم سینٹر میں شامل ہوئے كم مب ع زياد ومخالف تص؟ "عاليه في كبا\_ ميں ہر حال بين حمهيں زندہ و کھنا طابتا

ہوں .....مہیں ابھی میہ فیصلہ کرنا ہوگا اب سوینے کا وقت ہیں ہے۔ اگر ڈریم سینٹر جوائن کرو کی تو میرے احکامات یری ہے عمل کروگی کوئی سوال نہیں یوچھو کی اور حمہیں اپنی تمام مبارتوں کو بھی چھیانا ہوگا اپنی ساری ماہرانہ جالیں ان برظا ہرمت کرواگر میں نے محسوس کیا کہتم میرے احکامات ے انح اف کرر ہی ہوتو میں مہیں فیلڈ سے ہٹادوں گااورتم اٹی باقی تمام زندگی ڈیک کے چھیے بیٹے کر کام کرتے ہوئے گزار دوگی۔''میرکی بات پر عالیہ نے اثبات میں كرون بلاني حى\_

''اِگرتم یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہوتو میں با حفاظت کہیں پہنچا دوں گا اورتم کسی بھی صوریت ہیں دوبارہ شہر میں داخل مہیں ہوسکو کی اور نہ بی یہاں کے کسی مخص سے را بطے میں رہو گی۔ مجھ سے بھی تبیں کم از کم شروع کے کئ سال تک ....اب بولوتم کیا جا ہتی ہو عالیہ؟'' سمیرنے کہا اور عالیہ کچھ دیر تک اے دیکھتی رو کئی وہ جانتی تھی کیہ پہلا فیصله اس کی ساری زندگی بدل دے گالیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی ول کی آواز کیا کہدرہی ہے۔

ا بتر لید کروگی؟" ساجد نے اس کی طرف بروجتے ہوئے کہا۔ای وقت ساجد نے دیکھا کیمیرا بی سیکورتی میم کے ساتھ و ماں پہنچ گیا تھا اور چند کھوں میں انہوں نے حملہ آ ورول كوبرطرف ع كحيرليا تفا-

' یہاں سے بھاگ جا وُ ساجدای میں تبہاری خیریت ' - "ميرنے كيا-

"جم آتھ ہیں اور تم صرف یا کچے۔" ساجد نے مسخر اڑانے والے انداز میں کہاتم ہمارا کچھیس بگاڑ کتے۔'' "ميرنے ميں كيلائى كافى ہوں "ميرنے ساجد كولاكارا اور پھرچھ زدن ميں مير نے اپنى جگہ ہے چھلانگ لگائی تھی اور ایک ساتھ دوحملہ آ وروں گوساتھ لیتا ہوا زمین برآ گیا تھا چر بوی چرتی ہے اس نے ایک کا باتھ مروزتے ہوئے اس میں جھکڑی ڈال دی تھی اور دوس کوچار کی نے ایک کھونسا مار کر کرادیا تھا پھر جارلی کی نظرعاليه يريزي تفي جونبتي ايك فخص سے نمٹ ربي تھي اس نے عالیہ کوآ وازوی تھی۔

عالیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور جارلی نے ایک حاقواس کی طرف اچھال دیا تھا جے عالیہ نے ہوا بی میں پکڑ کرایک واراس محص کے چیرے پر کیا تھا اور وہ ا پنا گال پکژ کر دوسری طرف پلٹ گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ان یا کی لوگوں نے دعمن کے آئے لوگوں کوڈ طیر کردیا تھا اور ساجد کوئمبرنے جھکڑی لگادی تھی۔

' جارلی! فورا بیر جگہ صاف کرواؤ۔'' سمیر نے کہا وہ لرُانَي كَيْ لُونَي نَشَانَي حِيْمُورُ نانبيس حِابِمَا تَعَالِهِ

ان جاقو بہت بہترین ہے۔ "عالیہ نے اس جاتو کو بری مہارت سے فضا میں اہراتے ہوئے کہا اور تمیراہے دیکھتارہ گیا اے اندازہ ہوگیا تھا کہ عالیہ جا تو زنی میں ماہر تھی اور نہایت پھر تیلی بھی کہاسے زیر کرناممکن نہیں تھا۔ "ميرے ياس ايے ايك درجن بيں ـ" حارلى نے

''ان میں سے یا کچ مجھے دے دو۔'' عالیہ نے فرمائش کردی اور تب بی تمیراس کے قریب آ گیا۔ " مجھے عالیہ سے پچھ بات کرنا ہے۔"اس نے جارلی كى طرف ديمجة بوئ كهااوروه وبال عبث كيا-

شامل کرلیاجائے۔ "میرنے کہا۔ ''کیا؟''ڈاکٹرطلحہ نے جیرت ہے کیا۔ " تم اس ڈر میم سینفر کی قیم میں شامل نہ کرنے کے بامی تھے؟" ناصر محود نے کہا۔ " ابن اس طرح مجی میں اے مسائل سے دور رکھنا جا ہتا تھا <sup>لیک</sup>ن اب میمکن نہیں ہے پچھلے ایک دو ناخوش گوار واقعات کی وجہ سے عالیہ رحمن کی نظر میں آ چکی ہے اب وہ ہارے ساتھ شامل ہوکر ہی محفوظ ہوعتی ہے کیونکہ چوہیں محنظ ہاری نظر کے سامنے ہوگی۔'' "تم تُعيك كتي بواكلا قدم كيا بوكا؟" حفيظ صديق و پیے تو وہ خاصی ماہر فائٹر ہے لیکن پھر بھی میں جا ہتا ہوں کداس کی مزید ٹرینگ کی جائے تا کہم بلاخوف اے الي مشن مين شامل كرملين "ممير في كبيا-"اوراے ٹرینگ دینے کے لیے تم کس کا نام تجویز كرو مح؟" ناصر محود نے كہا۔ " ہارے یاس بہت اچھے فائٹر موجود ہیں بہال پر لوگوں کوٹر منگ جمی وے رہے ہیں ان میں سے بی کسی کو منتخ كرول كا-"ميرنے جواب ديا-" تھکے ہے۔" حفظ صدیقی نے جواب دیا۔ "تم عاليه كي دُينًا فائل مرتب كرلو اور وستخط كے ليے مجھے جھوادو اسمير نے حفيظ سے كہا۔ "او کے۔" حفیظ نے جواب دیا پھروہ واپسی کے لیے كفرا ہوگيا تھا اور ناصر محبود اور ڈ اكٹر طلحہ بھی اس كے ساتھ بی کمرے سے رفصت ہو گئے تھے ان کے جانے کے بعد سمیر نے کری کی پشت گاہ سے سے نکالیا تھا اورعالیہ کی صورت ایں کے ذہن میں اجرآئی تھی تمیرنے ایک حمری

''میں یہاں بی رہوں گی۔''عالیہنے کہا۔ ''او کے۔'' ''میر موجر پر بیش میں ترین میں بیکھتا

"میں آر گنائزیشن میں رہ کرتمہاری مدد کر علی ہوں۔" عالیہ نے میسر کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔

" بہتم فرینگ ہے واپس آؤگی تو تم ڈریم سینٹری سیکورٹی سروس کی ایک ایجنٹ ہوگی۔" سمیرنے کہا۔

"میں تمہارا کمانڈر ہوں گا ہماری دوئی کی ٹانوی دیتی ہوگ ہماری دوئی کی ٹانوی حیثیت ہوگ میں تمہارے ساتھ دیا ہی سلوک کروں گا جیسے دوسرے ایجنٹ کے ساتھ کرتا ہوں تم میری بات مجھ رہی ہومیں گیا کہر ہاہوں؟"

" فیک بجیاتم جا ہو کے دیبابی ہوگا۔"عالیہ نے

لہا۔ ''م سیکورٹی میں اپنے گھرجاؤگی۔اپی کارمیں انظار کرو میں کال کرتا ہوں وہ سات منٹ میں یہاں پہنچ جائمیں گے۔''میرنے کہا۔

م میں عالیہ کو گھر پر چھوڑ دوں گا میرا ٹائم بھی آ ف ہونے والا ہے۔' چارلی نے کہا۔

ر کے کا اس کی ضرورت مہیں ہے سیکورٹی اسے کور کرےگی۔ "میر نے جواب دیااور چارلی براسامند بناکر ہاتی لوگوں کے ساتھ اس ٹرک میں سوار ہوگیا جوانیں لینے آیا تھا۔ وہاں صرف عالیہ اور میسررہ کئے تھے پھر سیکورٹی کے آنے پر عالیہ ان کے ساتھ رواند ہوگئی تھی۔

\* \* \*

سمیر ڈریم سینٹر میں اپنے آفس میں موجود تھا اور ناصر محمود ٔ حفیظ صدیقی اور ڈاکٹر طلحہ بھی وہاں موجود تھے وہ ایک روز قبل ہونے والے عالیہ کے واقعے پر بات کر رہے تھے سمیر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کسے اچا تک موقع پر پہنچ گیا تھا اور عالیہ کی مدد کی تھی۔

'' یہ ہو بہت پریشانی کی بات ہے۔'' ناصر محمود نے کہا۔ '' ہاں! لیکن بہر حال ہمیں حالات کا سامنا کرنا ہے عالیہ کی حفاظت میر کی ذمہ داری ہے اور میں اسے اپنے طور پر نباہ ربا ہوں لیکن جب وہ میر ہے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو اس کی حفاظت کرنا میر ہے لیے مشکل ہوگا۔'' '' پھراب کیا سوچا ہے؟'' حفیظ صدیقی نے پوچھا۔ '' میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عالیہ کوڈر بم سینٹر کی ٹیم میں

ننےافق 249 جنوری ۱۰۱۷م

''ادہ شٹ ۔''اس نے جینجلا کر کہااور عالیہ کو چیوڑ کر جیکٹ کی جیب سے فون ٹکالا اور دوسری طرف ہے تمیر بول رہا تھا جس نے عین موقع برکال کرے اے عالیہ ہے ووركرويا تقاي " بيلوميركيابات ٢٠ " چارلى نے كبا\_ ''تم کہال ہو؟''میرنے پوچھا۔ "میں قریب ہی موجود ہول۔" جار لی نے مجم سے جواب ديا۔ '' تمبارے ساتھ کوئی ہے؟''سمیرنے یو چھاتو جار لی اس سوال پرچونکا۔ "هم ..... مين اكيلا مول-'' فِوراُ دُرِيم سِنٹرآ جا دَ۔''مير نے حكم ديا۔ " کیکن کیوں؟" میننگ تو شام میں ہے۔" جارلی نے توجیہ جُیْل کی۔ ''ہال'لیکن کچھا ایر جنسی ہے آ جا د۔''سمبرنے کہا۔ " تحيك ب من آ دھے كھنے من آتا ہوں ـ" حارلى نے کہا اور فول بند کردیا اس کا موڈ آف ہوگیا تھا اور آ محول س غصر جما يك رباتا-" كيا بوا!" عاليه في انجان بنتي بوت يو جها حالا نكه لفتكوي كراسا ندازه بوكيا تغابه مير ذريم سينشر بلارباب مجمع ابھي جانا موكا۔" حارل نے کہا۔ "كونى خاص بات ٢٠٠٠ " پیدنیس ....اس نے کہا ہے کوئی ایر جسی ہے جلدی بلارباب- وارلى فيتايا-' تھیک ہے .... پھر ہماری ملاقات حتم۔' عالیہ نے ادای ہے کہا۔ "دنہیں .... ختم کوں؟ ہم چرملیں مے .... بہت الفرنہیں رسکتا۔" جلد ..... تم جانتي بويس تبهار بيغير تبين روسكتا- " " نبیل مین نبیں جانتی۔ عالیہ نے حراحیہ انداز سے '' چلو میں حمہیں تمہارے گھر ڈراپ کروں پھر ڈریم سينرجاؤن گا-' حارلي نے کہا۔ ''میں چلی جاؤں گی۔'' " و منبیں میں مہیں اکیلائبیں جانے دوں گا۔" جارلی

''میں نجی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھی جارلی۔' عاليدنے جواب ديا جس برسمير كوجرت مونى۔ "اس کا مطلب ہے میں مجھوں کہتم نے میری دوئ اور محبت کو تبول کرلیا ہے؟ " جار لی نے بنتے ہوئے پو چھا۔ ' ظاہر ہے در نہاس وقت میں یہاں تمہاری خواہش پر "اوہ عالیہ میم کتنی عجیب ہو مجھی حدے زیادہ خِطرناك نظراً في هو بهي موم كي طرح ملائم ونرم هوجاتي هو بحی میری دشمن بن جانی جوادر بھی مجھ پرمبریان ہوجاتی ہو۔ ' جار لی شاعری کے موڈ میں نظر آ رہاتھا۔ " نبم يهال تعلى حيت يرمحفوظ نبيل بين يهال دور دور ہے کوئی بھی دیکھے سکتا ہے دیکھوشہر کی ساری ہی عمار تیں اور مر لیں نظر آرہی ہیں۔ 'عالیہ نے کہا۔ " بال کیکن ہم آئ او نچائی پر اور دوری پر ہیں کہ ہمیں دور بین سے بی دیکھا جاسکتا ہے۔" میرے گارڈز کوشک نہ ہوجائے کہ میں تبہارے ساتھا تی ہوں۔' عالیہ نے خدشہ طا ہر کیا۔ "أنبيل پية نبيل علے كا .....تم نے و يكھالبيل اس روز من تبارے کمرآیا تھا اور گارؤ زیے خبر تھے۔ عارلی نے كبااورتمير كاخون كحول اثعابه "میں تم سے محبت کرتا ہوں .....اور حمیس اینا تا جا ہتا مول.....تم جانتي هو مين كيها فائثر هول اوريا قابل سخير ہوں .... مجھ سے بہتر تہاری حفاظت کون کرسکتا ہے؟"

''میں تم ہے محبت کرتا ہوں ۔۔۔۔۔اور حمہیں اپنانا جاہتا ہوں ۔۔۔۔۔ تم جانتی ہو میں کیسا فائٹر ہوں اور نا قابل تنجیر ہوں ۔۔۔۔ مجھ ہے بہتر تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟'' چار لی نے عالیہ کے قریب آتے ہوئے کہا اور پھراس کا ہازو پکڑ کرا ہے اپنے سینے ہے لگالیا عالیہ نے کوئی مزاحمت مہیں کی تھی اور تمہر جیران رہ کیا تھا پچپلی بارتو وہ تمہر ہے بیار جما رہی تھی اور اس وقت چار لی کو بے وقوف بنا رہی

'' چارلی! آگراس بارے میں تمیر کو پیۃ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑےگا۔''عالیہ نے کہا۔ ''اے کیے پیۃ چلے گا؟ نہتم بتاؤگی نہ میں۔'' چارلی نے اس کے گالوں کو چھوا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ پھراس نے بہلے کہ وہ اس کے ہونؤں کا بوسہ لے اس کا سیل فون چنج اٹھا تھا۔

ننےافق 250 ماہ 250 میں اور کی کام

جان تونيس كيا كدوه عاليدك باس سار راب-'میرا مطلب ہے کہ کل کے واقعے کے بعد تمہاری بات عالیہ ہے ہوتی وہ لیسی ہے؟ "ممیرنے کہا۔ ''وہ تھیک ہے۔'' حارلی نے جلدی سے کہا۔ " تمہاري كاركبال ہے؟" سميرنے اگلاسوال كرديا۔ "ميرے كھريد ميں نے يہاں تك واك كرك آنامناب مجماء 'عارلي في جواب ديا-'' ٹھیک ہے کل ساجد کوموقع واردات سے پکڑا تھا آج اس سے چھے معلومات اگلوانا ہیں۔ بیکام میں اور تم کریں کے وہ investigation room میں ہے آؤ چلو۔ تميرنے اٹھتے ہوئے کہا۔ وه دونوں جب investigation room میں منچ تو ساجد و ہاں موجود تھااے چند کھے <u>سملے</u> ہی وہاں لایا كيا تما اس كے باتھوں ميں آئى كرياں تكى تھيں اور باتھ میز پرر کھے تھے وہ ایک کری پر بینا تھا اور میز کے دوسری طرف دوكرسال ركلي تعين-''وہ مجھ ہے کچھا گلوانہیں سکے تو ابتم دونوں کو بھیجا ـ "ساجدنے حقارت سے کہا۔ " فكركروكديد جيلى كالوجيد بيكا كروبيس بورنداب تك تم آ و هم م م م م الله موتى " مير نے كها اور مير اور عادلی کرسیوں پر بیٹے گئے تھے۔ " تم لوگوں کوشرم آنا جائے الی حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کی نظری تم براتی ہیں۔ "ساجدنے وسمکی آمیزانداز ميل كيا-" تہاری کرفاری ریکارڈ مین بیس ہے اس کا کہیں اندراج ميس إس كرے من كوئى كيمر وسيس بكوئى شيشيس بي الحيس "ميرن كها-"م اس كين محص كويبال كول لائ مو؟" ساجد نے جارتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " یہ برے کھر پر میری ہوی کے ساتھ بے تکلف ہوچاہے۔"ساجدے چرے بعصرال "جب كمم بابرلبين رنگ راليال منار بي كار في نے ای کے انداز میں جواب دیا اور ساجداے مارنے کے لیے اٹھالیکن تمیر نے اسے پکڑ کر بٹھادیا ساجد کی نظر

ا جا تک جارلی کے ہاتھوں پر ہے کھرونچوں پر پڑگ-

نے کہا اور اس کے ساتھ عمارت کے تیلے تھے میں جانے كے ليے لفت بن سوار ہو كيا۔ \* \* \* جب وه وُ رئيم سينير پنجا تو سميراس کا منتظر بي تھا اور اینے کمرے میں جیٹھاسکریٹ کے کش لے رہاتھا جارلی کو و کچے کراس کی پیشانی پربل پڑے تھے اس کے سمجھانے کے باوجود جارلى عاليد عدورتيس مواتفا "كيابات عنم نحيك توبو؟" سميرن اے ديكھتے بوے کہاوہ روز مرہ سے مختلف لگ رہاتھا۔ "بان .... میں تھیک ہوں۔" جارلی نے کہالیکن عمیر کی نظریں اس کے بازوؤں پر تھیں جہاں ناخنوں کے تازہ كرونج بن بوئ تع جو كي ي دير يمل عاليدك جذبات میں بہرجانے پراس کی کلائیوں کوزورے پکڑنے " نبیس کیا ہوا ہے؟ دیکھو تہارے ماتھوں بر تازہ کھرونجے کیے ہے ہیں ....کسی سے لڑائی جھڑا تو نہیں ہوا؟ " سمير نے يو چھا اور جارلي كوائي ب پروائي برغصه آ کیااس نے سوچا اے یہاں آنے سے پہلے اپنا بھی بحربورجائز وليناجات تفا-"ارے نبیں .... یہ کھنیں ہے" طار لی تے بے يرواني سے كہا-حتم كى كبدر ب بوكوئى الرائى تونيس بوئى؟" سير نے تقدیق جابی "و يلمونم جانے ہوكہ مارے اصولوں ميں يہ بات بھی شامل ہے کداکر کسی کے ساتھ کوئی ناخوش کوار واقعہ چیں آئے تو وہ فورا ادارے کور پورٹ کرے۔" سميرنے میں جانتا ہوں....کین یہ کوئی خاص بات نہیں ے۔ ' چارلی نے کہا۔

"جنہیں یقین ہے؟" سمیر نے کہا پھر اس نے سريث كالسائش لياتحار "عاليه كهال بيج" اس في اجا تك يوجها تو جار لي چونک کیا۔ "كيا؟"اس في حيرت بي كهاوه سوج ربا تيا كديمير

اس سے عالیہ کے بارے میں کیوں پوچھر ہا ہے لہیں وہ

سی آ پریشن میں ناکام ہوتا ہوں تو تمہارے خیال میں میرےعلادہ کوئی ہے جو پیکام کر سکے گا؟"اس نے الٹائمیر '' کُونی بھی جس کی صلاحیتیں تم سے زیادہ ہو؟'' جار لی نے چھتے ہوئے کہ میں کہا۔ و میں نے اسنے سال جیلی کے لیے کام کیا اور اب وہ تجھتا ہے کہ وہ لوگ جھ سے بہتر ہیں مجھ سے اچھا کام كريكتي بين جووه ان ريثائرة فوجيون كودرميان مين لايا ہے۔''ساجدنے کہا۔ ''منصوراحمہ' وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اس وقت شہر میں ے؟ "ميرنے يو جھا۔ ''وہ اس لڑ کی کو مار دے گا ۔۔۔ کوئی ان لوگوں کو بھی روک سکتا۔' ساجد نے کہا اور جار لی نے اس کے پیٹ پر ايك زوردارمكا مارا ''وہ کہال ہے۔''ممر نے سوال و ہرایا۔ "میں مہیں جانا۔" ساجدنے کہا اور جارلی نے چر اسے مارااس بارم کا بڑنے سے ساجد کی کیلی تو شنے کی آ واز آن محى اوروه برى طرح كرار باقعا-"جہاں تک جھے پیتہ ہے وہ ابھی یہاں مبس پہنچا اس کی قیم کہیں اور کسی کام میں مصروف ہے میں ہیں جانتا کہ کہاں اور جاننا بھی سیس جا ہتا۔' ساجدنے بتایا۔ "كتناعرصه كليكا؟"ميرنے يو چھا۔ " كم ازكم ايك مهينه-"ساجدنے جواب ديا۔ "میں انہیں کیے وصوندوں گا جب وہ یہاں آ میں مے توجیلی انہیں کہاں کام دے گا؟ "سمیرنے یو چھا۔ ''تم ان کی خاک کوبھی نہیں چھو کتے ۔'' "وہ کہاں کارروانی کریں گے؟" "مِنْ بِينِ جانتا-"ساجدنے کہا۔ " تحیک ہے ۔۔۔ چلوچارلی۔" سمیرنے واپس مڑتے ہوئے کہا جار لی بھی اس کے ساتھ بی واپس مز اتھا۔ "اوہ جارلى ....و وعورت جوكونى بھى بے جس نے تمہارے ہاتھوں پر کھرو تیجے بنائے ہیں میں اے ڈھونڈ نکالوں گا۔" ساجدنے کہا اور حیار لی نے اپنی جیکٹ سے پستول نکالی اوراس کے تھٹے پر فائز کردیا تھا اور ساجد کراہتا ں میں ہیں گروپ کا سب سے سنئر ممبر ہوں اگر میں ہوافرش پر کر گیا تھا۔ ''میں جیلی گروپ کا سب سے سنئر ممبر ہوں اگر میں ہوافرش پر کر گیا تھا۔

" مهيل كيا موا ب؟ لكما ب كى عورت في مهيل کھرونے مارے ہیں بیناخنوں کے نشان ہیں۔' "بدایک بلی کے نیج ہیں۔" جارلی نے بات بنائی۔ ''اور کردن پر لپ اسٹک بھی بلی نے نگائی ہے سِ اجد نے بینتے ہوئے کہا اور جارلی نے الھیل کر اس کی کردن د بوج کی ۔ تمیر نے پھر ساجد کو چھڑایا کیکن جار کی نے بیٹھتے بیٹھتے ایک زور دارم کاسا جدکے منہ پر مارا تھا۔ ' جارِ لی کیا کررہے ہو؟'' سمیر نے کہا وہ سوچ رہا تھا کہ جارتی بھی بھی یو چھ کچھ کے دوران اتنا جارحانہ روبیہ " بجھے بتاؤتم حادثے کے بارے میں کیا جانے ہو؟" سميرنے ساجدے يو چھا جوائي ناك سے بہنے والاخون صاف کررہاتھا۔ " تم نے لڑائی کوانجام تک پہنچا تو دیا تھا۔" ساجد نے مبیں میں جانتا ہوں بات حتم نہیں ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ كر تمباري ناكا في كي صورت عن تمباري جكد س كوكام ديا جائے گا؟" تميرنے يو چھا۔ " مجھے نہیں معلوم۔" "موجوناؤ-"ميرنے غصے کہا۔ ''تم البیل نہیں روک سکتے'' ساجد نے شنیبی انداز " كيول نبيل روك عطة ؟" حيار لى في يو چهاليكن اس کی بات کا ساجدنے کوئی جواب میں دیا۔ "ساجد!"ممرنے غصے سے اسے آواز دی۔ "ميں جواب كا تظار كرر با مول \_" "عاليه اتى خوب صوريت ہے كه اس محولا جيس جاسكتا-"ساجد في ميركي آ تلحول مين ديمي موع كها ادرایک ہی کمح میں تمیر تیزی ہے اپنی کری ہے اٹھا اور ساجد پر چھلا تک لگا دی وہ اس کے ساتھ ہی فرش پر کرا تھا اور جار لی جرت ہے ممبر کود کھے رہا تھا عام طور پر دہ او جھ کھ میں اتنا جارحانہ رویہیں استعال کرتا تھا۔ ''بتاؤ....مير بسوال كاجواب دو۔''تمير نے ساجد ك بالمفي مين بكر كر تعيني-

وا ہے تھا۔ "سمیر نے کہا۔

" ہاں! خلیل کامران کو بھی ایسے ہی اقد امات کرنا

وا ہے تھے کہ و وا ہے چیائے کرنے کے قابل نہیں تھے۔ "

" ہوں مجھے ٹرینگ ونگ کے بارے میں بتا وَ؟ "سمیر
نے کہا کیونکہ بشیر و ہاں کا انچارج تھا۔
" ہمارے پاس جو نے فائٹر آتے ہیں جن کوٹرینگ ویٹ کے دیا ہے سات ویک اشاف میں ہیں اور صرف دو فیلڈ آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔"

ہوئے قانون کے مطابق۔"

ہوئے قانون کے مطابق۔"

روے موں سے بی ہوئے ہیں۔''میر نے جواب دیا۔ ''آب وہ تمین ہو گئے ہیں۔''میر نے جواب دیا۔ '' تمیراکون ہے؟'' ناصر محمود نے پوچھااس کے ہاتھ میں قلم تھااور وہ تفصیلات لکھتا جار ہاتھا۔ '' عالیہ خلیل کامران ۔'' ممیر نے جواب دیا اور ناصر محمود چرت ہے اسے دیکھنے لگا۔ '' اوضدایا!'بشیر کی آ واز انہیکر ہے آئی۔

''فلیل کامران کی بنی؟'' ناصر محمود نے کہا۔ ''ہاں وہی۔''سمیر نے مختصر جواب دیا۔ ''میراخیال تھا کہ تم تو اس کی حفاظت کررہے تھے؟'' ناصر محمود نے کہااس کے چیزے پراپ بھی حیرت کے آثار

''ہاں ایبابی ہے لین اس پر شلہ ہوا ہے۔۔۔۔ تم جانے ہو کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم وہاں دقت پر پہنچ گئے ۔۔۔۔۔ شاید آئندہ ایبا نہ ہو سکے ۔۔۔۔۔ وہ لوگ اب ہمی سر کر س کے گئے ۔۔۔۔۔ شاید کو حفاظت کی اب زیادہ ضرورت ہے ۔ سکیورٹی گارؤز کی حفاظت کی آب زیادہ ضرورت ہے ۔ سکیورٹی گارؤز کی حفاظت کا فی نہیں ہے عالیہ خود بہت می ماہرانہ ٹرینگ کی صلاحیتوں کی ماکہ ہے اور وہ ہمارے لیے ایک بہتر بن سرمایہ تابت ہو کئی ہے۔''

بہر ین سرمانیا ہے ہوں ہے۔ ''سمیر! میں اس کی بہترین تربیت کرسکتا ہوں کیکن ہمارے لیے کچے خطرات بھی ہو کیتے ہیں اگر تربیت یانے کے بعدوہ ایک اور وسیم چار لی بن گئی تو ہمارے لیے مشکل ہوسکتی ہے کیونکہ وہ اکثر اپنی صلاحیتوں کے تھمنڈ میں ہجھے ہے اکھڑ جاتا ہے اور تھم عدولی کرتا ہے۔''بشیرا حمد نے کہا۔ سے اکھڑ جاتا ہے اور تھم عدولی کرتا ہے۔''بشیرا حمد نے کہا۔ میں دوسر پھروں سے واسطہ پڑجائے گا۔'' ناصر نے کہا۔ میں دوسر پھروں سے واسطہ پڑجائے گا۔'' ناصر نے کہا۔ ''اب ڈھونڈ نااس مورت کو۔'' چارلی نے غصے سے کہا اور پُور کمرے سے نکل کیا تھا تمبر پڑھ کمھے کھڑ اسا جد کود کھنا رہا تھا اور پھر کمرے سے نکل گیا تھا باہر دوسیکورٹی گارڈ بھا گتے ہوئے ان کی طرف آ ہے تھے۔

''ہم نے فائر کی آ واز سی تھی؟'' سمیر سے انہوں نے کہا جس پرسمیر نے اثبات میں گردن ہلائی اور انہیں کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔

\* \* \*

سیراپ کمرے میں بیٹا تھا اوراس کے سامنے ناصر محمود بیٹیا بغوراس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی میز پر دکھے وائرلیس کا نفرنس ڈیوائس ہے اس کے بہترین فائٹر بشیراحمہ کی آ واز آ رہی تھی جو پچھلی فائٹنگ کے رومل کی رپورٹ وے رہا تھا جو دہشت گردوں ہے ان کی ہوئی تھی۔ ''مچھلی لڑائی نے وہشت گردوں پر ہماری دھاک

بٹھادی ہے۔''بشیراحمدنے کہا۔ '' بھی بھی وٹمن کو کمزورٹبیں مجھنا چاہئے۔''سمیر نے جواب دیا جس پر ناصرمحمود نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھر کئی تھی۔

" میں تیجے کہ رہا ہوں ..... وہ سب خوف زدہ محسوں موت درہ محسوں ہوتے ہیں ..... انہیں تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا اب انہیں ڈر ہے کہتم ان پر ہازی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔"

'' انہیں ابھی میری صلاحیتوں کا انداز ہنیں ہے کیونکہ ابھی تو میں نے ان کامظاہر ہ بھی نہیں کیا۔''

"ان میں آ دھے تو خاصے ناامید نظر آتے ہیں اور پچھکا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ ایک ہے نام معاہدہ کرلیا جائے۔" بشیرنے اسے بتایا۔

'' ویکھتے ہیں آ گے کیا ہوتا ہے ۔۔۔۔ میراکسی دہشت گرد ہے کوئی معاہدہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے بس انہیں ختم کرنے میں دلچیسی رکھتا ہوں۔'' سمیر نے بخت لہجے میں کہا۔

مبت خوب میں تیں تمہار امعترف ہوں۔ "بثیر نے کہا۔ کہا۔

ہا۔ "ہارے لیے بیشرم کا مقام ہے کہ معاملات بہال تک آ گئے ہیں انہیں بہت پہلے ان کے انجام کو پہنچ جانا

نئےافق کے 253 ۔۔۔۔ جنوری ۱۰۰۱ء

بنی تھیں اوران کے جاروں طرف کبی کبی گھاس ا گی ہوئی تھی وہ دھیرے ہے مسکرادی۔

وه ایک بیرس جس پر Def-3 لکھا ہوا تھا اس میں واخل ہوئی اس نے جاروں طرف کھوم کر جائزہ لیا وہاں کوئی پریشان کرنے والی چیز جیس محی کمرے میں دو بیڈ ويوارول كے ساتھ آ منے سامنے ككے تھے جن كے درميان میں او ہے کی مارتیشن تھی ہر بیڈ کے ساتھ درازوں والی ایک ایک میزر کھی تھی اجا تک اے اپنے پیچھے کی کی موجود کی کا احساس ہوااوراس نے بلٹ کرد یکھا۔

"بائے!" عالیہ کے سامنے اس سے عمر میں تین سال بری ایک لڑی کا ندھے پر جم بیک ڈالے کھڑی جی اور ہونٹوں پرمسکراہت ہجائے اس کی طرف دیکھر ہی تھی اس نے سرکے بالوں کو یونی ٹیل کی شکل میں یا ندھا ہوا تھا اس کی رنگمت سانو لی تھی اورآ تھھوں کا رنگ براؤن تھا اس نے بليوثرا ؤزرادر بليك جيكث يهبنا هوا تفاوه خاصي خوش شكل تفي اورشابداے اس بات کا احساس بھی تھا اس کے انداز میں اعتاداوركسي حدتك غرور كاعضرشال تفايه

"مرید مشاق-"ای نے اپنا بیک نیچر کھتے ہوئے

· عالي طيل ـ 'عاليه في ابنا تعارف كرايا ـ ''تم ہے ل کرخوشی ہوئی۔'' سرینہ نے کہاوہ کرے کا جائزه ليتي جار بي تقيي -

" کھے خاص جگہ نہیں ہے۔" اس نے کہا اور عالیہ کی طرف مزی۔

"تم كون سابيدلوكى؟"

'' کوئی بھی۔''عالیہنے جواب دیا۔ ''گڈ۔'' وہ مسکرائی اور اس نے اپنا بیک کمرے کے آخري حصے ميں كي بيذير ركاد يا اورخود بھى بيذير بيناكر ا چھلنے لی وہ اس کی مضبوطی اور آ رام دہ ہونے کو چیک کرر ہی تحتی اور عالیه اپنا بیگ کھول کرا چی چیزیں دراز وں میں رکھ ر بی تھی اجا بک اس کے ہاتھ سے کیڑے میں لیٹی ہونی کوئی چیز نیچ کری عالیہ نے اے اٹھالیا اور کھولا وہ تیز دھار حاقو تھاجو چنددن پہلے بی اے جار کی نے دیا تھا عالیہ اے باتھ میں لے کرمہارت سے تھمانے تلی۔ " المستعلم عود في من من الماد وال مكرب آكن

'' تم بریشان مت ہو .... وہ علم عدولی نہیں کرے گی میں اس سے بات کرچکا ہوں ....بشرتم اس کوٹر منگ ونگ میں داخل کرلواوراس کی تربیت کرو۔ "سمیرنے کہا۔ " تھیک ہے میں کام شروع کرتا ہوں۔" بشرنے

'' پھر یات ہوگی۔'' حمیر ہے کہا اور کال کاٹ دی پھر وه ناصرمحمود کی طرف مژانقا۔

"بيفيك رے كا-" ناصر محود نے كہا۔ "ال و ملصة بيل "الممير في جواب ديا\_

''مباجد کی طرف ہے کوئی نی خبر؟'' تمیر نے یو چھا تو

ناصرنے نفی میں سر ہلایا۔ '' وہ پہت کچھ جانیا ہے ۔۔۔۔۔وہ جانیا ہے کہاں دہشت گردی کو کیے روکا جاسکتا ہے جمیں اپی طرف سے تعیش کا آغاز کردینا جائے۔"میرنے کہا۔

"تمبارے ذہن میں کیا ہے؟" "وسیم جار کی کہاں ہے۔" سمیرنے یو چھا۔ " کچھ پیتائیں آج وہ ؤیونی پر بھی حاضر میں ہے ناصرنے جواب دیا۔

" تھيك ہاس كا پيدا لگا تا ہوں " "كياتم چارلى كروك كداس عريد يوچه كي

"ہم دونوں بی کریں گے۔"میرنے کہا۔ "كياميد يكل ايدكوتيارر كصفى ضرورت ب" "ناصر محمود نے یو چھا وہ جانتا تھا کہ جب تمیر اور چار کی ایک ساتھ کی ہے یو چھ کچھ کرتے ہیں تو اس کی ضرورت ہمیشہ چین آلی ہے۔

عاليہ کو ڈريم سينشر كے ٹريننگ ونگ ميں پہنچ ہوئے چند بی منت ہوئے تھے گیٹ یر موجود سیکورٹی گارڈ نے اےٹریننگ ونگ کی بیرک میں پہنچادیا تھا جہاں باقی نے ٹریننگ حاصل کرنے والے بھی مخبرتے تھے دوسب کالی ٹریک پہنے ہوئے تھے اور بلیک بی جیکٹ بھی تھی عالیہ کو سیکورنی گارؤ نے جو ہدایات بتائی تھیں وہ ان پر ممل کررہی تھی اسکے کا ندھے پرایک جم بیگ پڑا تھا اس میں اس کی ضروريات كى تمام چيزيں موجود تھيں وہ کچھ فيلگ پدن كى ہوتی ہیر کس کے قریب چھی تھی جو ثین کے ڈیوں کی شکل میں ننےافق میں کا ۲۰۱۰ میں اور کی کا ۲۰۱۰ میں اور کی کا ۲۰۱۰ م

کی طرف چل پڑے۔ کچھ بی ویر بعد عالیہ سرینداور تنویرارینہ ہال کے سینئر میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تقے اوراپ انسٹر کئر کا انتظار کررہے تھے۔

''ابھی تھنے ہوئے آئے ہیں فورا ہی یہاں بلالیا۔'' سرینے نے مند بنا کرکہا۔

'' بیرتو ہوگا۔۔۔۔ ہم یہاں آ رام کرنے تونییں آئے۔'' عالیہ نے بنس کرجواب دیا۔

ا ایک کارس پانی تو پینے دیا ہوتا۔" تنویر نے ابناخیال ظاہر کیا۔

"بعديس سبكرلينا-"عاليه في كها-

''قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔''سریندنے جملے کسا۔ ''صبح بخیر رگرونس۔' بال بیں داخل ہوتے ہوئے ایک شخص نے بلندآ واز بیں کہا اور ان لوگوں نے مزکر اس می طرف و کیا دہ ایک صحت مند جسم کا مالک اور لمباچوزا فخص تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا اس کے سرکے بال سفید سے اوہ ہ خاصا جاتی و چو بند نظر آ رہا تھا۔ وہ آ کر ان کے سامنے کھڑ اہو گیا اور باری باری ان کا جائزہ لینے لگا عالیہ پر سامنے کھڑ اہو گیا اور باری باری ان کا جائزہ لینے لگا عالیہ پر اس کی نظر زیادہ و زیر تک جی رہی تھیں اسے عالیہ کے طیے میں ایک تبدیلی نے جیران کر دیا تھا اس کے بالوں کا کلر تبدیل ہوکر سیاہ ہو چکا تھا۔ جب کے خلیل کا مران کی تدفین کے وقت ان کا کلر سنہری تھا اور اس کے انداز سے اعتماد جھلک رہا تھا اور یہ یقینا و ہم چارلی سے لی گئی ٹر فینگ کا حصہ تھا جو اس نے ادارے کی اجازت کے بغیر لی تھی۔ حصہ تھا جو اس نے ادارے کی اجازت کے بغیر لی تھی۔

''میں ڈریم سینٹرٹریننگ ونگ میں تم لوگوں کوخوش آ مدید کہتا ہوں اس جگہ کی ساری ذمہ داری میں اور میرا اسٹینٹ جامطی بھاتے ہیں۔ میرانام بشیراحمہ ہے۔ تمام رنگروٹس کو دو ہفتے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں تہہیں دو ہفتے ڈریم سینٹر کے لیے ٹریننگ دوں گا اس ٹریننگ میں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی تربیت شامل ہے جب تم لوگ یہاں ہے جاؤ گے تو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو گے اور ہمارے ہیڈ کو ارٹرز میں فیلڈ آ پریشن ڈو بڑون میں کام کرو گے۔ ہمارے کمانڈ رئیم کی گرانی میں ' میں تہہیں عام شہری ہے ایک ماہرفوجی میں تبدیل کردوں گا '' بینہ بیں کہاں سے ملا؟'' '' ایک دوست نے دیا ہے۔'' عالیہ نے جواب دیا۔ '' کیادہ دوست کو ٹی لڑ کا ہے؟'' سرینہ نے پوچھا۔ '' ہوسکتا ہے۔'' عالیہ نے مبہم سا جواب دیا اور پھر دہ دونوں ہنس پڑی تھیں عالیہ کو بہت اچھا لگا وہ بہت عرصے بعد کھل کرہنی تھی۔

عالیہ خود کو ایک عام می لڑکی محسوس کر رہی تھی جو اپنی دوست کے ساتھ اپنے کسی چاہنے والے کا تذکرہ کر رہی

''لڑکو!''اچا تک کمرے میں ایک آ داز گونجی انہوں نے مؤکرد یکھا کمرے میں ایک نوجوان لڑکا داخل ہور ہاتھا وہ گنجا تھا اس کی آ تکھوں میں چک تھی اس نے بھی کیمو فائل پینٹس پہنی ہوئی تھی اور کالی ٹی شرے تھی اور بھاری فوجی جوتے پہنے تھا۔

''میرا نام تنویر ارمان ہے۔''اس نے کہا تو عالیہ اور سرینے نے بھی اپنا تعارف کروایا اس نے عالیہ کوچھتی ہو گی نظروں ہے دیکھا جیسے اسے پہلے نئے گاکوشش کررہا ہو۔ ''تم .....عالیہ ہو ....عالیہ طلیل'''اس نے کہا۔ ''میں جران تھا کہتم ویکھی ہوئی کیوں لگ رہی ہوتم وہی ہونا جے جیکی گروپ نے مطلوب قرار دیا ہے۔اور تم وہ واحد شہری ہوجوڈ ریم سینز کی طرف سے کسی فائٹ ہیں حصہ لے چکی ہے۔''

'' خوشی ہوئی کہ میں مشہور ہوگئ ہوں۔'' عالیہ نے اس کی بات پر ہنتے ہوئے کہا۔

''تمہارے ساتھ ٹرینگ کا مزہ آئے گا۔'' تنویر نے کہااور مصافحے کے لیے عالیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا پھروہ تینوں ہننے گئے تھے پھراچا تک لاؤڈ انپیکر کی تیز آ واز پر جو تکے تھے۔

" ''امینش تمام ممبرز دومنت میں فزیکل ٹریننگ ونگ کے ارینا بال میں جمع ہوجا کیں۔'' بیآ داز بیرک میں لگے انٹیکرے آری تھی۔

'' چلوجلدی کرو'' سرینہ نے عالیہ اور تنویر سے کہا اور وہ اپنا سامان بیرک میں چھوڑ کرٹر بیننگ ونگ کے ارینا ہال

ننےافق کے 255 کے 100ء

تربیت اور فیلڈ ایمسرسائز زشامل ہوگ۔ دوسرے ہفتے ہیں ایکنکل ٹریننگ ہوگی جو فیلڈ آپریشن سے متعلق ہوگی جس میں ہتھیار مہارت پیٹروانگ اٹریننگ کے بارے میں بتایا جائے گا اور آخری دن تم لوگوں کو ایک نفسیاتی مہارت کا امتحان دینا ہوگا۔ جس میں تمہارا انٹرویو بھی ہوگا جو میں لوں گاتم لوگ چا ہوتو مجھے میرے نام سے پکار کتے ہواور میں کاتم لوگ چا ہوت کہ متہیں جس نام سے چا ہوں یہ حق رکھتا ہوں کہ متہیں جس نام سے چا ہوں پکاروں۔ "بشیر نے ہنتے ہوئے کہا۔

ا جا تک ہاک کا دروازہ کھلنے کی آ واز آئی اور پرکھے تو جی اندرداخل ہوئے وہ وردیاں بہنے ہوئے تنے اور ہتھیاروں سے لیس تنے ان کی تعداد ہار ہتھی۔

"اب میں تمہیں تمہار نے فرضی و شمن سے ملوا تا ہوں۔
ساری تربیت کے دوران بیتمہار سے خالف ہو تکے بیا پے
فن کے بہت ماہر ہیں۔ بہترین تربیت یافتہ ہیں ہم الیمی
چویشن پیدا کریں تے جونفلی تو ہوگی کیکن اصل ہے لمتی جلتی
ان چویشنز میں تم لوگول کو اپنی مہارتیں دکھانا ہوں گی اور
ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ "بشیر نے کہا پھر وہ ان
سے رخصت ہوگیا تھا ادر وہ سب اپنی اپنی بیرگول میں چلے
گئے تھ

''برجگہ ہمارے ی کیمرے لگ جکے ہیں جوان آمام علاقوں کو کور کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں جبی گروپ ایکٹو ہے یہ پورے شہر کا نقشہ ہے۔'' حفیظ صدیقی نے لیپ اسکرین بر ممیر کونقشہ دکھاتے ہوئے کہا۔

''تُکڈ!''میرنے کہا حفیظ اس نے سامنے والی کری پر بیٹھا تھا اور میزیراس کالیپ ٹاپ رکھا تھا۔

" میں چاہتا ہوں جو کوئی اجتبی بھی اس اریا میں واخل ہواس کی تمام تفصیلات مجھ تک پہنچ جا کیں اس لیے تم شی فیشل ڈیٹا ہیں کی خدمات لے سکتے ہو ہمیں یہ کام ابھی سے شروع کرنا ہے اور اگلے دو ماہ تک ہم اس پر کام کریں کے سے کیا تمام کیمرے ورکنگ میں ہیں؟" سمیر نے

· ''بان! بالكل وركنگ مين مين .....ميرا سارا اشاف

اگر کسی کوکوئی سوال کرنا ہے تو کرلو۔'' ''میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔'' تنویرنے کہا۔ ''ہاں پوچھو؟''بشیرنے کہا اور تنویر جیران رہ کیا کہ بشیر کواس کانام پہلے سے پیدتھا۔

''میرے دوست گورخمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں الیکن ان کا کہنا ہے کہ ڈر یم سینٹر کوشا پدا پی کارروائیاں بند کرنا پڑیں کیاریوائیاں بند کرنا پڑیں کیا ایسا ہی ہے آگر ایسا ہے تو پھر فیلڈ پریشر کے ہوگا اور ہماری تربیت کا کیا فائدہ؟''اس سوال پر بشیر کے ماتھے پریل بڑی کے تھے لیکن اس نے کوئی رومل نے رنگروٹس پر ظاہر نہیں کیا تھا اسے سر پینا اور تنویر کے چیرے پر انجھن کے قارنظر آئے تھے لیکن عالیہ مطمئن کھڑی تھی اس انجھن کے وئی رومل فاہر نہیں کیا تھا۔ یا بشیر اسے محسوس نہیں کر سکا تھا۔ وہ دھیر سے سے مسکرادیا اور اس نے دل میں سوچا کہ تھا۔ وہ دھیر سے سے مسکرادیا اور اس نے دل میں سوچا کہ عالیہ بالکل اپنے والد خلیل کا مران کی طرح مضبوط عالیہ بالکل اپنے والد خلیل کا مران کی طرح مضبوط اعصاب کی بالک ہے۔

" متم نحیک کہتے ہو گورنمنٹ کے لوگ با تیں کر رہے ہیں اور اس ہے ہی پہتہ چلتا ہے کہ ایک خفیہ انفار میشن کیے پلک ہوگئی ہے۔''

" بیس معافی چاہتا ہوں جناب۔'' تنویر نے شرمندہ گئے تھے۔ ہوتے ہوئے کہا۔

> '' بیددرست ہے کہ پچھ مسائل ہیں جن پرگام ہونے کی ضرورت ہے لیکن بیہ بات اپنے ذہن میں بٹھالو کہ ڈریم سینٹر بندنہیں ہوگا کمانڈر نمیراس سلسلے میں حکومت سے دکام بالا سے بات کررہے ہیں اور جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جا کمیں گے اور ایسا کوئی معاہدہ ہوجائے گا جس پر دونوں پارٹیاں مطمئن ہوں گی اہم اطلاعات کو بغیر متاثر کیے تہمیں صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں۔''بشیر نے کہا۔

> "و شکریہ جناب " تنویر نے کہا اور انسٹر کئر بشیر نے اثبات میں سر ہلایا۔

''اب کام کی طرف آجاؤ' ٹریننگ کا پروگرام چوھسوں پر مشمل ہے۔ جسمانی فلنس' نہتے لڑنے کی تربیت' ہتھیاروں کی تربیت' اسٹیسپر کی تربیت' ذہنی اور نفسیاتی تربیت اور فیلڈ آپریشن ۔ اس پہلے ہفتے میں ہم جسمانی فلنس کی تربیت پر کام کریں گے جس میں نہتے لڑنے کی

نئےافق

نمازكي عظمت

حضرت حسن کے فرمایا کہ نمازی کے لئے تمن خصوصی عزتمیں ہیں۔ پہلی میہ کہ وہ جب نماز کے لئے خمن کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سرے آسان تک رحمت اللی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے اور اس کے او پر انوار بارش کی طرح برستے ہیں۔ دوسری میہ کے فرشتے اس کے چاروں طرف جمع ہوجاتے ہیں اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تیسری میہ کہ تیرے سامنے کون ہے تو سسے بات تو دکھے لئے کہ تیرے سامنے کون ہے تو سسے بات کر رہا ہے و خدا کی شم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ کر رہا ہے و خدا کی شم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ کر رہا ہے و خدا کی شم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ کر رہا ہے و خدا کی شم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ کر رہا ہے و خدا کی شم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ کر رہا ہے و خدا کی شم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ کو ال

ر کے فون پر کمال کا نمبر ڈائل کیا تھا اور دوسری طرف سے
اے کمال کا مران کی غصے ہے بھری آ واز سنائی دی تھی۔
'' میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم عالیہ کو اس سارے
جمیلے ہے الگ رکھو۔''
'' تو پھر؟''

''تم نے اے رنگروٹ منا کرٹریفنگ دنگ میں جیجے دیا

"بال ميج ديا ب مجر؟"

"میں اے اس سارے جھڑے سے دور رکھنا جا ہتا

ہ۔ ''اب تو بیہو چکا۔'' تمیر نے قطعی انداز میں کہا۔ ''توا ہے ختم کرواورا ہے واپس بلاؤ۔'' ''میں ایسانہیں کرسکتا۔''تمیر نے ختی سے انکار کرویا۔

''میں ایہا ہیں کرسکتا۔'' عمیر نے می سے انکار کردیا۔ ''تم کر سکتے ہو.....تمہارے اختیارات ہیں ۔۔۔تم کمانڈر ہو۔''

" یہ سے ہے ہے ۔۔۔۔ میں کمانڈر ہوں ۔۔۔ میں ہی کمانڈر ہوں ۔۔۔ ہم نہیں ہو۔''

''تم کیا کہدرہے ہو؟'' کمال نے پوچھا۔ '' میں کبدرہا ہوں کہ حمہیں میرے احکامات کی عزت کرنی چاہئے۔میں نے عالیہ کورگمروٹ بنادیا ہے اس بات بھی الرے ہے ہیں مشکل کام ہے کہ اس طرح سارے شہر اور اس کے چیچ چیے اور ایک ایک مخص کو مانیٹر کیا جائے۔'' حفیظ نے کہا۔

"بال الكن مس يكرنا ي

''بوجائے گا کمانڈرآپ فکرنہ کریں۔'' حفیظ نے 'نی رُد

يفين وباني كروائي \_

''اس کے علاوہ کوئی اور راستنہیں ہے کہ منصورا حمد کو ڈھونڈ نکالا جائے وہ اور اس کے گروہ کے لوگ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلوں میں چھیے ہوئے ہیں۔'' سمیر نے کہاوہ جانتا تھا کہ اس نے حفیظ ہے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کتنا مشکل ہے لیکن ساجد بھی اپن زبان کھو لنے پر تیار نہیں تھا۔ مانیٹرنگ ہال کی دیواروں پر جاروں طرف ٹی وی

اسکرین گے ہوئے تھے جن میں شہر کے مختلف علاقوں کے مناظر نظر آ رہے تھے جن میں شہر کے مختلف علاقوں کے مناظر نظر آ رہے تھے بمیر کو لیقین ہوگیا کہ وہ جلد ہی وشمن کا کھوج نکالیں گے ۔ وہ مانیٹرنگ روم سے نکل کر اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ رائے میں وہ ایک کوارٹر کے گزرا ہی قب بی تھا کہ اس کے بیل فون کی تھنی بجی تو اس نے اپنی جیب بی تو اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ڈسپلے پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک گہری ۔ انسی ل

"اوه كمال- "وه بروبردايا اوركال ريسيوك-

"میں کمال ہول رہا ہوں۔" دوسری طرف سے کہا

" ہاں بولو۔"سميرنے كہا۔

" بجھے تم سے بیامید نہیں تھی بیتم نے کیا کیا؟" میرکو کمال کی خصہ سے ڈولی آواز سائی دی۔

'' میں اپنے آفس میں پہنچ کر کال کرتا ہوں۔'' ممیر نے کہااور بیل فون بند کر کے جیب میں واپس رکھ لیا۔اے انداز ہ ہوگیا تھا کہ کمال کا مران غصے میں ہے اور کس بات نے اے پریشان کردیا ہے اور وہ ای سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔

ا پنے آفس میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا تھا اور کچھ دریا پی کری پر پرسکون جیٹھا رہا تھا پھر اس نے میز پر

ننےافق کے 257 کی ہے۔ 147ء

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



بمجھے؟ ٥٥ جنتی میرے قریب رہے کی محفوظ رہے گ میرے سامنے بھی ایک واحد راستہ تھا۔''میرنے کہا۔ '' وه شهر چپوژ کر بھی تو جا سکتی تھی .....وه ہاشل جا کراپی تعلیم بھی جاری رکھ علی تھی تم نے اسے سمجھایا کیوں نہیں؟' ''وہ اتن سمی نہیں ہے ایک بالغ لڑ کی ہے اور اپناا چھا برا مجھتی ہے وہ واپس نہیں جانا جا ہتی تھی وہ جھتی ہے کہا ہے یبال ہم سب کی مدد حاصل ہے ہم سب اس کا خیال رکھ عكتے ہيں۔ مِن ناصراوروسيم چار لي." "وسيم حارلي ....؟ كياد واس برابط من ب؟ " ہاں .....وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔"ممبرنے "کیاوہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں؟" کمال نے یوچھا۔ " نیه میں نہیں جانتا ..... یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔" تميرنے كہاوہ اس سلسلے ميں مزيد كوئى بات نبيس كرنا جا بتا

"اس عورتوں کے شیدائی کو عالیہ سے دور بی رکھو۔" كمال نے كيا۔

'' میں اے تنہہ کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں کچھاور نہیں کرسکتا میں ڈریم سینٹر کے اندر ہونے والے معاملات کو کنٹرول کرسکتا ہوں لیکن اس کی دیواروں سے باہر کیا ہوتا الكالعلق جهد عيس"

"مير!" كمال نے غصے كہا۔ "كمال! بم بهت وقت ضائع كريط ..... مجمع ضروری کام ہیں۔"ممبرنے کہااورفون بند کردیا پھروہ اپنی کری پر بیٹے گیا اسے شدید غصہ تھاوہ جا نتا تھا کہاس کے منع کرنے کے باد جود جار لی عالیہ ہے ملتا تھا لیکن وہ تمیر ہے چھپار ہاتھا۔

(ان شاءالله باقي آئدهاه)

**( )** 

کوقیول کرلوکمال۔"میرنے کہا۔ " قبول کرلو ..... اے مان لوں جنہیں ..... ہر کر نہیں تم اينة رورزكوليسل كروتمير-"

''کمال! میرے یاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔' ''یفضول ہاتیں ہیں؟'' کمال نے کہا۔ '' میں سے ہم اس

" بإن! بيرفضول باتنس بين ..... بم اس وقت اجم كام

و بخصے اس کی پروائیس ہے ۔۔۔۔ یہ میرے خاندان کا سوال ہے۔ مکال نے کہا۔

''خاندان؟' 'اگر خاندان بی کا سوال ہے تو تم خلیل كامران كى موت كے بعداب تك كمال مو؟ "م كمال تے جب وہ اس دکھ کی شدت سے اسکیالار بی می اورتم کہاں تھے جب جیلی کروپ نے اے مارنے کی کوشش کی ۔۔۔ تم کہاں تھے جب اے کی کے سہارے کی شدید ضرورت می " ميركي آواز تيز موتي جار بي مي اوروه كفر ا

" تم جانے ہو مجھے بھی خطرہ تھا اور عل شہر میں داخل نہیں ہوسکتا تھا۔" کمال نے کہا۔

''فون كال؟ تم فون تو كريختے ہے كمال....ين جانتا ہوں کہتم ایک غیر جذباتی ہے آ دمی ہو کمال مہیں کسی کے دکھے کی پروائیس اور یہ بات بھی تمہارے لیے کوئی اہمیت

ہر ن ن ۔ ''خلیل بھی بینیں چاہتا تھا۔'' کچھدر یے اموثی کے بعد كمال نے كہا۔

''وہ عالیہ کواس سیاست ہے دورر کھنا جا بتا تھا اس نے حمبیں اس کی حفاظت کے لیے کہا تھا۔'' کمال نے اے یادولایا اور تمیرنے غصے سے اپنی میز پرمکا مارا۔

"میں اس کی حفاظت ہی کررہا ہوں۔"میرنے غصے

" تمهاری مجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی کمال؟ وہ جیلی گروپ کی نظروں میں آ چکی ہےاب وہ انہیں مطلوب